www.ahlehaq.org

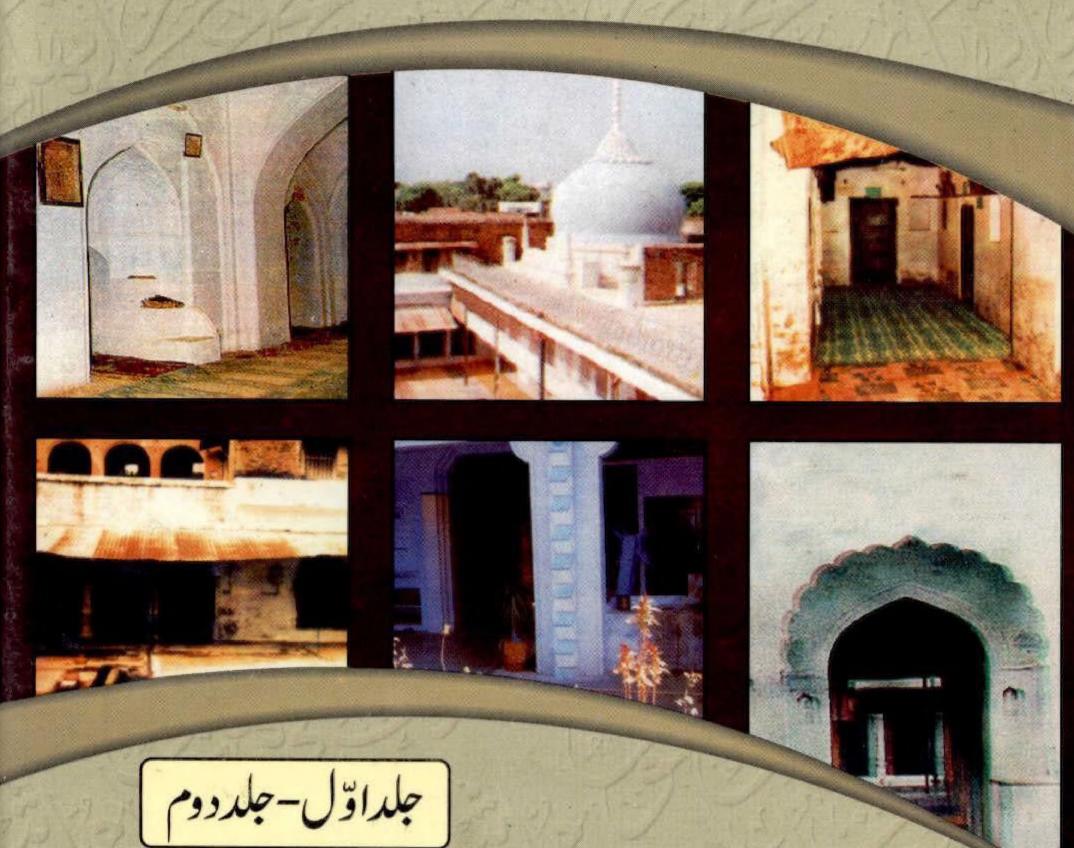

حكيم الأمت مجدد الملت تضرت مولانا المجال المراسي والمالية المالية المالي

كمپيوٹرايديشن..خانقاوامدادىياشرفيە کی نایاب رنگین تصاویر کے ساتھ



أشُرَف السَّوانِحُ

www.ahlehad.org

#### جدید ایڈیشن



مرتبین حضرت خواجهٔ عزیز الحسن مجذ وب رحمه الله حضرت مولا ناعبدالحق صاحب رحمه الله



## انترفالسوائح

تاریخ اشاعت.....اداره تالیفات اشر فیه ملتان ناشر.....اداره تالیفات اشر فیه ملتان طباعت .....سلامت اقبال بریس ملتان

# عام. ملحقوق محفوظ بین عام علم الماری الماری

#### قارنین سے گذارش

ادراہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پر دف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر پانی مطلع فر ما کرممنون فر ما ئیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

اداره تالیفات اشر فیه ... چوک نواره ... ملتان کمتیه رشید میه ......دانیه بازار ......داولینڈی اداره اسلامیات ...... بناور اداره اسلامیات ...... بناور کمتیه می کمتیه می بید ایم می بید ایم کمتیه می بید ایم کمتیه می بید ایم کمتیه می بید ایم کمتیه در بازار ...... با مود کمتیه ایم کمتیه در بازار ...... با مود کمتیه ایم کمتیه در الامواد الامواد

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAT BOLTON BLI 3NE. (U.K.)



## بدالله ولخان الرَّحِيْمِ

## عرض نا شر

"اشرف السوائح" حضرت مجدد تھا نوی رحمہ اللہ کی وہ مقبول عام سوائح حیات ہے جس سے ہر دور کے علماء سلحاء نے بھر پور استفادہ کیا اور عوام وخواص کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔

حضرت مجدد تھانوی رحمہ اللّٰہ کی ہے بھی ایک کرامت ہے کہ آپ کی ہے سوائح آپ کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوئی۔ آپ نے معاصرین و متعلقین کے بار ہا اصرار پراپنے حالات کو قلمبند کرنے کی اجازت دی جس کی سعادت آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ عزیز الحن مجذوب رحمہ اللّٰہ اور حضرت مولا نا عبدالحق صاحب رحمہ اللّٰہ کے ورثے میں آئی۔ اپنے اکا بر سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللّٰہ بیمیوں صفحات لکھ کر حضرت کی خدمت میں نظر ثانی کے لئے پیش کرتے توان میں سے چند صفحات منتخب ہوتے۔ حضرت کی خدمت میں نظر ثانی کے لئے پیش کرتے توان میں سے چند صفحات منتخب ہوتے۔ الحمد للّٰہ زیر نظر سوائح حیات الی ہے جسے خود صاحب سوائح نے دیکھا اور ہر ہر بات

میں شرعی اصولوں اور ان کے نقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پوری احتیاط برتی۔ یہی وجہ ہے زمانہ تالیف سے تادم تحریر پاک و ہند سے اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے اورعوام وخواص کے لئے مدایت وبصیرت کا سامان ہوئے۔

عصر حاضر کے ذوق کے مطابق ''اشرف السوائے'' کا جدید ایڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ادارہ نے جناب مولانا زام محمود ملتانی مدظلہ (فاضل جامع قاسم العلوم ملتان) سے عربی اور فاری اشعار کا ترجمہ ہیرا گرافی 'عنوانات کا کام کرایا ہے۔ ان تمام عوامل سے اب اس عظیم سوائے سے عوام الناس بھی با آسانی استفادہ کر سکیں گے۔

الله پاک ادارہ کی مساعی جیلہ کوشرف قبولیت سے نوازیں اور تادم زیست اپنے اکابر کے مسلک اعتدال پرکار بندر ہنے کی توفیق سے نوازیں۔ آبین۔

> درالسلال مراسلا محمدالحق عفی عنه

ريخ الاول ١٣٢٧ه بمطابق مارچ 2006ء

## اشرف السوانح

عالات وعادات مقالات وتعليمات فيوض وبركات كشف وكرامات معمولات طيبه بشارات مناميه

انعامات الہيہ پرختل ہے اور تعل راہ ہے

# فهرست مضامین (جلددوم)

| ro         | ہرایک کے حال کے مطابق معاملہ      | ra | چود ہواں باب                          |
|------------|-----------------------------------|----|---------------------------------------|
| 44         | فراست                             | ra | ° 'ارشادوافاضه باطنی''                |
| ٣٧         | احقر مُرتب کے بیعت ہونے کا واقعہ  | 10 | مرتب کی حیرانی و پریشانی              |
| TL         | حضرت والا کی تصانیف ہے دلچیبی     | 44 | حیرانی کاسب سے برداسبب                |
| T-C        | حضرت والاكي خدمت ميس خط بهيجنا    | 12 | طبيعت كأابك انوكها تقاضا              |
| MA         | حضرت والاكى الله آبادتشريف آوري   | 12 | حضرت والا كاهمت افزائي كرنا           |
| MA         | والهانه ديدار                     | M  | حالات دواقعات متعلق ارشادوافاضة باطني |
| <b>m</b> 9 | كيلى بالشافه زيارت                | M  | استفاضة باطنى كى يحيل                 |
| 14.        | شیخ کی پہلی نظر                   | 19 | مولا ناحكيم محدمصطفط كاخواب           |
| 44         | شنخ کی معنوی کرامتیں              | 19 | مولا ناانواراكحن كاكوروى خواب         |
| ro         | تاريدار                           | ۳. | مولانامحر حسن امرتسریؓ کے تین خواب    |
| ra         | شيخ كى توجبه                      | ۳۱ | پېلاخواب                              |
| 4          | صحبت کی برکت                      | 27 | دوسراخواب                             |
| 12         | توجه كالمسنون طريقنه              | 4  | تيسراخواب                             |
| M          | بغيراراده كيوجه كالثركس طرح بوتاب | 44 | مولا ناحا فظامحمة عمرعلى كرمضى كاكشف  |
| M          | بربل صحبت<br>بربل صحبت            | ~  | مقبولیت عامه                          |
| 64         | حضرت والاكي صحبت كااثر            | ~~ | سفرمیں کسی کو بیعت نه کرنا            |
| 19         | حصرت كى شفقت                      | 44 | مریضوں اورخوا تین سے رعایت            |
| ۵۰         | د بوار بننے ہے کیا فائدہ          | ۳۵ | شهادت ِقلب                            |

|       |                                |     | **********                             |
|-------|--------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 40    | جوشٍ محبت كاعجيب اظهار         | ٥٠  | بيعت ميں ركاوٹ كاازاله                 |
| ar    | هروفت حضرت كاتذكره             | ۵۱  | الله كي محبت كا وظيفه                  |
| ar    | بندرول سے خطاب                 | ۵۱  | حضرت كاتلقين فرموده ذكر                |
| Y5    | حفزت کے رشتہ داروں سے عقیدت    | ٥٢  | معمولات ميں بركات                      |
| 77    | حضرت کی خدمت میں عریضے         | ۵۲  | بيعت كى درخواست كى قبوليت              |
| 72    | غزلنامه كاجواب                 | ٥٣  | ملازمت كيلئے اجازت                     |
| 72    | خدادا دفراست                   | ٥٣  | ڈ پٹی کلکٹری کے امتحان پر حضرت کا      |
| ۸۲    | حضرت والاكي يركشش شخصيت        | ٥٣  | ہمت افزائی فرمانا                      |
| ۸۲    | نمازی بننے کی ترکیب            | ۵۳  | امتحان کی تیاری کے حال پر حضرت کاارشاد |
| 49    | شان محبوبيت                    | ۵۵  | حضرت والاكى بشارت                      |
| 4.    | شان جلال                       | ۵۵  | احقر كاخواب                            |
| 25    | كفربيدوساوس كاعلاج             | DYS |                                        |
| 25    | ایک آ دی کے عشق کا علاج        | 10  | ملازمت کی تبدیلی                       |
| 2     | بإزاري عورت كي محبت ميں گرفتار | ۵۸  | دین پڑھمل کا اہتمام                    |
| 20    | لڑ کے کاعلاج                   | ۵٩  | ایک پیشکارے توبہ کرانے کا واقعہ        |
| 20    | ایک آ دمی کے تکتر کاعلاج       | ۵۹  | تواضع                                  |
| 24    | اہنے بھانج کی تربیت واصلاح     | 4.  | حضرت والا كے متعلقین كاامتیاز          |
| 44    | بعض نوابول اورعزيز ول كوبيعت   | 4.  | ایک معمار کا واقعه                     |
| 44    | كرنے سے انكار                  | 4.  | اميرشاه خان گامقوله                    |
| ۷۸    | اصلاح كيلئے سياست كى ضرورت     | 11  | ایک طالب علم کا واقعه                  |
| 49    | طبعی زی و پختی                 | 41  | شخ کی حقیقی کرامت                      |
| Al    | حضرت مولانا مونگيري كامقوله    | 74  | حضرت ہے تعلق کا خاص وصف                |
| ٨٢    | نسب فاروقی کی وراثت            | 75  | حقیقت کی تعلیم                         |
| ٨٢    | شدت محموده                     | 45  | حضرت سےاحقر کی محبت                    |
| ***** |                                |     |                                        |

| 99   | مطالعهے متعفید ہونے کا طریقه                   | ٨٣ | تختی اور یا بندی کا فرق              |
|------|------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 99   | اے عیب معلوم کرنے کا طریقہ                     | ۸۳ | اصول صححه کی یابندی                  |
| 100  | مریض کوا فہام وتعلیم کے بعد نصیحت              | ۸۴ | عکیم محمد ہاشم صاحب ہے معاملہ        |
| 100  | علاج كافورى اثر                                | ۸۴ | مجتبعے کے ساتھ معاملہ                |
| 1+1  | مریض کاعریضه                                   | ۸۵ | گھروالوں کے ساتھ معاملہ              |
| *    | حضرت والأكاجواب                                | ۸۵ | ملازموں ہے برتاؤ                     |
| 101  | زبان فيض ترجمان                                | YA | ساتھیوں مہمانوں اور دوستوں سے معاملہ |
| 1014 | برخض اليجهج برتاؤ كالمتحمل نهيس                | YA | ایخرے برتاؤ                          |
| 1.0  | مریض وملاقاتی کافرق                            | YA | گھروالوں کی راحت کا خیال             |
| 1.4  | ہر جگہ سیاست کی ضرورت ہے                       | ٨٧ | ایک غیرمقلد کا تا ژ                  |
| 1.4  | بدنظري كے مريض كاعلاج                          | AZ | رشته دارول كواصول يركار بندر كهنا    |
| 104  | أيك طالب اصلاح كااقرار                         | ۸۸ | اصول صححه كتابعدارول كيلئ راحت       |
| 104  | تربيت بطريق سياست كى نافعيت                    | ۸۸ | ايذاءرساني پراظهارنا گواري           |
| 1.4  | ضین کاہوناحق گوئی کالازمی نتیجہ ہے             | 19 | دوسرول کی رعایت                      |
| 109  | حديث                                           | ۸٩ | حضرت والاميں سختی نہيں ہے            |
| 1.9  | قائده:تشريخ حديث                               | 19 | سختی نه ہونے کی دلیل                 |
| 110  | أيك معترض كومولاناحميد حسن كاجواب              | 9. | فطری تیزمزاجی                        |
| 11*  | منع صدكرم عتاب                                 | 91 | طالبین کے فائدے کی رعایت             |
| 111  | مصلحت پرطالب کی مصلحت کوتر جیج دینا            | 91 | قطع تعلق يرجهى احترام قائم ركهنا     |
| 111  | معترضين كے ساتھ حسن طن                         | 95 | قطع تعلق کرنے کا سبب                 |
| 111  | ايك معترض كيوجه البياطريق برنظر ثاني           | 97 | شیخ ہے مناسبت کی علامت<br>شذ         |
| 111  | معترض کااپناعتراض ہے توبہ کرنا                 | 44 | شخ پراعتراض ہوتو کیا کرے             |
| 1110 | معترضین پرخدائی وبال<br>شخری سر دی میرینته میر | 90 | دیباتی کی اصلاح کاواقعہ              |
| IIP  | سیخ کی ہےاد بی کرنے کا نقصان                   | 94 | ا ہے تیب ظرنہ آنے کے مرض کا علاق     |

| ****** | ********                                | ****** | ************                            |
|--------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| IFA    | حضرت والا کے جواب کا اقتیاس             | 110    | حضرت والأكى تواضع                       |
| IFA    | کیفیت کے متعلق احقر کا گمان اور         | 114    | ساله التبديل من التنقيل الى التعديل     |
| IMA    | حفزت كاجواب                             | 114    | فتميمه عمليه                            |
| 11-9   | تھانہ بھون کی حاضری کاعشق               | ITT    | معترض کے ساتھ خیرخواہی                  |
| 100    | مخضرحاضري ميس كثيرفيض رساني             | ITT    | ایک دقیق مئله کی وضاحت                  |
| 100    | دل پر جرکر کے حاضر ہونا                 | 146    | حضرت والا كے طريق اصلاح كے لوازم        |
| IMI    | حضرت والاكي معتيت ميس سفر               | IFY    | حفرت كي طرزاصلاح كاليك خاص فائده        |
| 161    | چندسیق آ موز دا قعات                    | 112    | سياست كيساته رعايت كاانو كهاواقعه       |
| 164    | واقعه نمبرا: ایک مولوی صاحب کی          | 172    | مرتب کااپناواقعه                        |
| 177    | غلطی کی اصلاح                           | IFA    | عودالی السابق                           |
| 100    | حضرت والا کی پر جوش تقریر               | 119    | احقر کی تھانہ بھون میں پہلی حاضری       |
| الدلد  | احقر يرتقر بركااثر                      | 119    | خانقاه كا قابل رشك ماحول تفا            |
| الدلد  | احقر پر پیخو دی کا طاری ہونا            | 1100   | خانقاہ کے ماحول کا اثر                  |
| 154    | فائده:حضرت والإكى احسان شناسي           | 1100   | خانقاه كى مجلس                          |
| IMA    | احقر کی بیخو دی کا آہتہ آہتہ ختم ہونا   | 11     | مجلس کے دفت مجھ پراڑ                    |
| 102    | ان مولوی صاحب کی توبه ومعافی            | 127    | حضرت برسوز وگدا ز کاغلبه                |
| IM     | واقعه نمبرا: ایک مصرعه سے احقریر        | 11     | حضرت کے ہرارشادکوایے او پر منطبق کرنا   |
| IMA    | كيفيت طارى ہونا                         | 1      | علم اعتبار کی بشارت                     |
| 10.    | واقعه نمبر۳: حفرت کے ارشادات            | المالا | علم اعتبار چلے جانے پر حضرت کاتسلی دینا |
| 100    | یے تسلی ہونا                            | 100    | خدمت اقدی ہے روانگی کے وقت بشاشت        |
| 101    | تسلی کے متعلق احقر کے واقعات            | IMY    | خانقاه میں طاری ہونیوالی کیفیت          |
| 101    | كيفيت تي تغير كي مثال                   | 124    | مح متعلق عریضه                          |
| 101    | تب دق اورنسبتِ باطنی                    | IFY    | حضرت كاجواب اوراس كااثر                 |
| 125    | اصلی قلب                                | 12     | متوسط ومنتهى كافرق                      |
| *****  | *************************************** | ****** |                                         |

| الجھن و سلجھن توجہ کا الر سلجھنے کی سلجھن سلجھن کی مطرف مت جاؤ سلجھن کی طرف میں |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب حقیقت ۱۵۳ فطری میلانات پر قابو پانے کا کلیہ<br>ناامیدی کی طرف مت جاؤ ۱۵۳ محض توجہ کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ناامیدی کی طرف مت جاوً ۱۵۴ محض توجه کااژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سرمائي الله المائيل ١٥٥ حضرت والأكي توجه الشكي بيدا مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مننے کوآیا ہوں مننے کوآیا ہوں اور کے نقوش کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ب مشکلول کاحل ۱۵۵ حضوری حق کی کیفیت پیدا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اگلی پچیلی کوتا ہیاں معاف ۱۵۶ دل میں کیف کا پیدا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تسلی ہے متعلق طالبین کے واقعات ۱۵۷ زوق وشوق کے ساتھ حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رحمت اور فرحت اليكر حاضر بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مباح خيالات ١٥٤ خانقاه مين حجره ملنے پر فرط مسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تسلی کا فائدہ اے امسری کے سفر کے دوران جوش وخروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله والول كاشيطان بجونبيس بگارسكتا ١٥٨ خدمت اقدس ميں بہنچ كرسكون مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کارِخودکن ۱۵۸ حاضری اوروایسی کے متعلق تازه اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خطره اور قطره ١٥٩ ممكين بعدالتكوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دریائے محبت کی موجین ۱۵۹ بحالت ملوین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وساوس كفرىيكاعلاج 109 تسلى كے لئے مراقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ايك وكيل صاحب كوجواب ١٦٠ واقع نمبر ٢٠ خيالي گنامول كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وو ببلوانون کی کشتی ۱۲۱ واقعهٔ نبر۵ بستجات میں برتاؤ کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| غفلت كاعلاج ١٢١ واقعه نمبر ٢: تصوير يضخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كمتوب ملقب بشهيل الطريق ١٦١ واقعه نمبر ٤: متوسط ومنتهى كي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وسادی سے پریشان مخص کی تسلی ۱۶۲ واقعہ نمبر ۸: دل کے نقش ونگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| منخ قسر مگر حسب حال ۱۲۲ واقعه نم بر ۹: ذکر کے وقت ثمرات کا تصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وساوس ایمان کی علامت ہیں ۱۶۳ واقعه نمبروا: رخصت پر ممل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ******      | <del></del>                            | ***** | +1++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
|-------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 199         | 21-اصلاح كاطريق                        | IAA   | زُ ہدی حقیقت                           |
| 199         | ۱۸-نماز وتلاوت کی پابندی               | IAA   | واقعه نمبراا: متوسط ومنتهی کی کیفیات   |
| 199         | 19- مجيب كاعلاج                        | 119   | واقعه نمبرا ازرياضات اورجذبه غيبي      |
| r           | ۲۰-رزائل کےعلاج میں رسوخ               | 190   | تنبيه ضروري                            |
| r           | ۲۱-راه سلوك كي غيراختياري كيفيات       | 191   | بعضارشادات دافاضات حكمت آيات           |
| F++         | ٢٢- تمازيس خيالات آف كاعلاج            | 191   | حضرت عكيم الامت دامت فيوسهم العاليه    |
| r.o         | ۲۳-محبت عقلی اور محبت طبعی             | 191   | صدينداشرف                              |
| 101         | ٢٣٧-نظريد كاعلاج                       | 192   | ا-شبہات ندآنے کی تمنا                  |
| <b>r</b> •1 | ٢٥-نفساني محبت كاعلاج                  | 191   | ۲-موت کا خوف                           |
| Po!         | ۲۷-نماز مین تلاوت پر تکبر کاعلاج       | 195   | ٣-بدعتي سے نفرت                        |
| F+1         | 12- سکون مطلوب نبیر عمل مطلوب ہے       | 191   | ۳ – تلاوت اوراورا د                    |
| r=r         | ۲۸ - غيبت کاعلاج                       | 191   | ۵-حصول نسبت اورز وال كبركي آثار        |
| r*r         | ۲۹-میوسیلی کی ممبری                    | 1914  | ٢-الله تعالیٰ ہے محبت                  |
| r**         | ٣٠-تقلبات حالات                        | 1917  | ے-نظر بدے تحفظ کا مراقبہ               |
| r. r        | اهو کسن و میصنے کی بیاری               | 190   | ٨-وه نظر جومعصیت نہیں                  |
| rom         | ۳۲- ترک تعلقات کی صدور                 | 190   | ٩-جھوٹ كى عادت سے نجات                 |
| ror         | ٣٣-مروت كرنے كى حدود                   | 190   | ۱۰-مشر کین و معاندین کی کتب            |
| 404         | ۳۳-ایک طالب کے حالات                   | 190   | کےمطالعہ کا اثر                        |
| r+0         | گناہ سے پر ہیز پر استقامت              | 194   | اا-تلادت کی عادت بنانے کا طریقتہ       |
| r+0         | ۳۶-شدت گری میں خشوع ندر ہنا            | 192   | ۱۲-مُبتدی کی ایک کیفیت                 |
| r=0         | سے - خوف واُمید کا اجتماع بروی دولت ہے | 192   | ۱۳۰- کیمر کاامتخان                     |
| r.0         | ٣٨-والده كي بات يرغصه آنيكا علاج       | 191   | ۱۳-بدنظری ہےنفرت                       |
| <b>F+Y</b>  | ٣٩-اذ كاركاضح طريقه                    | 191   | ۱۵-ایک صاحب اجازت کی تواضع             |
| F04         | ۱۳۰ - واهیات خیالات کا دفعیه           | 191   | ۱۷-سخت مزاجی کاعلاج                    |
|             |                                        |       |                                        |

| ***** | **********                           | ***** |                                         |
|-------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| rr.   | ۱۲۷ - قبض وبسط کی حالتیں             | F+ 4  | ۴- حجات اور کیمر کا فرق                 |
| rr.   | ۲۵ - خطره پر پریشان مونا             | F+4   |                                         |
| TTI   | ۲۷-شک پیدا ہوجانے کی بیاری           | 101   |                                         |
| 771   | ٢٧- بخل كردودرج                      | r.A   | ۴۶ - بلاضرورت چیزوں کی تمنا کاعلاج      |
| rrr   | ٢٨ -غفلت كاسبب اورعلاج               | 109   | ۴۵-اعمال کی اہمیت<br>۱۳۵-اعمال کی اہمیت |
| rrr   | ٢٩ - فضول كوئى كاعلاج                | 109   | ۱۳۷ - برتری کی خواہش کا علاج            |
| 777   | · ۷- نماز میں وسوے آنا               | r.9   |                                         |
| ۲۲۳   | ا2-فيبت كاعلاج                       | r1-   | ے ۱۳۷۳ وینی افاوہ کی شرط<br>منابع منابع |
| 444   | ٧٢- عدم استقلال كاعلاج               | 1     | ۴۸-ہرخیال ریا تہیں ہے<br>نشہ میں تعبیر  |
| rrr   | سوے- مال کی طبعی محبت                | FII   | ۹۷-خشیت میں تبسم<br>عن                  |
| 220   | ٣٧- يشخ ومعالج كي ضرورت كيول هي؟     | PII   | ۵۰-واردات پرمل م                        |
| 444   | ۵۷-عمل بلارسوخ                       | rii   | ا۵-بدگمانی کاعلاج                       |
| 772   | ٢٧- نفساني شهوت كاعلاج               | rII   | ۵۲-احوال باطنی میں کمی بیشی             |
| 277   | 22-غصه كاعلاج                        | rir   | ۵۳-نماز میں یکسوئی کی تدبیر             |
| 277   | (۷۸) يكتوب ملقب بدوح الطريق          | rir   | ۵ ۵- فضول كوئى كاعلاج                   |
| TTA   | مكتوب ملقب ينتوح الطريق              | rir   | ٥٥- مقصوداورا سكي حصول كاطريق           |
| MA    | مكتؤب ملقب بدوضوع الطرايق            | rir   | ٥٦- اين كو دوسرول سے ادفيٰ              |
| rra , | 29- مكتوب ملقب بشهيل الطريق          | rim   | سبحضن كامطلب                            |
| 449   | ٨٠- مكتوب ملقب بياليم في السم        | 11    | ۵۷-نماز قضاء ہونے پررنج                 |
| 779   | مكتوب ملقب ببالطم في التم            | 11    | ۵۸-نماز میں دِصیان کاطریقه              |
| 229   | ۸۱-غفلت بلااختیار پراستغفار          | ria   | ٥٩- يثمن الفصائل تظمس الرذائل           |
| rr.   | ۸۲- تو کل وتفویض کا فرق              | 119   | ٢٠ _گلفت كاعلاج                         |
| ۴.    | ۸۳-مجابدهٔ ثانیه                     | 119   | ١١- احماب وا قارت سے محبت كامقصور       |
| ا ۱۲۲ | ۸۴-ریاضات وتقربات کے فضول            | 119   | ٦٢ - ايني ذلّت برداشت ندكرنا            |
| 771   | ہونے کے وسوے آنا                     | rr.   | ۲۲-کھانے کی دحق                         |
|       | ************************************ |       |                                         |

|     |                                    | ******* | ******************                 |
|-----|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| ror | ایک طالب کوعرصہ کے بعد بیعت کرنا   | rrr     | ۸۵- کیمر کی حقیقت                  |
| ror | ایک طالب ہے حلف نامہ کھوانا        | 277     | ۸۷-غیراللہ ہے کون ساتعلق مذموم ہے  |
| raa | بعض حضرات كاتعليم كے بعد بيعت ہونا | rra     | ٨٨-حُبِّ جاه كاعلاج                |
| 100 | مجاز بیعت بنائے کے بعد بیعت کرنا   | 444     | ٨٩- رضاء بالقضاء كاحصول            |
| ray | خالى بيعت كافى نہيں                | rry     | ٩٠- دوسرے کی برائی سے زیادہ        |
| FOY | بيعت كي صورت وحقيقت                | 774     | اینی کی نسبت زیاده نفرت            |
| 102 | يُر لطف بيعت                       | 444     | ٩١ - نسبت کی حقیقت                 |
| 102 | بيعت مين تاخير كي مصلحت            | 442     | ۹۲ -صدق واخلاص کی حقیقت            |
| ran | بيعت وتعليم كوجمع نهكرنا           | 172     | ٩٣-حدكاعلاج                        |
| 109 | شرائط بيعت بالغليم                 | TTA     | ٩٣-زُېد کې حقيقت کا حصول           |
| 109 | شرا يطلعليم بلابيعت                | TEA     | 90- کون می رغبت ونفرت مقصود ہے     |
| FY+ | بيعت بالعليم كامنظوري              | PTA     | ٩٧ - طلب مقصود ہے وصول نہیں        |
| 140 | تعليم بلابيعت كي منظوري            | rta     | 94-طالب کے احوال کا منشاء          |
| 141 | باصولى كرنيوالول كيليخ دستورالعمل  | 749     | ٩٨ -خوف ورجامين کمي بيشي           |
| ryr | ضوالط مقرركرنے كاسب                | 449     | 99 – ذکرلسانی اور ذکرقلبی          |
| ryr | قواعد وضوابط كالمقصود              | 429     | ١٠٠- مُنتوبٍ مُفَرِّ مُح القلوبِ   |
| ryr | ۲-طبعی مناسبت اور انتحاد مسلک کا   | اسم     | حسن العزيز جلداول قلمبند كرده احقر |
| 747 | ضروری ہونا                         | rrr     | صدقذاشرف                           |
| ryr | برخف اسكيال جائے جس سے مناسبت ہو   | KLA     | تصوف كياب اوركي حاصل موتاب         |
| PYO | بزرگوں کی مختلف شانیں              | 101     | حفزت هكيم الامت كيعض               |
| 777 | شخ كاكام                           | 101     | خاص خاص طرق تربیت                  |
| 777 | اختلاف مسلك كيوجه سيعت سانكار      | ror     | ينج مَّنْجُ اشرف                   |
| 747 | ایک مولوی صاحب کا واقعه            | ror     | اصول متعلقه بيعت                   |
| PYA | ایک بزرگ کےصاحبزادے کا داقعہ       | rom     | ۲_اعتقاد میں غلو کی اصلاح          |
| -   |                                    |         |                                    |

| MAZ         | اذ کارواشغال ہے پہلے اصلاح اعمال          | TYA  | غیرمقلدین ہےمعاملہ                                 |
|-------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| MAA         | اصلاح اعمال کے لئے ضروری کام              | 12.  | بعض گمراہوں ہے معاملہ                              |
| MA          | اذ كارواشغال كي تعليم كا آغاز             | 12.  | ابل وجاہت ہے برتاؤ                                 |
| 149         | مشائخ سلسله كى ترتيب                      | 121  | ایک پولیس افسر کی درخواست کاجواب                   |
| 1119        | ایک طالب کے خط کا جواب                    | 121  | ٣- مريضول اورمستورات كيليخ ترى                     |
| 19.         | ایک سوال سے جواب سمجھادینا                | 1214 | ۴-عورتول كيليخ محرم كى اجازت كى شرط                |
| 791         | ایک طالب کو مت تک اصلاح                   | 121  | ۵-مستورات کو بیعت کرنیکا طریقه                     |
| 791         | نفس ميں مشغول رکھنا                       | 120  | ٧- دوران سفر بيعت كيليخ ضوابط                      |
| 191         | اصل چیز اصلاح اعمال ہے                    | 120  | ٤- كى دوسر بسلسله كمنتسين كيلي ضوابط               |
| 191         | اصلاح اعمال مين ترتيب                     | 124  | ٨-طريقت کي حقيقت اورطالب کے فرائض                  |
| rar         | طالب کی ادنی سے ادنی کوتا ہی پر تنبیہ     | PZY  | حقیقت طریقت                                        |
| 190         | ۳-فضولیات سے پر ہیز کرانا                 | MA   | حقوق طريقت                                         |
| 190         | مقصود نسبت سے باہر کے سوالات پر تعبیہ     |      | 9 - حيار وسلسلول مين بيعت كرنا                     |
| 794         | ۵-ساللین کیلیختضراورجامع دستورانعمل       | 1/10 | ا-بیعت کے بارے میں انشراح قلب کالحاظ               |
| 19Z         | دین دونیا کی فلاح کااصول                  | MI   | لعليم عام ممربيعت مقيد                             |
| 791         | اصول يمل كيلي مهولت كى تدبيرين            | TAT  | قواعدوضوابط كى پابندى كافائده                      |
| <b>79</b> 1 | احقر مرتب كاواقعه                         | MAY  | عنوان دوم                                          |
| r           | تسهيل الطريق                              | MAY  | اصول متعلقه تعليم وتربيت                           |
| P*++        | گناہوں کاانتحضار مقصود بالذات نہیں ہے     | TAT  | ا-طالب كوتا لع ركھنا                               |
| ror         | سينخ اكبراورجمهوركى عبادات مين تطبيق      | M    | طالب کے سوالات کے جواب                             |
| r.r         | اصلاح انمال کیلئے مفید کلیہ کے پانچ عنوان | MAT  | میں حضرت والاً کامعمول                             |
| r.0         | ایک مئلہ جو کہ آ دھاسلوک ہے               | MAT  | حضرت والا کے سوالات پر کیج فہموں کی گھبراہٹ<br>محا |
| F.4         | ۲- تمرات و کیفیات سے میسور کھنا           | MAM  | ایک طالب کے بے کل سوال کا جواب<br>تعلیم            |
| F.6         | كشف داحوال كي حيثيت                       | MO   | پ ومرید کالعلق طبیب ومریض کاساہ                    |

|             | *************                           | ***** |                                     |
|-------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 771         | ذ کارواوراد پر مداومت کی حفاظت سے       | 1 MOA | كيفيات محموده كاخيال ركهنا          |
| PH          | كركي تعيين مين طالب كالحاظ كرنا         | ; r.q | كيفيات كوضبط ميس ركهنا              |
| rro         | معمول میں ناغدنہ کرنا                   | P1.   | امتیازی صورت سے پر ہیز              |
| ٣٢٥         | طالب علموں کیلئے رعایت                  | 111   | كلام كي حسين فتمين                  |
| 772         | ٩-صفتِ فنا كا پيدا كرنا                 | ااس   | كيفيات كوبرهانے كى خرابياں          |
| 44          | ۱۰ تخلیہ اور تحلیہ کے متعلق دوزریں اصول | MIT   | فائده: رسوخ اوراستقامت مين فرق      |
| FFA         | اصلاح كالك كامل طريق                    | MIM   | ايمان واعمال كاعقلي وطبعي درجه      |
| 24          | عنوان سوم                               | mile  | خيالات وحالات مين فرق كرنا          |
| rra         | اصول متعلقه خط وكتابت                   | MILE  | یے۔<br>کے۔ کُتِ شِیْخ اورا تباع سنت |
| <b>P</b> F9 | ا-ایکخطیس مختلف مضامین کی ممانعت        | min   | ۸- ذکروطاعت میں مشغول رہنا          |
| mr9         | اس مما نعت کی مصلحت                     | 10    | جي لڳي نه لڳي ذکر کئے جاؤ           |
| ٣٣.         | ملقه مندي سے سوال يو جھے جا كيں         | 10    | احقر مرتب كى عرض كاجواب             |
| rri         | ممانعت سے استناء کی درخواست کا جواب     | MA    | ذ کر بیکارنبیں جا تا                |
| rri         | خط کی عبارت میں تصنع وتکلف نہ ہو        | MY    | ذكرنه بوسكي توعزم وحسرت توجو        |
| ۲۳۲         | عربي مين خط لكھنے والے كوجواب           | 112   | شنخ کے واسطہ ہے کام میں لگار ہنا    |
|             | ایک وکیل صاحب کے خطوط کے جوابات         | MIA   | شيخ كى صحبت كى ضرورت                |
| ٣٣٣         | مبهم الفاظ والےخطوط کے جوابات           | MIA   | كاميابي كىكليد                      |
| 2           | ایک طبیب صاحب کے خط کا جواب             | 1-1-0 | صحبت سے نفع اٹھانے کی شرط           |
| rro         | ٣-غيرجوالي خطوط كاجواب نه دينا          | 11.   | ذكر كي مقدارا وركيفيت               |
| 220         | ٧- بلاتا خيرجواب كااجتمام               | rri   | قيو داورلطائف كى فكرمين نەپڑنا      |
| rry         | انضباط اوقات                            | 211   | ذكر كے دوران ندكور كى طرف توجه      |
| MMA         | ۵-خطوط کے جوابات دینے کی ترتیب          | MTT   | ذکر کے نافع ہونے کی شرط             |
| rry         | ودرجه بندى                              | rr    | ذكريس جبرويس كي حدود                |
| rr2         | ٧-استفتاء كاجواب                        | mrm   | ذكرقلبي براكتفاءنه كرنا             |
|             |                                         |       |                                     |

| ************************                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ديرے خط بھیجنے پر معذرت کر نيوالول کو جواب ٢٥٣ | المعاملة علام المسلم ال |
| مبهم منی آرڈر م                                | ٨- تقل كواصل سے ديكھنے كا اہتمام ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بیمه یارجسٹری کے ذریعہ آنیوالی رقوم ۲۵۳        | ۹-طالب كے خطرير بى جواب لكھنا ١٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ایک بیاری بھیجی ہوئی رقم کاواقعہ سم ۳۵۳        | ۱۰-چندوه امورجن کی خلاف درزی ۱۳۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایک مخلص خادم ومجازی وصیت کی رقم کاواقعه ۲۵ س  | سے اذیت ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عکیم نوراحمد کے مکانات کامعاملہ ۲۵۵            | جوابی لفافه کی بجائے مکٹ بھیجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مضمون رابع متعلق مكانات وآراضي ۲۵۶             | يبة لكها بواجوا بي لفا فه نه بهيجنا ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رقوم جن کی وصولی ہے پہلے جھیخے والانوت ہوا سے  | خلاف ورزى كر نيوالول كوملي تنبيه سهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مدِ خُتم کے متعلق ضوابط                        | لفافه کا تنگ بهونا مهمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عنوان چہارم ۳۵۹                                | مرس ککٹ کامشکوک ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اصول متعلقه واردين ۱۳۵۹                        | رنگین روشنائی ہے لکھا ہواخط سہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نو واردین کیلئے فارم                           | دهندلی روشنائی ۲۳۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خانقاه بذامين آنيوالول سے ابتدائی ٢٠٥٠         | ونیاوی امور کے بارے میں مشورہ ۳۴۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سوالات كي نقشه كي مصلحت اور ضرورت ٢٠٠          | ا تعوید گنڈے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢- نظام الاوقات كااعلان ٢٦١                    | لوگوں کےغلوکی اصلاح کے ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اعلان انضباط اوقات احقر ١٣٦١                   | غیرمباح کامول کے تعوید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دوضروري اطلاعيس ٢٦٣                            | ایک سے زیادہ تعویذ ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اصول وقواعد پرعمل میں اعتدال ۲۲۳               | تعویزما نگنے والوں کی بےاصولیاں ۱۳۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣: حاضري كي اجازت جائي والول ٣٦٨               | ادهوري بات كهنه والول كو تنبيه ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كيليخ ضابطه ٢٦٣                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بلااجازت حاضر ہونے والے ۳۹۵                    | والول كوجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آ نیوالوں کی ہےاصولیوں کا جواب ۲۵              | ہے رنگ خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایک طالب کی کوتا ہی کا واقعہ ۲۲۶               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| غاص مجلس میں بلاا جازت آنیوالے کا واقعہ ۲۷     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ************                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              | **************************          |       |                                          |
|--------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| r29          | ایک نواب صاحب کی میز بانی           | M47   | متقد مین مشائخ کے دا قعات                |
| 129          | مدارس کے طلبے ساتھ برتاؤ            | MYA   |                                          |
| r.           | مصلحت کے مطابق مہمانداری            |       | دستورالعمل طالبان تعلق مركب از           |
| FA+          | خصوصي مهما نوں كا خيال              | MYA   | مراتب سيعه                               |
| PAI          | مهمان كااشقبال                      | 249   | وبصورت عدم حصول مناسبت                   |
| MAY          | قيام يراصرارنه كرنا                 | F49   | مطبوعه دستورالغمل كافائده                |
| PAF          | ٨: حاضر ہو نیوالوں کیلئے شروط وقیود | m49   | نوواردين كيلئة عدم خاطبت ومكاتبت كافائده |
| MAT          | 9: حاضرین کیلئے وارد پرروک ٹوک      | 12.   | ضوابط وقواعد كالنشاء                     |
| PAP          | کی پابندی                           | 120   |                                          |
| MAP          | ١٠: ملاقات ، مجلس اور كلام كي آ داب | r2.   | حاضرین کی ذمه داری                       |
| MAR          | ابتدائی ملاقات کے آداب              | 121   | خاموش حاضرين كيمقصود كاحصول              |
| TAP          |                                     | 12r   | ایک خاموش حاضر کا خط                     |
| ٣٨٢          | واردین آتے ہی موقع محل و مکھ کر     | 727   | ۵: طالبين كالمجتمع موكرة نا              |
| ۳۸۳          | ملاقات كرين                         | 727   | ایک صاحب کے عریضہ کا جواب                |
| MAG          | سلام کے بعد فوراً تعارف کرائیں      | 720   | ایک طالب کا دا قعہ                       |
| MAY          | غلطي كافورى اقرار                   | 120   | ایک طالب کی درخواست ِ وعا پر             |
| MAY          | خطبیش کرنے کا طریقہ                 | 20    | اس کی اصلاح                              |
| 774          | بيك وقت خط پيش كرناا در مصافحه كرنا | 20    | ٢: خط ك ذرايعه وسكنے والے كام كيلي سفر   |
| MAL          | آنے کی غرض بیان کرنا                | 724   | ے کنگرخانے کا انظام نہ ہونا              |
| <b>MAZ</b> 1 |                                     | r24   | ایک پیرصاحب کا دانعه                     |
| TAZ          | **                                  | 722   | النكر كانظام كى ذمددارى كون ليتا؟        |
| MAA          |                                     | ۳۷۸   | مہمانوں کے کھانے کا انتظام               |
|              |                                     | rz9 2 | مولانا خلیل اجمد سہار نیوری کے           |
| <b>7</b> 11  | إپيداكرنا                           | r29   | مہمان ہونے کا واقعہ                      |
|              |                                     |       |                                          |

|        | مخاطبت بلاضرورت نه بولے            | <b>F</b> A9 | خدمت کے آ داب                                    |
|--------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1000   |                                    |             | بغيربة تكلفى اور بلاضرورت خدمت ندليد             |
| 14.4   | یے جوڑسوال نہ کریں                 |             | خدمت کے ذریعے کوئی مسلط نہ ہو                    |
| 1001   | ياؤل يا ہاتھ كوفضول نہ ہلائيں      | 791         |                                                  |
| 1001   | کسی چیز کونه چھیٹریں               | 791         | خدمت نہ لینے کی ایک <sup>مصل</sup> حت<br>س       |
| P+1    | راسته چلنے کے آ داب                | 494         | ایک دیبهاتی کاواقعه                              |
| 100    | ا-راسته میں مصافحہ نہ کریں         | 292         | خدمت كيلئے اجازت لينا                            |
| 100    | ۲-پشت کی جانب سے تخاطب نہ کریں     | 797         | فدمت پراصرار نه کریں                             |
| 1401   | ٣: كوئى خواه تخواه ساتھ نہ ہولے    | 797         | معفرت والأكاايي ضروريات مختصرر كهنا              |
| p. r   | ٣: كوئي ليجهينه جلي                | rar         | المسى كى طرف ديكھنے كة داب                       |
| ror    | کوئی راہ چلتا ہوا زُک نہ جائے      | rar         | غوركے ساتھ بار بارد تکھنے کی ممانعت              |
| r.+    | رخصت ہوئے کے آ داب                 | mar         | حفزت کے تشریف لانے پر مڑم مرکر دیکھنا            |
| سا جها | ا:الوداعی ملاقات کا طریقه          | m9.4        | سلام وقيام ديگرال                                |
| 4.4    | ۴: رخصت ہوتے وفت کو کی حاجت        | F94         | سفارش کرنا                                       |
| 4+4    | پیش نه کریں                        | m92         | مدىيە پى <i>ش كر</i> نا                          |
| 4.4    | اصول متفرقه                        | 292         | مجلس کے آ داب                                    |
| r+0    | ہدریہ کے متعلق اصول                | 494         | اوقات مجلس كاخيال                                |
| r.0    | تمام اصولول كاخلاصها ورمنشاء       | 294         | مخصوص جگه برنه بیخییں                            |
| roy    | نقل ملفوظات متعلق مديدازحسن        | 19A         | اہل مجلس کوشگ نہ کریں                            |
| P+4    | العزيز جلداول                      |             | قريب جگه موتو دورنه بيٹھيں                       |
| r.4    | :ایک دیباتی کے گڑ پیش کر نیکاواقعہ | m91         | بالكل ساتهومل كرنه بينهين                        |
| r.A    | ا: ایک صاحب کاواقعہ بیعت ہونے کے   |             | الل خصوصيت اين مخصوص جگه پر بيٹھيں               |
| 14.4   | مرصه بعدیهلی مرتبه بدایا کے کرآئے: | F99         | حضرت واللَّ كَيْمَا مِنْ تَبْيَعِ مَهْ بِرُوهِين |
| MIT    | ٣ بختي اور حدود و قيود کے فوائد    | m99         | آلیں میں بات چیت نہ کریں                         |
| MIT    | ا:موجب الديشه مديد كے بارے بيل     | 199         | جومخاطب ہووہ متوجہ رہے                           |

| - 1 |        | ************                           |       | *************************************** |
|-----|--------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|     | אא     | مولا نامنفعت علي كابيان                | MIL   | یک مولانا کے مشورہ کا جواب              |
|     | la bu  | مدید پیش کرنے کا ادب                   | MIG   |                                         |
|     | مهم    | بديدوين كاطريقة تكليف ده ندجو          | MIA   |                                         |
| **  | الملما | ملفوظات متعلقه مدايا ماخوذاز           | MIZ   |                                         |
| -   | المام  | اشرف المعمولات ملخصأ                   | MIZ   |                                         |
|     | اسم    | ا: بدایا کی تین قسیس                   | MIA   | · ·                                     |
|     | اسام   | ۲: مصافحہ کے ساتھ ہدیے کی شرط          | MIA   | حضرت نانوتوي كاطرز دعوت                 |
|     | المام  | س اہل علم کی ذلت ومشقت سے پر ہیز       | MIA   | صحابه کرام گاذوت آ زادی                 |
|     | 774    | ٧ : جمعدون كالبربياور في آ دى كالبربير | MIA   | ایک صحالی کی طرف سے دعوت کا واقعہ       |
| 1   | rpp    | ۵: خے آ دی کا ہدیہ قبول ندکر نیکی وجہ  | 44.   | حضور کے وقعات پر قیاس کر نیکی شرط       |
| r   | rpp    | تبرکات کے متعلق اصول                   | 1740  | آج کل کے لوگوں کی حالت                  |
| r   | ~~     | تبرکات کے بارے میں حضرت کا ذوق         | MI    | وین کی حفاظت مقدم ہے                    |
| P   | 44     | حضرت حاجی صاحب کی خدمت                 | ۲۲۲   | قواعد کی شختیاں دین نفع کیلئے ہیں       |
| ۴   | 4      | میں عرض                                | 444   | قواعد وضوالط مين سنت كى يابندى          |
| 7   | 44     | غلو کی حفاظت                           | 744   | بھائی صاحب کے ماہانہ ہدید کا واقعہ      |
| ٣   | my     | تبركات كے ادب كا خيال                  | 777   | گھروالوں کا ایک احچھا مشورہ             |
| 7   | ٣٥     | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے بحبة   | rta   | ایک وکیل صاحب کے تاثرات                 |
| ۳   | ra     | مبارک کی زیارت                         | rra   | حضرت والاً کےسب اصول معقول              |
| 7   | 4      | حضرت حاجی عبدالله کی عبا کی برکت       | ۳۲۵   | ومناسب ہیں                              |
| 1   |        | " L be. 1. ( La                        | MY    | ایک فوجی صاحب کے ہدیہ کا واقعہ          |
| 1   | 1      | - 11 - 22                              | 147   | ایک رئیس کے ہدید کا واقعہ               |
| rr  | 2      | Cas                                    | 77    | ایک ولچیپ واقعه<br>ایک ولچیپ واقعه      |
| 4   | 1      | البعض اصول متعلق عنوانات ماسبق         | ~ ٢٨  | برادری کے ایک صاحب کا واقعہ             |
| 7   |        | # 55                                   | 449   | ایک غیرمهذب شخص کا دا قعه               |
|     |        |                                        | ***** | *************************************** |

| בלט ציחים  | الم بعظيم وتكريم مين عدت تجاوز                               | ۲۳۷ ،   | أيك طالب اصلاح كاخطاورا كاجواب                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| ارکهنا ۲۹۹ | ۸: خدمت مین طبعی وشرعی حدود کا خیال                          | ٢٢٨     | ایک ولیل کی داستان                                               |
|            | ۹:خواه مخواه دوسرول پر بوجه                                  | ٩٣٩     | أبعض اصول متفرقه ماخوذا زاشرف                                    |
|            | ۱۰: مسافرول اورنو واردول کی رء                               | 749     | المعمولات ملخصأ                                                  |
| 1          | ا:سوال كاواضح هونا                                           | ٩٣٩     | جن كاطالبين كوبهت اجتمام كيساتهر                                 |
|            | ۲: دی خط                                                     | ٩٣٩     | لحاظ رکھنا چاہیے                                                 |
| MAY        | ٣: نئ نئ عبارتول سے نفرت                                     | 4       | ا: بیعت کی اہمیت<br>شدیر                                         |
| MAY        | حضرت، والأُ كاصول وضوابط نها                                 | وسام    | ٣: شيخ كوبلاقصدايذ البجانا                                       |
| 1          | معقول اورمعتدل ہیں                                           | hh.     | ٣ الرنے جھاڑنے سے پر ہیز                                         |
| MA         | ماخوذازاشرف المعمولات بحاص                                   | mm      | المخضرمكر جامع بات فرمانا                                        |
|            | ا نظام پرلوگوں کی باتیں<br>انظام پرلوگوں کی باتیں            | المالما | ۲: دوسرول کے معاملہ میں وخل ہے پر ہیز                            |
| 779        | ويگرازاشرف المعمولات                                         | m       | ۳:عقیدت ومحبت                                                    |
| 779        | ریدرا در سرک مسولات<br>اموردیدیه میں انتظام زیادہ ضروری۔     | au.     | ۳: بیعت سے پہلے اوب<br>۸: کی شغل مرا میا ک سے                    |
| ے ۱۳۹۹     | ب مردر میں مسلی اللہ علیہ وسلم کے ہا                         | LL      | ۵: ذکروشغل سے پہلے اعمال کی اصلاح<br>۲:عیب کے عادی کی معافی نہیں |
| 100 U      | مرکام انتظام ہے ہوتا تھا                                     | PAR     | المعنی معالی بیل                                                 |
| ro+        | برب المصالح المعاها<br>ديگرازاشرف المعمولات                  | 444     | اہم تہذیب ودمانت ہے                                              |
| ra+        | دیگرازیادداشت احقر<br>دیگرازیادداشت احقر                     |         | , ,                                                              |
| ro.        | ریاراریادداشت.<br>نظامات کی غرض                              |         | 2011 - 12.00                                                     |
| ra•        | علاد ما دواشت احقر<br>. مگرا زیاد داشت احقر                  |         | 100                                                              |
| r01        | بیده ریاده مت است.<br>فانون اورمروت جمع نهیں ہو سکتے         | - MAL   | 1./ 1000                                                         |
|            | عادن)ادر طروت من بین جو مسطع<br>یگراز یا دواشتاحقر           |         | 5 6 1 6 5 10                                                     |
| rai        | 1                                                            |         | 16 10 6 62 7.1                                                   |
|            | زرگانِ سلف کے ہاں انتظام کی پابند ک<br>صرت سلطان جی کا واقعہ |         |                                                                  |
| ror        | مرت والا کے اصول تا سُدا کا بر کی کت ہے                      |         | مجھوانے پراسے تنبیہ ہ                                            |
| I COT      | C U. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     |         | <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>                 |

| 1             | 有 <del>的自己的事件的自己的专业的专业的专业的专业的专业的专业的专业的</del> 企业 <del>的专业</del> | *****   |                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 12            | سبتِ باطنی کے بقاء کیلئے حالات 🔹                               | FOR     | ۔<br>نخ اکبڑ کے رسالہ سے حفرت کے            |
| PZ            | ی انگرانی ضروری ہے                                             | ror     | تعمولات كى تائيدات                          |
| 12            | تضرت شيخ ابومدين كاارشاد                                       | MON     |                                             |
| 121           | ميبي وتتكيري                                                   | MON     | * /                                         |
| rzr           | رات دن نفس برآ رے جلانا                                        | 1 109   |                                             |
| MZF           | ایک مریضِ حسُن کو ہدایت                                        | MY.     | جفرت دالاً کی تجدیدی تعلیمات دو             |
| rzr           | *                                                              |         | صديون تك كافي بين                           |
| 720           |                                                                | 1       | نفس کی مکاریوں کی طشت از ہام کرنا           |
| 720           | طریق آسان ہے مگر ہم خوداسے                                     | [KAI    | صالحین کے خواب<br>صالحین کے خواب            |
| MZO           |                                                                |         |                                             |
| M22           | and the second second                                          |         | حضرت والا کی لطافت طبع ، اور                |
| 147           |                                                                | ryr     |                                             |
| PZZ           | استفاضهاز حضرت والا                                            | LAL     | .47                                         |
| MLL           | ا:سبے پہلے کتب اصلاح کامطالعہ                                  | PAPE    | مرشخص كيساته بالكل ا <u>سك</u> يموافق برتاؤ |
| ۳۷۸           | ۲: اصل مقصود برنظر رکھیں                                       | LAL     | حضرت والا کی نکته شنا <i>ی</i>              |
| MZ9           | ٣: فيض حاصل كرنيكا بهترين طريقه                                | MAD     | تربيت باطنی اور علاج روحانی میں             |
| 14            | المالح كاصول بركار بندر بي                                     | PYD     | مهارت کامله                                 |
| ρ <b>/</b> \* | ۵: ذکر کی مقدار مناسب رکھیں                                    | MAA     | ا بني اصلاح كا انتظام                       |
| MAI           | ۲: نیت خالص رکھیں                                              | ryy     | النظام للكلام                               |
| M             |                                                                | 244     | الكلام في النظام                            |
| የላተ           | ٨:خودرائي وخود بيني سے پر بيز                                  | M42     | د ہلی و یانی پت کے سفر کا واقعہ             |
| ۳۸۲           | ٩: حقوق العباد كى تكهداشت ركھيں                                | AFM     | تگرانی نفس کاایک اور واقعه                  |
| <b>MA F</b>   | ١٠:١صلاح عِيوب كاطريقٍ عمل                                     | 1749    | ہروفت نفس کی تگرانی رکھنا                   |
| MAT           | حصول مقصود كيليئ أيك آسان دعا                                  | 14      | دائمی ترتی                                  |
|               |                                                                | ******* | *************                               |

|         |                                        | ***** | 4 ( // 4/ 1 /                      |
|---------|----------------------------------------|-------|------------------------------------|
| انا ۱۹۰ | ٢: اطمينان وشرح صدرك بعداجازت فر       | 242   | حضرت والا کے طریق سلوک کی حقیقت    |
| 79A (   | اجازت كيلية كيبين كرنيوالون كى ناكا كو | MAG   | شکرنعمت                            |
| 799     | ایک طالب کے خط کا جواب                 | MAG   | لا کھشکر کے باب تمام ہوا           |
| ۵ * *   | ایک اہل علم کو جواب                    | MA    | ع زبان لا كه چلائى مگر بيان نه بوا |
| ۵۰۰     | ٤: اجازت كي اصل تعليم اوراتباع ب       | MAY   | حضرت والا کی کماهیهٔ معرفت کسی کو  |
| ۵۰۰     | ٨: قابل اجازت غيرا ال علم              | MAY   | تہیں ہوئی                          |
| ي اده   | ٩: مجازين كيلئة تربيت مين مهارية       | MAA   | سلیم والوں کے لئے نشانِ منزل       |
| ۵ + ا   | كاانتظام                               | MAA   | جےمنزل تمجھ رکھا تھاوہ اِک خواب    |
|         | شخ کے ساتھ مجازین کے برتاؤے            | ۴۸۸   | منزل تقا                           |
| ۵۰۲     | متعلق حفزت كي تحقيق                    | MA9   | مرت برمسرت                         |
| ۵۰۲     | حضرت والإكافنافي الشيخ مونا            | 119   | ہریئے دل                           |
| 0 · r   | في كي ويد الاستاستانين بوسكا           | 1991  | يندر ہوال باب                      |
| 0.5     | حضرت والاكي خانقاه كانقشه              | 191   | ''خلفائے مجازین''                  |
| ۵۰۵     | حضرت کے مجازین کی فیض رسانی            | 191   | *                                  |
| D.Y     | حضرت کے منسبین کی شان                  | 191   |                                    |
| D+7     | ایک معمار کاواقعه                      |       | * /                                |
| 0.4     | يك فحام كاواقعه                        | rar   |                                    |
| 0.4     | بيب طالب علم كاوا قعه                  | i rat | led<br>a                           |
| ۵٠۷     | يك اورخادم كاوا قعه                    | í Mat |                                    |
| 0.4     | رمنتسب این جگہ جو ہرقابل ہے            |       | بز داول بیعبارت                    |
| ۵٠٩     | رالا ميخانه                            |       | * **                               |
| ۵۱+     | يگر(حيات مجذوب)                        | وم ر  | 9 10                               |
| DIT     | J.                                     | Ar.   | ا: مجازين تلقين بواسطة صحبت        |
|         | \$\$                                   | 179   | :اجازت مرحمت فرمانے كاطريقه ٨      |

#### يست برالله الرحيخ

#### "ارشادوا فاضه باطنی<sup>"</sup>

مرتب كي حيراني ويريشاني

درفیض است نشین از گشاکش ناامیداینجا برنگ دانداز ہرتفل می روی کلیداینجا میں سخت جیران ہوں کہ اس باب کو کیونکرشر وع کروں اور کس طرح شکیل کو پہنچاؤں۔ اس جیرانی کے کٹی سبب ہیں۔

اول توبیہ بابسارے بابوں سے زیادہ ہم بالثان ہے کیونکہ بوصفہ ون اس باب میں لکھنا ہے بعنی ''ارشادوافاضہ باطنی' وصوائح بدا کی روح اور حضرت صاحب سوائح کا عاصل زندگی اور مقصد حیات ہے لہذا نہایت اہتمام سے لکھے جانے کے قابل ہے جس کے لیے نہ جھے کافی فرصت نہ جس کی جھ جیسے کم علم الابالی عفلت شعار و بدا نظام سست و ہمل انگار خص سے توقعہ دوسرے ایک ایسے تی اللہ بن و مجد دالملت اور قطب الارشاد و تکیم الامت کے 'ارشاد افاضہ باطنی کا حال لکھنا جس نے صدیوں کی علمی و عملی غلطیوں کو طشت اذبام کر کے امت محمد یعلی صاحبہا الصلاق و والتحیہ کوراہ صواب دکھائی ہوا ور ہزاروں گم گشتگان طریقت کو شاہراہ محمد یعلی صاحبہا الصلاق و والتحیہ کوراہ صواب دکھائی ہوا ور ہزاروں گم گشتگان طریقت کو شاہراہ خیم سے جو جو ایس کی اللہ بنا دیا ہو۔ جھ جیسے نادان و ناکارہ کے بس کا کام ہرگز مہیں بھوائے ع برتا بدکوہ را یک برگ کاہ ۔ تیسرے اگر مجبور ہو کر بیدارادہ کرتا ہوں کہ جو ارشادات حضرت والا سے سے بیں یا حضرت والا کی تحریرات میں نظر ہے گزرے ہیں اور جو حالات و واقعات مسترشدین کے معلوم ہیں بس انہی میں سے جو جو بے تکلف یاد آ سے جو حالات و واقعات مسترشدین کے معلوم ہیں بس انہی میں سے جو جو بے تکلف یاد آ شے حال ہوں کہ جو حالات و واقعات مسترشدین کے معلوم ہیں بس انہی میں سے جو جو بے تکلف یاد آ سے جو جو ایک تیں اور خوالات کی کھوں بمصداق ہوں نے کہ کیا کیا کھوں اور کہاں تک کھوں بمصداق ہوں ن کہ نو والوں نگہ دارد دوامان نگہ دارد

كيونكهاس وفت بلامبالغه بيه منظرسا مني بموجا تاہے۔ ز فرق تابقدم ہر کجا کہ می گرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جاا پنجاست (سرکی چوٹی سے قدم تک جہاں بھی دیکھتا ہوں ان کے حسن کا کرشمہ دل کے دامن کواین طرف تھینچتا ہے کہ بس میر جگہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے )۔ حیرانی کاسب سے برداسب

اور حیرانی کا سب سے بڑا سبب رہے کہ حضرت والا کے ارشاد وافاضہ باطنی کی صد ہاخصوصیات الیم ہیں جن کوقلب تو خوب اچھی طرح محسوس کیے ہوئے ہے اور جن کے تا ثرات ذہن میں بھی بخو بی مرکوز ومحفوظ ہیں لیکن ان کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملتے نہ الفاظ ہےان کا دوسروں کواحساس کرایا جاناممکن ہے۔ بمصداق اشعار ہے

گرمصورصورت آل دلستال خوام دکشید لیک جیرانم که نازش را چهال خوام کشید (اگرچه مصوراس دل لینے والے محبوب کی تصویر تو بنالے گا مگر میں حیران ہوں کہ وہ (اگرچهمصوران رسی کیے کرے گا) اس کے نازوں کی تصویر کشی کیے کرے گا) سیار شیو ہاست بتال را کہ نام نیست سیار شیو ہاست بتال را کہ نام نیست

(صرف یمی ناز وانداز اور کرشمہ ہی کی خوبی نہیں بلکہ حبینوں کے ہزاروں انداز حسن ایسے بھی ہیں کہ جن کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے )۔

چنانچال جرانی نے مجھ کوبس حضرت مولاناروی کے اس شعر کا پوراپورامصداق بنار کھا ہے۔ برزبال قفل است و درول راز با سب خموش و ول پُراز آواز با بوجه متذكره بالا بخدايه جي حامتا ہے كماس موضوع پر بچھ لكھنے كے بجائے اپنے آپ كو توبه خطاب کروں۔

قلم بشكن سيابي ريز كاغذ سوز دم دركش حسن بایں قصہ عشقت دردفتر نمی گنجد ( قلم توڑ دے، سیاہی گرادے، کاغذ جلا دے اور خاموش ہوجا کیونکہ جسن ہے تیرے ال عشق كا قصه كاغذون مين نبين ساسكتا\_)

#### طبيعت كاايك انوكها تقاضا

اور ناظرین کرام سے بیعرض کردوں کہ ع دل من داندومن دانم و داندول من اور باب بدامین صرف بیا کی مختصر ساجملہ لکھ دول ' عیاں راچہ بیاں ' کیونکہ حضرت والا کی شان ارشاد وافاضہ آج ماشاء اللہ تعالی عالم آشکارااورا ظہر من اشتس ہے جس کو دنیا جانے اور مانے ہوئے ہے کیونکہ بفضلہ تعالی حضرت والا کی تصانیف کثیرہ جو سربسر ارشادات وافاضات ہی سے لبریز ہیں تمام بلاد وامصار میں شائع و زائع ہیں اور حضرت والا کے مستر شدین و مستقیصین بھی کثیر تعداد میں شرقاً وغرباً پھیلے ہوئے ہیں اور اس شان خاص کا شخ محقق آج کہیں نظر نہیں آتا جوا کی نا قابل انکارامر مشاہد ہے۔غرض میں ضرورا پے اس اقتضاء طبعی پرعل کرتائین مجوری ہیے کہا گریں ایسا کرتا ہوں تو اس سوانح کا اصل موضوع ہیں رہاجا تا ہے لبذا کچھنہ کچوری ہیے کہا گریں ایسا کرتا ہوں تو اس سوانح کا اصل موضوع ہی رہاجا تا ہے لبذا کچھنہ کچوری ہیے کہا گریں ایسا کرتا ہوں تو اس سوانح کا اصل موضوع ہی رہاجا تا ہے لبذا کچھنہ کچوری ہی ہے کہا گریں ایسا کرتا ہوں تو اس سوانح کا اصل موضوع ہی رہاجا تا ہے لبذا کچھنہ کے کھنا ضروری ہے گونا تمام ونا کا فی ہی ہی جیسا کہ حضرت مولا نا روی علیہ الرحمة حضرت مولا نا حسام اللہ بن گوخطاب فرماتے ہیں۔

قدر تو گذشت از درک عقول عقل در شرح شا بوالفضول (تیرامر تبه عقل کی تشریح میں عقل بوالفضول (تیرامر تبه عقل بے کارہے۔) گرچہ عاجز آمدایں عقل ازبیاں عاجزانہ جیشے باید دران عقل میں کی تشریح میں کو کارہے۔)

(اگرچہ پیقل بیان کرنے سے عاجز ہے کین اس بارے میں کوئی عاجز انہ کوشش ہونی جا ہے)

ان شیئا کله لا یدرک اعلمواان کلهٔ لا یترک گرچه نتوال خورد طوفان سحاب کے تو ال کردن بترک خورد آب

(اگرچه بادلوں کا طوفان نہیں پیاجا سکتا مگر پانی پینا بالکل بھی نہیں چھوڑ اسکتا) آب دریاراا گرنتواں کشید ہم بعقد رشنگی باید چشید

(دریا کا یانی اگرنہیں کھینچا جاسکتا تو بہرحال پیاس کےمطابق تو بینا ہی جاہیے )

حضرت والا كاهمت افزائي كرنا

احقرنے اپنی ان مشکلات کوحضرت والا کی خدمت میں پیش کیا تو فر ما یا کہ بس آپ

بیٹے کر جوالٹاسیدھا سمجھ میں آئے اُٹھ کر بس لکھنا شروع کر دیجئے۔ پھرانشاءاللہ تعالیٰ خود بخود مضامین کی آمدشروع ہوجائے گی۔ زیادہ کاوش اورغور وفکرنہ سیجئے۔ جب تک آپ دریا کو دور ہی سے دیکھ رہے ہیں بس ای وقت تک اس کاعبور کرنامشکل نظر آرہا ہے اور جب آپ خدا کا نام کیکر چل کھڑے ہوں گے اور بہ قصد عبور کنارہ پر بہنچیں گے تو آپ انشاء اللہ تعالیٰ خدا کا نام کیکر چل کھڑے ہوں گے اور بہ قصد عبور کنارہ پر بہنچیں گے تو آپ انشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وہاں کشتی بھی ہے ملاح بھی ہے ہوا بھی موافق ہے تلاظم بھی نہیں ہے۔ غرض ساری آسانیاں موجود ہیں اور سارے موافع مرتفع ہیں۔

حضرت والا کی اس حوصلہ افزاء بشارت نے میری ہمت ضعیف کو بڑی قوت بخشی اور اس ارشاد فیض بنیا دکوس کر مجھ کوعین عالم یاس میں بیقوی امید ہوگئی کہ اگر لکھنے بیٹھوں گا تو بعون اللہ تعالیٰ و ببرکت دعا و توجہ حضرت والا کچھ نہ پچھ لکھ ہی لوں گالبذا تو کلا علی اللہ تعالیٰ اس موضوع پر بھی برا بھلا جیسا بھی ہوسکے اور تھوڑ ابہت جتنا بھی چل سکے مضمون لکھنے کے لیے تلم اٹھا تا ہوں اور اس دریائے ناپیدا کنار میں آئیس بند کر کے بلا پس و پیش بیہ کہتا ہوا ایٹ آپ کوڈ النا ہوں۔ ع۔ دل افکندیم بسم اللہ مجریہا وٹر سہا۔ (ہم نے دل ڈال دیا اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا اور رکنا ہے )۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور بیڑ ایار لگائے۔

حالات وواقعات متعلق ارشادوا فاضهٔ باطنی استفاضهٔ باطنی کی تیمیل

پچھلے باب شرف بیعت واستفاضهٔ باطنی کا اختتام حضرت والا کی جالت قبض و ہیب کے اختتام کے ذکر پر کیا گیا ہے کیونکہ وہ حالت حضرت والا کے مجموعی حالات کے اغتبار سے تویا حضرت والا کے مجموعی حالات کے اغتبار سے تویا حضرت والا کے سلوک کی آخری گھائی تھی جس سے بعون اللہ تعالی و بدعوات و تو جہات بزرگان پار ہوکر حضرت والا نے گویا استفاضہ باطنی کے جملہ مراحل کو بہتمام و کمال سے فر مالیا اور پھر بہمہ وجوہ کامل و مکمل ہوکر بتو فیق ایز دی نہایت آب و تاب اور جاہ و جلال کے ساتھ جمہ تن افاضہ باطنی میں مشغول ہو گئے ۔غرض حالت ندکورہ سے افاقہ ہو جانے کے ساتھ جمہ تن افاضہ باطنی میں مشغول ہو گئے ۔غرض حالت ندکورہ سے افاقہ ہو جانے ۔ بعد حضرت والا کا دوراستفاضہ ' توختم ہوا اور دورا فاضہ کا با قاعدہ آغاز ہوا جس کا منجانب ۔ بعد حضرت والا کا دوراستفاضہ ' توختم ہوا اور دورا فاضہ کا با قاعدہ آغاز ہوا جس کا منجانب

الله بیاثر ظهور پذیر ہوا کہ طالبین کثرت ہے رجوع ہونے گے اور خانفاہ میں ذاکرین کا ہجوم رہنے لگا اور حضرت مولانا گنگوہی قدس سرۂ العزیز کی وہ تمنا پوری ہوئی جوحضرت معدوح نے حضرت والا کی علمی خدمات کا حال من کران الفاظ میں ظاہر فرمائی تھی کہ میں تو جب خوش ہول گاجے۔ ہول گاجے۔ ہول گاجے۔

مولا ناحكيم محرمصطفي كاخواب

اس زمانه کا ایک خواب جوحضرت والا کے شاگر درشیدا ورخلیفه خاص جناب مولانا حکیم محد مصطفے صاحب بجنوری سلہم اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا رسالہ 'اصدق الرؤیا'' سے ذیل میں نقل کیا جاتا ہے وہو ہذا۔ بندہ نے ایک خواب سے اکتوبر 10 اکولیعنی رجب واسله میں جبکہ حضرت والا مدخلہ کے قیام خانقاہ کا ابتدائی زمانہ تھا بمقام مراد آباد دیکھا كه حضرت والامد ظله خانقاه تھانه بھون میں جنوب كی طرف طلبه كو درس دے رہے ہیں اور تہجد کا وقت ہے جا ندنی کھلی ہوئی ہے عجیب سہانا وفت ہےا تنے میں صبح صا دق ہوئی ۔طلبہ سبق ختم کر کے نماز کی تیاری کے لیے درسگاہ سے نکلے ان کے منہ سے مشک کی خوشبوآتی ہے۔ بندہ نے عرض کیاان حضرات کے لیے کوئی معجون مقوی کیوں نہ بنائی جائے ۔حضرت والانے فرمایان کے واسطے مجون مشائیس بنائی گئی ہے۔بس میری آ کھ کھل گئی۔ بيخواب حضرت والا مدخليه كولكها كميا توبيه جواب آيا مشفقم سلمهم التدتعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركانة خواب بهت احجها بيخ شبوعكم اورذكركي ہے جس ميں بندگان خدايبال مشغول ہیں۔مشائیں ہے مرادسالکین ہیں مشی اورسلوک کے معنی متقارب ہیں آ بنے ا ہے کوان میں شامل دیکھا آپ کے لیے بھی بشارت عظمیٰ ہے والسلام انتمٰیٰ بلفظہ۔ يخواب ينيتيس سال كاعرصه واجب ويكها كيا تهااورازراه نوازش جناب عكيم صاحب نے خاص حضرت والا کے قلم مبارک کا لکھا ہوا اصل جواب بھی جس کی نقل اوپراصدق الرؤیا ہے کی گئی ہے برانے خطوط میں تلاش فرما کر مجھ کوعطافر مادیاہے جواس وقت احقر کے سامنے موجود ہے۔ مولا ناانوارامحن كاكوروي خواب

اس خواب کے سلسلہ میں ایک اور خواب جواحقر سے عرصہ دراز ہوامشہور ومعروف

نعت گو جناب مولانامحسن کا کوری رحمة الله علیه کے صاحبزادے جناب مولانا انوارالحسن صاحب کا کوروی مظلم نے بمقام تھانہ بھون بیان فر مایا تھایاد آ گیاوہ چونکہ حضرت والا کی شان ارشاد وافاضہ باطنی کو جو باب مذا کا موضوع ہے بخو بی ظاہر کرتا ہے اس لیے اس کو بھی اس جگہ تھن تائیداً نقل کر دیتا ہے موقع نہ ہوگا۔

مولانا ممدوح نے فرمایا کہ میں نے سفر جج میں بمقام مدینہ طیبہ حضرت مولانا تھا نوی مدظلہ کے متعلق ایک خواب دیکھا۔ حالانکہ اس زمانہ میں مجھ کوحضرت مولانا ہے کوئی خاص عقیدت بھی نہ تھی۔ البتہ ایک بڑا عالم سمجھتا تھا اور میرا خاندان بھی علاء اہل حق کا پجھ زیادہ معتقد نہ تھا۔ غرض حضرت مولانا کا مجھ کومدینہ طیبہ میں کوئی بعید سے بعید بھی خیال نہ تھا کہ ایک شب خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور پر نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چار پائی پر بھار ایک شب خواب میں کیا دور بیٹھے پڑے ہوئے دور بیٹھے ہوئے دکھائی دیئے جن کے متعلق خواب ہی میں معلوم ہوا کہ یہ طبیب ہیں۔

مولانا مدوح نے احقر سے بیخواب بیان کر کے فرمایا کہ آنکھ کھلنے کے بعد میر ہے ذہن میں فوراً یہ بیر آئی کے حضورتو کیا بیار ہیں حضور کی اُمت بیار ہاور حضرت مولا ثااس کی تیار داری لیعنی اصلاح فرمار ہے ہیں لیکن وہ ہزرگ طبیب جو دور بیٹے نظر آئے تھے دہ ہجھ میں نہ آئے کہ کون تھے۔ واپسی ہندوستان پر میں نے حضرت مولا ناکی خدمت میں بیخواب لکھ کر بھیجا اور جھنی تعبیر میری ہجھ میں آئی تھی وہ بھی لکھ دی اور یہ بھی لکھ دیا کہ میری ہجھ میں بنہیں آیا کہ وہ بزرگ طبیب کون تھے جو دور بیٹے ہوئے دکھائی دیئے۔ حضرت مولا نانے تحریر فرمایا کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں اور وہ چونکہ ابھی زماناً بعید ہیں اس لیے خواب میں مکاناً بعید دکھائے گئے۔

مولا نامحمرحسن امرتسریؓ کے تین خواب

جناب مولانا محمد حسن صاحب امرتسری مذیضہم کے بھی جوایک نہایت ثقة عالم اور حضرت والا کے مخصوص محبین ومجازین میں سے ہیں تین خواب جوخاص شان کے ہیں۔اس مقام پراصد ق الرؤیا ہے نقل کر دینے کو بے اختیار جی چاہتا ہے۔ چنانچے خود مولانا ہی کے

#### الفاظ میں ان تینوں خوابوں کفقل کیا جا تا ہے۔

يبلاخواب

احقر (لعین جناب مولا نامحمد صن صاحب امرتسری ۱۲ منه) جب اول بار حضرت والا کی خانقاہ شریف میں حاضر ہواتو ہیں اچھاجس کوتقریباً چودہ برس کاعرصہ ہوا۔حاضر ہوتے ہی اول رات یا دوسری رات میں نے بیخواب دیکھا کہ خانفاہ شریف کی مسجد کے صحن میں وسط کے قریب ایک قبرہے جو پوری کھدی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کا صرف اوپر کا حصہ کھدا ہوا ہے اوروہ بھی پورا کھدا ہوانہیں تھوڑا ہی گہراہےاوراس قبر کےاوپرا یک مخضرسا خیمہ بھی نصب کیا ہوا ے اس قبر میں شیخ العرب والعجم حصرت حاجی شاہ امداد الله صاحب مہاجر کلی قدس سرۂ العزیز لیٹے ہوئے ہیں اور بہت کمزور معلوم ہوتے ہیں۔اعلیٰ حضرت حاجی صاحبؓ نے یانی طلب فرمایا تو یانی ایک نهایت ہی خوبصورت صراحی میں لایا گیا جس کی گردن اورٹونٹی دونوں بہت بلنداورحسین تھیں اور وہ صراحی مٹی کی نہتی بلکسی ایسے فیس جو ہر کی تھی کہ بہت ہی دککش معلوم ہوتی تھی ایسی نفیس صراحی میں نے عمر بحرنہیں دیکھی۔حضرت اٹھ کربیٹھ گئے اور چونکہ قبر کی گہرائی کم تھی اس لیے بیٹھنے کے بعد سرمبارک اورگردن مبارک باہرنظر آنے لگے۔اس وفت اعلیٰ حضرت حاجی صاحبؓ بہت قوی معلوم ہونے لگے۔ پھراعلیٰ حضرتؓ نے یانی پیااس وقت جومیں نے دیکھاتو قبرشریف کی مشرقی دیوار پرایسے موٹے حروف میں جیسے کہ بازوموٹا ہوتا ہے پیکھا ہوا ہے سگ در بارگیلاں شوچوخواہی قرب ربانی لفظ گیلاں میں کسی قدرشبہ ہے۔ عالب گمان تو یہی ہے کہ گیلاں تھالیکن یہ بھی خیال ہے کہ شاید بجائے گیلاں کے لفظ ایشاں ہو۔ بہرصورت احقر کوخواب میں یہی معلوم ہوا کہ در بارے حضرت والا دامت بر کا تکم ہی کا درباروربارمراد ہے اوراس دربار کی ملازمت کا تھم ہور ہاہے۔ پھرای خواب کےسلسلہ میں سیر بھی دیکھا کہ متجد کے اندرونی حصہ ہے حضرت مولانا رشیداحمه صاحب گنگوہی اور حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتوی قدس سر ہما باہرتشریف لا رہے ہیں اورا یک دوسرے کی طرف ا بنی اپنی گردن جھکا کربطور سرگوشی کے چیکے چیکے آپس میں بحوالہ حضرت والا مظلم العالی ہیہ ذ کر کررے ہیں کہ تحریک خلافت کے متعلق ان کی رائے نہایت سیجے ہے بینی حضرت والا کی۔

پھران دونوں حضرات میں ہے ایک صاحب تو مسجد کے اندر واپس تشریف لے گئے اور دوسرےصاحب باہرتشریف لے گئے۔

#### دوسراخواب

تین چارسال ہوئے احقر نے خانقاہ شریف کے جہام کی دیوار پر جودھوئیں سے سیاہ ہور ہی ہے بہت روشن حروف میں چونہ یا اور کسی نہایت سفیدردشنائی سے بیلکھا ہوا و یکھا کہ اس جگہ دلجوئی بھی ہوتی ہے اور دلشوئی بھی (ف) جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ سبحان اللہ حضرت والا کے طریق وارشا دوافا ضہ کا کیسا جامع مانع خلاصہ کیسے لطیف عنوان سے منجا نب اللہ اس خواب میں القاءفر مادیا گیا ہے۔

#### تنيراخواب

کے جو عرصہ ہوا احقر نے (بیغی جناب مولا نامجمہ حسن صاحب امرتسری نے ۱۲) خالقاہ شریف کی متجد کے وسط میں بیت اللہ شریف اور حضور پُر نورسلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو دیکھا کہ دونوں بالکل قریب قریب ہیں اور بیت اللہ شریف عالبًا حضرت والا کی سہ دری کی طرف ہے لیکن روضہ کپاک بھی بیت اللہ شریف ہی کی شکل کا ہے بینی او پر گذیر نہیں ہے اور بیت اللہ شریف اور روضہ کپاک دونوں پر اس قدر سبز اور خوبصورت غلاف ہیں کہ دنیا میں ان خلیرن ہوگی ۔ اور دونوں پر شعا عیس اور انوار معلوم ہوتے ہیں حضرت والا بیت اللہ شریف کی نظیر نہ ہوگی ۔ اور دونوں پر شعا عیس اور انوار معلوم ہوتے ہیں حضرت والا بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ۔ اور دونوں پر شعا عیس اور انوار معلوم ہوتے ہیں حضرت والا بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور ایس ایس کھڑے ہیں جس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور بیارا دہ فرمارے ہیں کہ بیت اللہ کر فرنا رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف اور روضہ پاک کے گردا گرد جو غرارے اس کودور فرما کیں ۔ انتہا بلفظہ ۔

### مولا ناحا فظ محمر على كرهي كا كشف

حضرت والا کی شان ارشاد وافاضہ باطنی کے متعلق اس قسم کے صدیا مبشرات ہیں جن میں ہے بعض باب بشارات منامیہ میں بھی ملاحظہ ہے گزریں گے علاوہ مذکورہ بالامبشرات

#### مقبوليت عامه

یہ سب شمنی بیان مقصود کی تائید میں تھا اور اصل مقصود جس کے لیے یہ باب موضوع ہے ہیے ہے کہ بعد افاقہ حالت قبض و ہیبت و جمیل استفاضہ باطنی حضرت والا کا دور افاضہ باطنی نہایت آب و تاب اور جاہ و جلال کے ساتھ شروع ہوا اور طالبین و ذاکرین کثرت سے رچوع ہونے گئے۔ اور حضرت والا کی جانب عوام وخواص سب کا میلان اس درجہ بڑھا کہ دور در از سے حضرت والا کی طلبیاں نہ صرف وعظ کے لیے بلکہ محض زیارت کے لیے بھی دور در از سے حضرت والا کی طلبیاں نہ صرف وعظ کے لیے بلکہ محض زیارت کے لیے بھی اور ذر کر کی طلبیاں نہ صواعظ حسنہ میں گزر چکا ہے۔ سفر میں بھی کثرت سے ذاکرین ہمراہ رہتے اور ذکر کی دکش اور روح پر ورصداؤں سے سفر وحضر میں خانقاہ کا لطف رہتا ہے جس کا خود احقر نے بھی بار ہا مشاہدہ کہیا ہے اور لطف اٹھایا ہے۔

نیز حضرت والا کا ہروعظ گویاتصوف کا ایک مکمل درس ہوتا تھا جس سے مقصودا ورطریق دونوں بالکل واضح ہوجاتے تھے اور عام طور سے قلوب میں طلب صادق پیدا ہوجاتی تھی۔

#### سفرمين كسي كوبيعت ندكرنا

چنانچہلوگ کثرت ہے داخل سلسلہ ہونے کی درخواسٹیں کرتے لیکن حضرت والاسفر میں عموماً بیفر ما کرا تکارفر ما دیتے کہ میں میملی تعلیم دینا جا ہتا ہوں کے سفری بیروں سے لوگ بچیں اور صاف فر ما دیتے کہ جواعتقاد محض وعظ من کر پیدا ہوا ہووہ معتبر نہیں کیونکہ وعظ میں تو اچھی ہی اچھی یا تیں کہی جاتی ہیں۔ ہاں اعتقاد وہ معتبر ہے جوروز مرہ کے افعال اور عادات

اشرف السوانع-جدا كـ2

و کیھنے کے بعد پیدا ہواوران کا کما حقہ مشاہدہ معتقد فیہ کے مستقل جائے قیام ہی پر ہوسکتا ہے جس کو بیعت کا شوق ہووہ میرے وطن آئے تا کہ جانبین کوایک دوسرے کی جانج کا اطمینان سے موقع مل سکے۔ نیز اس سے طلب کا بھی امتحان ہو جائے گا۔غرض امر بیعت میں ہرگز عجلت نہ جا ہے۔ نیز اس سے طلب کا بھی امتحان ہو جائے گا۔غرض امر بیعت میں ہرگز عجلت نہ جا ہے۔ یہ گاجرمولی کی تیج نہیں ہے کہ بیسہ ڈالااور جھٹ خرید لی۔

سبحان الله کیاصدق واخلاص ہے ورندر تی پیرتو خود ہی سر ہوتے پھرتے ہیں بلکہ سفر ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیری مریدی کے جال میں پھانسا جائے اور سبحان الله کیساضچے معیاراعتفاد ہے اور حضرت مولا ناروی کے اس شعر کی کیسی اچھی عملی تعلیم ہے ۔ الله کیساضچ معیاراعتفاد ہے اور حضرت مولا ناروی کے اس شعر کی کیسی اچھی عملی تعلیم ہے ۔ اس ابلیس آ دم روئے ہست کیس بہر دستے نباید وادوست حضرت والا تو ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی میرے یہاں کی شرائط بیعت سکر حضرت والا تو ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی میرے یہاں کی شرائط بیعت سکر (جن کامفصل ذکر انشاء الله تعالی بعد کو اپنے موقع پر آئے گا ۱۲ مؤلف) اور میرا طریق

(جن کامفصل ذکرانشاءاللہ تعالیٰ بعد کواپنے موقع پرآئے گا ۱۳ مؤلف) اور میراطریق اصلاح و کیھکر یہاں سے بے ٹیل مرام بھی چلا گیا تب بھی اس کو کم از کم پیتو ضروری معلوم ہو جائے گا کہ بیعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بھی شرائط ہیں اور کسی رسی پیر کے یہاں اگر اس کے خلاف معاملہ دیکھے گا تو اس کی طرف سے ول میں کھٹک تو ضرور پیدا ہو جائے گی اور پیمعلوم ہوجانا خودا کیک مرام عظیم ہے۔

ایسے موقعوں پرحفنرت والااحقر کے ایک شعر کا پیمصرے بھی اکثر پڑھ دیا کرتے ہیں۔ عصصی میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے

#### مريضول اورخوا تتين سے رعایت

غرض حضرت والا کاعمو مأسفر میں بیعت کرنے کامعمول نہ تھالیکن مریضوں اورعورتوں کی درخواست بیعت کومنظور فرمالیتے تھے کیونکہ مریض تو مرض کی وجہ سے واجب الرحم ہوتے ہیں اورعورتیں اہل الرائے نہیں ہوتیں۔ ان بیچاریوں کا اعتقاد بالکل سیدھا سادہ اور سچا ہوتا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بارہ میں جو حضرت والا بختی نہیں فرماتے اس کی تائید میں اکثر حضرت عارف شیرازی کا پیشعریرٹھ دیا کرتے ہیں۔

گرتوبیدار کنی شرط مروت نبود

طالبال را چوطلب باشدو قوت نبود

#### شهاوت قلب

ای طرح علاوہ مریضوں اور عورتوں کے بھی جن طالبین کے بارہ میں قرائن حالیہ وغیرہ کی بناء پرخاص طور ہے شرح صدر ہوجاتا توان ہے بھی انکار نہ فرماتے اسکاراز بیہ ہے کہ حضرت والا کوا ہے تو رابصیرت ہے ہرطالب کی مناسبت وعدم مناسبت کا اکثر فوراً احساس ہوجاتا ہے جس کوا ہے تو رابصیرت ہوجاتا ہے جس کے صد باحیرت انگیز واقعات رات دن مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں چنانچے فرمایا کرتے ہیں کہ بعضے خص کوتو دل فوراً قبول کر لیتنا ہے اور بعض کوئیس اورا گرکوئی شخص مجھے اس کی وجہ پوچھے لگے تو میں ہرگز نہ بتاسکوں۔ یہاں تک کہ یہ بھی بار باہوتا ہے کہ ایک شخص بالکل رندصورت اور آزاد دوسرا تو میں ہرگز نہ بتاسکوں۔ یہاں تک کہ یہ بھی بار باہوتا ہے کہ ایک شخص بالکل رندصورت اور آزاد منش ہے نہ نماز کا نہ روزہ کا فاسق فا جرکین اس کی طرف خواہ خواہ دل مائل ہونے لگتا ہے اور دوسرا تقد صورت نمازی طبیعی کی تھی کے لیک نے اس کی جانب دل باوجود جنگلف مائل کرنے کے بھی مائل نقیصورت نمازی طبیعی کی کھی کا اس کو جس کیا گروں دل تو میرے بس مین نہیں اور بدول میلان قلب کے بیعت کر لینا خیانت ہے کیونکہ ایسی حالت میں اس کو مجھے کے فقعے نہیں چہنچ سکتا۔ اور گواس وقت تو میلان وعدم میلان قلب کی کوئی وجہ بچھ میں نہیں آئی گئین آکٹر بھی دیکھا گیا کہ بعد کے واقعات میلان وعدم میلان قلب کی کوئی وجہ بچھ میں نہیں آئی گئین آکٹر بھی دیکھا گیا کہ بعد کے واقعات وحالات نے میری شہادت قلب کی جلدی ہی تھی دیکھا گیا کہ بعد کے واقعات وحالات نے میری شہادت قلب کی جلدی ہی تھی دیکھا گیا کہ بعد کے واقعات وحالات نے میری شہادت قلب کی جلدی ہی تھی دیکھا گیا کہ بعد کے واقعات وحالات نے میری شہادت قلب کی جلدی ہی تھی دیکھا گیا کہ بعد کے واقعات

بات بہہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کوکوئی کام لینا ہوتا ہے اس کواس کام کی سمجھ بھی عطافر ما دیتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں بعضے تحص کی طرف تو اس کود کیکھتے ہی دل اتنا جھکتا ہے کہ بے اختیار یہ جی چا ہٹی گلتا ہے کہ وہ مجھ سے بیعت کی درخواست کرے چنانچہ پھرتھوڑے ہی دن بعد کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بیعت ہونے کے لیے خود ہی چلا آ رہا ہے اور ایسے مخص سے میں انکار بھی نہیں کرتا بس درخواست سنتے ہی چیکے سے بیعت کرلیتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ انکار بھی نہیں کرتا بس درخواست سنتے ہی چیکے سے بیعت کرلیتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ بس اس سے بچھنہ کہو چیکے سے بیعت کرلواس کوتو اللہ میاں نے میرے پاس مندمانگا بھیجا ہے۔

## ہرایک کے حال کے مطابق معاملہ

احقر مؤلف نے بھی حضرت والا کی شہادت قلب کی صحت کے بہت سے واقعات خود مشاہدہ کیے ہیں بلکہ بعض ایسے موقعوں پر جہاں حضرت والا نے ترحم کا برتاؤ مناسب نہ سمجھا اوراحقر نے محض ظاہری حالات پر نظر کر کے ترحم کی درخواست کی یا خود نرم معاملہ کیا یا نرم رائے ظاہر کی اور بعد کواحقر کی رائے ہالکل غلط اور درخواست بالکل ہے محل ثابت ہوئی تو فرمایا کہ دیکھئے اب تو آپ کو معلوم ہوگیا کہ میری ہی رائے میچے تھی۔امور تربیت میں میری رائے میں کسی کو مزاحمت نہ کرنا چاہیے بس میں جس کے ساتھ جو معاملہ کروں میرے سب رائے میں کسی محمد لینا چاہیے کہ وہ شخص اس معاملہ کا اہل ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ریکام میرے میروفر مارکھا ہے اس لیے دہی میری در نہ میں کیا چیز ہوں۔

#### فراست

احقر کوتوبار ہاکے مشاہدوں اور تجربوں کے بعداس امر کاعین الیقین بلکہ قریب قریب میں الیقین کے ہوگیا ہے کہ حضرت والا کا جو معاملہ جس شخص کے ساتھ ہوتا ہے بالکل مناسب اور عین مصلحت ہوتا ہے ۔ یہاں تک کہ بعض صور توں میں ایک ہی شخص کے ساتھ مخلف اوقات میں مخلف قتم کا معاملہ بھی دیکھا گیا اور وہ بھی نہایت وقت بالکل مناسب عال اور اصلاح کے لیے واقعی ضروری ٹابت ہواچنا نچاس کا تواحقر کو بار ہاذاتی تجربہ بھی ہو چکا ہے جس سے چرت ہوگئی اور حضرت والا کے صاحب کشف ہونے کا گمان غالب بدرجہ یعنین ہونے لگا جس کی حضرت والا تاکید نفی فرمایا کرتے ہیں ۔ بہر حال تائید این ورصحت ذوق ووجدان اور حضرت والا کا حدیث اتقوافر اسمة المؤمن فانه اور صحت ذوق ووجدان اور حضرت والا کا حدیث اتقوافر اسمة المؤمن فانه ینظر بنور اللّه کا مصداق ہونا تو ان واقعات سے یقیناً ٹابت ہوتا ہے اور یہ فضائل کشف یہ خرار ہادرجہ بڑھے ہوئے ہیں۔ اس پراحقر کو اپناا یک شعریاد آیا۔

میں محوفکر ہواجب سے بے نشال کیلئے مشاہدہ کا ہے درجہ مرے گمال کیلئے

### احقرمُر تنب کے بیعت ہونے کا واقعہ

یہ سب مضامین استظر ادا معرض بیان میں آ گئے ہیں۔ میں بیء عرض کر رہاتھا کہ گو حضرت والا کاعموماً سفر میں بیعت فرمانے کا معمول نہ تھالیکن جہاں شرح صدر ہو جاتا اور باہم مناسبت متوقع ہوتی وہاں درخواست بیعت کومنظور بھی فرمالیتے تھے۔ چنانچہ خوش

نصیبی سے انہیں مستثنیات میں اس احقر ناکارہ کی بھی درخواست بیعت تھی۔جس کوالہ آباد کے سفر میں ۲ ساتھ میں شرف قبولیت بخشا گیا جس کا واقعہ کی قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے ضمن میں امید ہے کہ بہت سے مضامین نافعہ مناسب باب ہذا معرض بیان میں آ جا کیں اور چونکہ بیدواستان آپ بیتی ہوگی اس لیے گا۔ شنیدہ کے بود ما نندد بیدہ کی مصداق ہوگی ۔وہو ہذا۔

حضرت والا کی تصانیف ہے دلچیبی

بھراللہ احقر کو ببرکت جناب والدصاحب مرحوم ومغفور (جوحفرت والابی کی معرفت حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز ہے بذریعہ خط بیعت ہوئے تھے اور جنہوں نے حسب ارشاد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا ہی سے تعلیم طریق حاصل کی تھی) باوجود انگریزی تعلیم میں مشغول ہونے کے دین سے لگاؤ تھا۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والاکی بعض تصانیف بھی نظر سے گزری تھیں جن کے مطالعہ سے بیحد متاثر ہوا تھا اور حضرت والاکی تصانیف میں تو اللہ تعالی نے ایسی ہی کشش اور برکت رکھی ہے کہ شوق مطالعہ بردھتا ہی چلا جاتا ہے اور دین کی طلب دامن گیرہوکر حالت کی کا یا بیا جی ہوتی چلی جاتی ہوگی جاتی ہوگر حالت کی کا یا بیا ہے، ہوتی چلی جاتی ہوگی جاتی ہوگر حالت کی کا یا بیا ہی ہوتی چلی جاتی ہے جس کے ہزار ہا شاہد موجود ہیں۔

### حضرت والاكي خدمت مين خط بهيجنا

چنانچہ مجھے اچھی طرح یادہ کہ مجھ کواور میرے خاص احباب کو حضرت والاکی تصانیف کا اتفاشوق برجھا تھا کہ ایک کتب خانہ بھی کھول لیا گیا تھا جس کے خاص محرک مکری و مشفقی جناب منشی حقد ادخان صاحب بنیشز معلم پئواریاں تھے جواب بفضلہ تعالیٰ حضرت والا کے خلیفہ مجاز اور برح کے خلص اور صاحب خیر و برکت بزرگ ہیں۔ نیز ہم چند شخصوں نے مل کرایک عریضہ بھی حضرت والاکی خدمت میں اس مضمون کا ارسال کیا تھا کہ ہم لوگوں کو حضرت ہی کی تصانیف سے معلوم ہوا ہے کہ جس سے محبت ہواس کو مطلع کر دینا چاہے تا کہ اس کو بھی محبت ہوجائے اور دعا میں یا در کھاس لیے ہم لوگ حضرت کو مطلع کر دینا چاہے تا کہ اس کو بھی محبت ہوجائے اور دعا میں یا در کھاس لیے ہم لوگ حضرت کو مطلع کر دینا چاہے تا کہ اس کو بھی محبت ہوجائے اور

# حضرت والا كى الله آيا دتشريف آوري

سے سب حالات حضرت والا کی زیارت حاصل ہونے سے قبل کے ہیں۔ اس وقت احتر علی گڑھکا کی سے اس وقت احتر علی گڑھکا کی سے بیال کرنے کے بعدالہ آباد کا کی میں قانون پڑھتا تھا اور ایل امر وہ ایل بی کے ورجہ میں واضل تھا۔ محلّہ کٹرہ میں قیام تھا۔ اس دوران میں حضرت والا کا مر دہ تشریف آوری و وعظ ایک مطبوعہ اعلان سے معلوم ہوا جس کے دیکھتے ہی اشتیاق زیارت تشریف آوری و وعظ ایک مطبوعہ اعلان سے معلوم ہوا جس کے دیکھتے ہی اشتیاق زیارت ایسا غالب ہوا کہ مدرسہ متعلق مسجد شیخ عبداللہ میں جو بڑے اسٹیشن کے پاس ہے جہاں حضرت والا قیام پذیر شے جلتی دو پہر میں دواڑھائی میل کی مسافت طے کر سے پہنچا۔ والہما نہ و بدار

حضرت والااس وقت قیلولہ فر مارہ سے اوراحقر غایت عقیدت واشتیاق ہے دور کھڑا ہوا حضرت والا کوای خوابیدہ حالت میں تا تک جھا تک رہاتھا۔حضرت والا کیشت کیے ہوئے آ رام فر مارہ شخصا درسر مبارک کے نہایت خوبصورت جبکدار پٹے دار بال جواس زمانہ میں بالکل سیاہ تنے اپنی بہار دکھارہ سے نیز کوشش کرنے ہے بچھ بچھ حصہ چبرہ انور کا بھی ناتمام طور پرگاہ گاہ میش نظر ہوجا تا تھا جوقوت مخیلہ اور حسن عقیدت سے مل مل کرمختف دار باشکلیں اختیار کر رہاتھا۔ بھی کیسی صورت معلوم ہوتی تھی بھی کیسی بار بارمشتا قانداور مجسسانہ نگاہیں اختیار کر رہاتھا۔ بھی کیسی صورت معلوم ہوتی تھی بھی کیسی بار بارمشتا قانداور مجسسانہ نگاہیں والتا تھا کیسی صورت معلوم ہوتی تھی بھی کیسی کس شکل وشاہت کے۔

بہرصورت اس وقت حضرت والا پھھا سا انداز سے محوخواب ناز تھے اوراحقر اس درجہ ذو ق وشوق اورعقیدت ومحبت سے محونظارہ تھا کہ وہ سمال باوجود ۲۸ سال کی مدت طویلہ گزرجانے کے جھی آج تک مخیلہ میں بعینہ اور اس کیفیت کے ساتھ محفوظ اور اس ناتمام ویداراول کی مست کر دینے والی کیفیت اب تک قلب میں نقش کا لحجر ہیں اور اس زمانہ کی سادہ اور بالکل مست کر دینے والی کیفیت اب تک قلب میں نقش کا لحجر ہیں اور اس زمانہ کی سادہ اور بالکل خالص عقیدت و محبت طبعی جس میں شائبہ بھی احتمالات عقیلہ کا نہ تھا ذہن میں تا ہنوز متحضر ہے خالص عقیدت و محبت طبعی جس میں شائبہ بھی احتمالات عقیلہ کا نہ تھا ذہن میں تا ہنوز متحضر ہے اور گواس کے متعلق حضرت والا کی ہے تھیت این س کر عقلی تسلی ہوگئی ہے کہ آپ کی اس وقت کی والت ہے وہ اس وقت کی حالت سے اکمل وادوم وافضل ہے کیونکہ عقلی احوال میں غالب جو حالت ہے وہ اس وقت کی حالت سے اکمل وادوم وافضل ہے کیونکہ عقلی احوال میں غالب

اثر روح کا ہوتا ہے اور طبعی کیفیات میں نفس کالیکن دل ہے کہ پھر بھی یار بارای حالت کا خواہاں ہے اور ای دورکا جو بیان۔اللہ اللہ کیا ذوق وشوق اور سادگی وخلوص کا زمانہ تھا اللہ تعالیٰ کوتو سب کچھ قدرت ہے۔ دعاہے کہ وہ عقلی اور طبعی دونوں ہی تتم کی کیفیتوں کوعلی وجدالکمال قلب میں جمع فرمائے۔ آمین و ماذالک علے الله بعزیز۔

چنانچے حضرت والا بھی بہی فرمایا کرتے ہیں کہ کیفیات طبعیہ حسنہ غیر اختیار یہ محمود تو ہیں مقصود نہیں لہذا دعا کا تو مضا کفتہ نہیں لیکن اٹکا منتظر رہنا خلاف اخلاص اور بوجہ کل یکسوئی اور شاغل عن المقصو و ہونے کے مضر ہے نیز یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ عقلی احوال بھی طبعی کیفیات ہے بالکل خالی نہیں ہوتے ورنہ مض اقتضائے عقلی صدورا عمال کے لیے عاد ہ کافی نہیں اس طرح بالعکس البتہ ایک صورت میں عقلیت غالب ہوتی ہے اور طبیعت مغلوب نہیں اس طرح بالعکس البتہ ایک صورت میں عقلیت غالب ہوتی ہے اور طبیعت مغلوب دوسری میں برعکس الن الطیف حقائق طریق اور مفید مسائل سلوک کو استظر اوا نقل کرنے کے بعد احتر پھرا ہے واقعہ بیعث کے بیان کی طرف عود کرتا ہے۔

# بيلي بالمشافه زيارت

احقر کو حضرت والا کی بالمشافہ زیارت کے کیے زیادہ انظار نہیں کرنا پڑا کیونکہ نماز ظہر
کا وقت جلدی ہی آ گیا اور حضرت والا بیدار ہو کر وضو کے لیے قیامگاہ ہے باہر تشریف
لائے۔ راستہ ہی میں احقر کو دوبدو زیارت نصیب ہوگی حضرت والاحسب عادت شریف پنجی نگاہیں کے اور مستانہ وار جھومتے اس شان ہے تشریف لا رہے تھے کہ چہرہ مبارک تو نہایت شاہانہ گرلباس فقیرانہ بالکل سادہ صرف کرنہ یاجا مداور کرنہ کا بھی او پر کا بٹن کھلا ہوا جو اب بھی اکثر کھلا ہی رہتا ہے کا ندھے پر رومال ۔ آئیسی سرگیس ۔ خمار آلوداور چونکہ سوکر تشریف لا رہے تھے لہذا قدرے مائل بسرخی اور بال بھی کسی قدر بکھرے ہوئے ۔ غرض تخریف لا رہے تھے لہذا قدرے مائل بسرخی اور بال بھی کسی قدر بکھرے ہوئے ۔ غرض عجب دار باشان تھی بس کسی کا بیشعر بالکل حسب حال تھااور ہو بہوصادت آرہا تھا ہے قبادا کردہ و کا کل پریشاں کردہ می آید ہیں ہے سروسامان کود کھے کہ کتنے سامان کے ماتھ آرہا ہے )

ادرسرخی مائل آئجھیں تو بلامبالغہ شاعرانہ گو یا برزبان حال بیہ کہدر ہی تھیں اور ایک د نیا گواہ ہے کہ بالکل سچ کہدر ہی تھیں ہے

ایں ست کہ خون خوردہ و دل پرُ دہ بسے را ایں ست کہ خون خوردہ و دل پرُ دہ بسے را ( یہ ہے جس نے بہت ساروں کا خون پیااور دل لیا ہے ،اگراب کسی میں دیکھنے کی ہمت ہے توجی بسم اللہ)

احقر نے بڑھ کرسلام عرض کیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے۔حضرت والا نے نظر
الٹھا کرنہایت لطف کے لہجہ میں سلام کا جواب مرحمت فر مایا اور اپنے نرم نرم اور کشادہ ہاتھوں
سے مصافحہ فر ما کرنہایت ہی مشفقانہ اور تلطف آ میز لہجہ میں بہت ہی ولفریب اور پر لطف
انداز سے فر مایا مزاج شریف وہ لہجہ اب تک کانوں میں گونج رہا ہے اور وہ انداز اب تک
دل میں کھباہ وا ہے اور وہ جگہ جہاں بیزیارت اولیہ نصیب ہوئی تھی اب تک آ تکھوں میں پھر
رہی ہے اور نظر پر اثر کی کیفیت برقیہ کا تو بچھے حال ہی نہ یو چھے وہ تو بیان ہی میں نہیں
آ سکتی۔بس یوں جھے کہ میں بربان حال گویا بیا شعار پڑھ رہا تھا ہے

درون سینۂ من زخم بے نشاں زدہ کہ باجیرتم کہ عجب تیر ہے کمال زدہ (میرےسینۂ میں تونے ایسازخم لگایا ہے جس کا نشان تک نہیں ہے، میں حیران ہوں کہتونے مجھے بغیر کمان کے عجیب تیرماراہے)

دز دیدہ فکندی بمن از ناز نگا ہے تربان نگاہِ توشوم باز نگا ہے (تو نے میری بے خیالی میں ہی مجھے اپنی ناز بھری نظر سے فتح کرلیا ہے، تیری نگاہ پر قربان جاؤں ایک بار پھرنگاہ فرما) شینے سے مہان ن

شیخ کی پہلی نظر

اور میرے نزدیک بیمبالغه شاعرانه بین کیونگه میں تو حضرت والا کی نظرتوجه کااثر بفضله تعالی مراتنفات میں روز اول ہے لیکراب تک برابر نہایت مین (واضح) طور پرمحسوں کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اور میں یہ بھی ای وثوق (اعتباد) کے ساتھ بہا تگ دُبل (اعلانیہ) کہتا ہوں کہ جس کا جی جیا ہے اس اثر کا خود مشاہدہ کر لیے جیسا کہ ہزاروں نے مشاہدہ کرلیا ہے۔ بمصداق اشعار۔۔

عالم ازنرگس توبے مئے و میناسرشار چیثم بددور عجب ساغر بے مُل زدہ (ساراجہان تیرے حسن کود کیھنے سے مست ہے ،خدا کرے کچھے نظر نہ لگے ، تونے تو مفت میں ہی نرالاجام پلا دیاہے )

من نیم تنها گرفتار و اسیر زلف او بلکه اودارد بهر موئے گرفتار دگر (میں اکیلااس کی زلف کا اسینہیں ہوں بلکہ اس کے توہر بال کا ایک الگ اسیر ہے) مگر حسب ارشاد حضرت مولا ناروی تشرط بیہ ہے کہ۔

مغزر اخالی کن از انکار یار تاکه ریخال یا بی از گلزار یار (تویار) در نظال یا بی از گلزار یار (تویار) (تویار) در نظاری کرتا که یار کرگلزار سے تو بھی خوشبویائے ) چوں گرفتی پیرہن تشلیم شو جمچو مُوسط " زیر تھم خضررو (جب تونے دامن پکڑلیا ہے تو فرما نبردار ہوجا حضرت مویٰ کی طرح حضرت خضر (جب تونے دامن پکڑلیا ہے تو فرما نبردار ہوجا حضرت مویٰ کی طرح حضرت خضر

كا فرما نبردار بن جا)

گرچہ کشتی بشکند تو دم مزن گرچہ طفلے راگشد تو موکمن (اگروہ کشتی توڑ ہے تو تو زبان نہ کھول، اور اگر بچہ کوئل کرڈالے تو بھی تو اف نہ کہہ)
دست اور احق چودستِ خویش خواند تاید اللہ فوق اید بہم براند (جب اللہ نے اللہ نے

آ نکہ از حق یابد اوو حی و خطاب ہرچہ فرماید ہو و مین صواب (وہ ذات جے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دحی آتی ہووہ جوفر مائے بالکل بچے ہے)
ہمچو اسلمعیل پیشش سربنہ شادوخنداں پیش شیغش جال بدہ
(حضرت اساعمل کی طرح اس کے سامنے سرجھکا دے ، ہنتے مسکراتے ہوئے اس
کی تلوار کے سامنے جان دیدے)

چوں گزیدی پیر نازک دل مباش ست دریزندہ چوآ ب وگل مباش (جب تونے پیر بنالیا ہے تواب دل کونازک نہ بنا، کیچیز کی طرح ست ادر کرنے والانہ ہوجا)

وربیر زفحے تو پر کینہ شوی پس کیا بے صیفل آئینہ شوی (اورا گرتو ہرزخم پر غصہ کرے گاتو کھر جنے کے بغیر تیرادل کس طرح صاف ہوگا) چول نداری طاقت سوزن زون از دن از چنین شیر ژبیال پس دم مزن (جب توسوئی چینے کی طاقت نہیں رکھتا تواہیے بہا درشیر کے سامنے دم نہ مار) اے براور صبر کن برور ونیش تار ہی از نیش نفس گیر خولیش (اے بھائی ڈیک لگنے کے در دیر صبر کر ، تاکیوایے کا فرنفس کے ڈینے ہے جھٹکا رایا ہے) ای کوحضرت عطارٌ یوں فرماتے ہیں۔ درار ادت باش صادق اے فرید تابیایی سنج عرفال راکلید (اے فریدتو تصوف کی راہ میں سیا ہوجا تا کہ معرفت کے خزانہ کی حیابی پالے ) وامن رہبر بگیر اے راہ جو ہرچہ داری کن نثار راہ او (اے راستہ کے متلاثی تو راہنما کے دامن کو بکڑے رکھ، اور جو پچھ تیرا ہے سب اسی راہ میں قربان کردے) پیر خودرا حاکم مطلق شناس تابراه فقر گردی حق شناس (ایے شخ کوبادشاہ طلق سمجھ، تا کہ تو فقیری کی راہ میں حق کو پہچانے والا ہوجائے ) ہرچہ فرماید مطبع امرباش طوطیائے دیدہ کن از خاک یاش (وہ جو کچھ فرمائے ای کے علم کا فرما نبردار ہوجاا پی نظروں کو ٹی ہے بھردے) انجيه ملكو يدخن تو گوش باش تانه گويد اومكوخاموش باش (وہ جو بات بھی کے اے توجہ سے من تا کہ وہ بینہ کیے کہ توجی رہ) ليحرحسب اختلاف استعداد ومناسبت ياتو حضرت والاكي نظرتوجه كااثر قلب مين فورأ محسوس ہونے لگے گا ورندایتی حالت ظاہری و باطنی میں یو ما فیو ماتز قیات درجات وتغیرات بإبركات كاتو ضروري مشابده موتا جلاجائے كا يبال تك كدانشاء الله تعالى بالآخر بياشعاراس کی زبان قال مازبان حال پرجاری ہوجا ئیں گے۔ جزاک اللہ کہ چھم باز کردی مرابا جان جال ہمراز کر دی

(الله تخفیے جزادے کہ تو نے میری آئکھ کھول دی ہاور جھے اپنے محبوب سے واقف کردیا ہے)

رہانیدی مرا از شراستی چو پیمودی پیا ہے جام ہے را

(تونے جب مجھے سلسل جام پلائے تو مجھے اپنی استی کے شرسے آزاد کرادیا ہے)

حماک الله عن شر النوائب جزاک الله فی الدادین خیرا

شيخ كى معنوى كرامتيں

اورکوئی تواعتاد ہے جوحضرت والانہایت زور وقوت کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ جو طالب اپنے کام میں یا قاعدہ لگا ہوتا ہے اس کو ہر وقت اپنے اندر شنخ کی معنوی کرامتوں کا محلی آئکھوں مشاہدہ ہوتار ہتا ہے لہذا اس کو بھی اپنے شنخ کی حسی کرامتیں دیکھنے کی ہوس نہیں ہوتی اور اگر مدت طویلہ تک بھی ایسا مشاہدہ نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ کوئی دوسرا شنخ تلاش میں ہوتی اور اگر مدت طویلہ تک بھی ایسا مشاہدہ نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ کوئی دوسرا شنخ تلاش

کرے کیونکہ یہ دلیل ہے اس کی کہ اس کواس شخ ہے مناسبت نہیں۔
اور یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ شخ کی مجلس میں شخ کے قلب کی طرف متوجہ رہے خواہ وہ کسی کام میں مشغول ہواور یہ تصور رکھے کہ اس کے قلب سے میرے قلب میں انوار آ رہے ہیں۔
ایک بار فرمایا کہ میں مجلس میں ہیٹھنے والوں پراتنا بوجھ بھی نہیں ڈالٹا کہ سی دور ہیٹھے ہوئے مخض کا پرچہ وغیرہ ایک دوسرے سے لے لیکر مجھ تک پہنچا ئیں یا میرا پرچہ ان تک پہنچا ئیں۔
الالعاد میں خاص کیونکہ بعض اس مذاق کے ہیں کہ وہ بالکل یکسوئی کے ساتھ فانی محض ہوکر بیٹھنے ہیں۔
یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں اس سے ان کی میسوئی میں خلل پڑتا ہے اور ان کے قلب پر بار ہوتا ہے اور مختے وہ لوگ معلوم ہیں جن کا بیر مذاق ہے اور جواس طرح مستفرق ہوکر ہیٹھتے ہیں۔ پھر فرمایا اور مختے وہ لوگ معلوم ہیں جی کہ بس میں بھی اسے بی حالت میں محور مستفرق رہوں اور خاموش ہیٹا فات میں محور مستفرق رہوں اور خاموش ہیٹا فات میں محور مستفرق رہوں اور خاموش ہیٹا

رہوں کیکن کیا کروں اہل مجلس اور اہل ضرورت کی خاطرے بولٹا پڑتا ہے۔ ایک بارتوجہ متعارف کے ذکر پر فرمایا کہ حلقہ توجہ کی وہاں کیا ضرورت ہے۔ جہاں ہروفت

توجه رہتی ہو چنانچہ واقعی حضرت والا کی توجہ حضرت حافظ کے اس شعر کی بالکل مصداق ہے۔ بندہ پیرخرا ہاتم کے لطفش دائم است ازانکہ لطف شخ وزاہدگاہ ہست وگاہ نیست

ایک بارکسی سلسله کلام میں فرمایا کہ بیہاں تو ملانا بن ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ درویشی

کیا چیز ہے۔ طالب علم ہیں صاحب علم بھی نہیں۔ بس قرآن وحدیث پر عمل کرنا بتاتے ہیں بھرای میں جو پھے کی و ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے اور الحمد للدا پیا ملتا ہے کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت و لا خطو علی قلب بیشو مگر ظاہر میں پھے نہیں نہ ہؤ حق ہے نہ وجد وحال ہے نہ کشف و کرامت ہے۔ اب میں گھر میں چھوٹی بچی کے کئے پکڑ کر تو ڑا کرتا ہوں اور اس ہے بھی کہتا ہوں کہ میرے رخیارے چنگی میں لیکر تو ڑے اب اس کو دکیھ ہوں اور اس ہے بھی کہتا ہوں کہ میرے رخیارے چنگی میں لیکر تو ڑے اب اس کو دکیھ لیجئے۔ بیکوئی حرکت دروییٹوں کی ہی ہے۔ جے میں والدصاحب نے سمندر کی چھلی خریدی میں نے قیاس سے کہا کہ اس کے اندر نمک ہوگا۔ اس میں نمک نہ ڈالیے گا چنا نچے بلانمک موجود تھا۔ بس اس طرح یہاں بھی نمک او پر کا نہیں ہے مگر اندر ہے اور وہ پکنے کے بعد کھاتا موجود تھا۔ بس اس طرح یہاں بھی نمک او پر کا نہیں ہے مگر اندر ہے اور وہ پکنے کے بعد کھاتا ہوجود تھا۔ بس اس طرح یہاں بھی نمک او پر کا نہیں ہے مگر اندر ہے اور وہ پکنے کے بعد کھاتا ہوجون تقریرات و تشیبہا ت سے اور کھانے والے بی کو محسوس ہوتا ہے ع ۔ قدر ایں ہے نہ شاسی بخدا تا نہ پھٹی ۔ جیسے نہیں ہم کی بیا سمجھائی جاسکتی وہ تو آم کھانے ہی ہی ہیں آئی ہیں آئی ہوئی ہائی جے۔

سجان الله کس لطیف عنوان سے حضرت والا نے اپنے طریق انیق کا جوعین طریق است ہے خلاصہ بیان فرمادیا جس سے ناظرین باتمکین نے حضرت والا کی قوت فیضان اور شان ارشاد وا فاضہ بھی بخو بی معلوم فرمالی ہوگی جواس باب کا موضوع اصلی ہے اور اجمالاً اس کا بھی اندازہ فرمالیا ہوگا کہ حضرت والا کے یہاں ہے کس درجہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ سجان الله یہی تواصل درویتی ہے جو بالکل کتاب وسنت کے موافق ہے اور جس کے ہرزمانہ بیں صوفیہ محققین حامل وعامل و ناشر رہے ہیں لیکن جس شرح وسط اور عموم و وضوح کے ساتھ بیں صوفیہ محققین حامل و عامل و ناشر رہے ہیں لیکن جس شرح وسط اور عموم و وضوح کے ساتھ اس کا شیوع اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے ذریعہ سے فرمایا ہے و سیاصد یوں سے نہ ہوا تھا چنانچے حضرت والا کے بے شار عجیب وغریب حقائق و معارف اور نہایت مفید و موثور کے بیات امراض نفسانی جو بفضلہ تعالیٰ کشر تعداد میں مؤثر طرق تربیت اور نہایت ہونا تا ہت ہونا ہیں جن سے حضرت والا کا نہ صرف مجدد بلکہ بہت مدون و شائع ہو چکے ہیں اس پر شا ہدعدل ہیں جن سے حضرت والا کا نہ صرف مجدد بلکہ بہت مدون و شائع ہو چکے ہیں اس پر شا ہدعدل ہیں جن سے حضرت والا کا نہ صرف مجدد بلکہ بہت مدون و شائع ہو چکے ہیں اس پر شا ہدعدل ہیں جن سے حضرت والا کا نہ صرف محدد بلکہ بہت میں و تا ہو جدد و ذالک فضل الله یؤ تید من یہ شاء متاز مجدد اور نیز حکیم الامت ہونا ثابت ہونا ہے۔ و ذالک فضل الله یؤ تید من یہ شاء

#### : 21206

بیسب حضرت والا کی نظر پراثر کی کیفیت بیان کرنے کے سلسلہ میں عرض کیا گیااور اس سلسلہ میں بعض وا قعات بھی یا دآ گئے ہیں جن کوبطور نمونہ مجملاً عرض کیا جا تا ہے۔ ضلع سیتا بور کے ایک صاحب نے گنوار و زبان میں حضرت والا کی آئکھوں کی یہ تعریف کی کہ بڑی مارو ہیں بعنی قالہ ہیں۔خورجہ کے ایک صاحب نے کہا کہ عرصہ ہوا حضرت نے میری طرف ایک نگاہ کی تھی وہ اب تک کیل کی طرح دل میں گڑی ہوئی ہے۔ جناب صوفی سلیمان صاحب لا جپوریؓ جوملک گجرات کے بہت معمراورمشہور صاحب سلسلہ شیخ تھے حضرت والا ہے اتفا قأبر سرراہ محض سرسری ملا قات ہو جانے کے بعد ایک مسجد میں بیٹھے گھنٹوں روتے رہے سبب یو چھا گیا تو حضرت والا کا نام لے کر فرمایا کہ نہ جانے آ تکھوں سے کیا کر گئے۔ بیرواقعہ پاپلقائے بزرگاں ودعائے بزرگاں میں مفصل بیان کیا جا چکا ہے۔ کا نپور کے ایک وعظ میں بھائی صاحب مرحوم ومغفورا تفاق ہے حضرت والا کے بالكل مواجهـ ميں بيٹھے تھےلہذا دوران وعظ ميں زيادہ تر دئى حضرت والا کے مخاطب ر ہے۔ میں نے دیکھا کہ بھائی صاحب برابرتکٹکی باندھے حضرت والا کی طرف دیکھتے رہے اور ہمہ تن گوش ہو کر وعظ سنتے رہے میں ای وقت سمجھ گیا تھا کہ آج حضرت والا کی توجہ بھائی صاحب یر ہوگئی ہے۔انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رنگ لائے گی چنانچے بفضلہ تعالیٰ ایبا ہی ہوا۔ بھائی صاحب براس درجہ اثر ہوا کہ حضرت والا ہے رجوع کیا اور ای روز ہے باوجود بڑے عہدہ داراور کار دنیا میں مشغول ہونے کے بہت دینداراور شبیج خواں ہو گئے اور کلمہ پڑھتے یر سے انقال ہوا۔وعظوں کے اثر کے بعض دیگروا قعات مواعظ حسنہ میں گزر چکے ہیں۔ شيخ کی توجیہ

ایک بار جناب مولانا مولوی محمد شفیع صاحب دیو بندی سلمهم الله تعالیٰ کوجوحضرت والا کے خلیفہ مجاز اور مدرسہ عالیہ دیو بند کے مدرس ہیں۔ میں نے خود حضرت والا کی مجلس میں دیکھا کہ حضرت والا کے قرب اور شخاطب سے متاثر ہو ہوکرا تھیل اچھل پڑتے تھے۔جس پر

بعد مجلس احقر نے ان کواپناایک شعر سنایا جو حضرت والا ہی کی برق بار نگا ہوں کی تو صیف میں اور ایسے ہی تجربوں کی بناء برعرض کیا گیا تھاوہ شعر بیہ ہے ہے

نگاہوں سے بھردی رگ و پے بین بجلی نظر کردہ برق پتاں ہو رہاہے احترار ہوتا تھا کہ بعض اوقات قلب پر ہے اختیار ہاتھ رکھ لینے کی نوبت آ جاتی تھی اور بھراللہ اب بھی یک بیک غفلت دور ہوکر حضور مع اللہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو اگر بالقصد برقر اررکھا جائے تو رفتہ رفتہ نسبت مع اللہ کی دولت لازوال حاصل ہوجائے۔'

### صحبت کی برکت

اور میرا او گمان عالب بدرجہ یفین یہی ہے کہ شنخ کی صحبت میں جو برکت ہوتی ہے وہ اکثر ای طریق ہے وہ اکثر ای طریق ہے کہ شنخ کی توجہ ہے بلکہ بلا توجہ بھی اس کی نسبت کا انعکاس مسترشدین کے قلوب پر ہوتا رہتا ہے جس سے غفلت دور ہوکر حضور مع اللہ کی کیفیت محسوس ہونے گئی ہے جو داعی ہوجاتی ہے کثر ت ذکر و دوام طاعت کی جس سے اس حضور میں یوماً فیوماً ترقی ہوتی چلی جاتی ہے جو چلی جاتی ہے جہ اس سے میاں تک کہ بفضلہ تعالی و بہ برکت شخ نسبت را سخہ حاصل ہوجاتی ہے جو ماحسل ہوجاتی ہے جو ماحسل ہے میاں تک کہ بفضلہ تعالی اور ریاضات و مجاہدات کالہذا مسترشدین کو اپنے قلوب کی ہر وفت گرانی رکھنی چا ہیے اور اگر وہ والیا کریں گے تو ضرور اپنے اندر شخ کی توجہ و برکت کی ہر وفت گرانی رکھنی جا ہیے اور اگر وہ والیا کریں گے تو ضرور اپنے اندر شخ کی توجہ و برکت کا اثر محسوس کریں گے بھر اس اثر کو کثر ت ذکر و دوام طاعت سے تقویت پہنچاتے رہیں کا اثر محسوس کریں گے بھر اس اثر کو کثر ت ذکر و دوام طاعت سے تقویت پہنچاتے رہیں کیاں تک کہ اس میں رسوخ ہوجائے۔

میں تو یہ ویکھتا ہوں کہ میں بار بارغفلت اختیار کرتا ہوں لیکن حضرت والا کی توجہ کی برکت ہے قلب بار بارخودمتوجہ الی اللہ ہوہوجا تا ہے۔ جیسے کوئی بیدار کردینے والا اندر بعیضا ہو اللہ تعالی مجھے غفلت ہے بیجنے کی تو نیق عطا فرما ئیں ادھر سے تو کوئی کمی نہیں اپنی ہی کوتا ہی اللہ تعالی مجھے غفلت ہے بیج کی تو نیق عطا فرما ئیں ادھر نے تو کوئی کمی نہیں اپنی ہی کوتا ہی ہے۔ اس پر حضرت والا کا ایک ملفوظ یاد آ گیا۔ ایک باراحقر نے نہایت حسرت سے عرض کیا کہ حضرت جب میں خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو قلب کی حالت بہت اچھی ہوجاتی ہے اور جب یہاں سے چلا جاتا ہوں تو رفتہ رفتہ پھر حالت خراب ہوجاتی ہے فوراً نہایت لطف کے جب یہاں سے چلا جاتا ہوں تو رفتہ رفتہ پھر حالت خراب ہوجاتی ہے فوراً نہایت لطف کے

ساتھ سلی فر مائی کہ پھر حرج ہی کیا ہے۔ آپ اپنے کیڑے میلے کردیتے ہیں دھو بی ان کودھودیتا ہے آپ پھر میلے کردیتے ہیں دھو بی ان کو پھر دھودیتا ہے۔

غرض حضرت والاکی نظر کیمیا اثر کے ہزار ہا کارناہے ہیں جن کا خلاصہ بعنوان استعارہ بیہ ہے کہاس نے ہزاروں سنگریزوں کومبدل بہ یا قوت کر دیا اور سینکڑوں چھروں کو یارس بنا کراس شعر کامصداق بنادیاہے

آئن کہ بہ پارس آشنا شد نی الحال بصورت طلاشد (لوہاجونہی پارس سے ملتا ہے اسی وقت سونے کی شکل اختیار کر لیتا ہے) رید میں مال میں

توجه كامسنون طريقه

حضرت والا کی نظریرُ اثر کی تا ثیرات کو د مکی کراحقر کا گمان بلکه یقین تھا کہ حضرت والا نگاہ کرتے وفت ضرور بیقصد فرماتے ہوں گے کہ دوسرے پر اثر پڑے اور قلبی کیفیات متعدى ہوں جبجى تواتنا اثر ہوتا ہے بلكہ بي خيال تھا كه طالبين كى طرف ہروقت قلباً متوجدر ہے ہوں گے کیونکہ ان کو اکثر اوقات حاضرانہ و نیز غائبانہ اینے قلوب میں یک بیک بلانسی ظاہری سبب کے کیفیات خاصر محسوں ہوتی رہتی ہیں کیکن حضرت والانے میرے اس خیال کی نہایت شدوید کے ساتھ تغلیط فر مائی اور فر مایا کہ مجھے تو اپنے ہی فکر سے فرصت نہیں دوسروں کی طرف ہروفت متوجہ رہنے کی مجھے کہاں تو فیق اور میں تو اس توجہ متعارف کوتکلف ہی سمجھتا ہوں اور اس کے خلاف تقریریں بھی کیا کرتا ہوں اور اگر اس میں نفع رسانی کی نبیت ہوتو میں اس کو جائز سمجھتا ہوں اور اسی بنا پر توجہ دینا بعض بزرگوں کامعمول بھی رہا ہے کیکن جس طریق ہے رائج ہے وہ طریق سنت میں منقول نہیں۔اور مجھے تو باوجود جائز سمجھنے کے توجہ متعارف سے طبعی توحش ہے جیسے اوجھڑی ہے کہ گوحلال ہے کیکن بعض طبیعتیں اس کو قبول نہیں کرتیں۔ مجھے تو اپنی توجہ کوسب طرف ہے ہٹا کرایک خاص شخص کی جانب جومخلوق ہے ہمہ تن متوجہ ہوجائے میں غیرت آتی ہے کیونکہ بیتن تو خاص اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کہ سب طرف سے توجہ ہٹا کربس ای ایک ذات واحد کی طرف ہمہ تن متوجہ رہا جائے۔البتہ دلسوزی اور خیرخواہی کے ساتھ تعلیم کرنااور دل ہے بیرجا ہنا کہ طالبین کونفع پہنچے اوران کی دین حالت

درست ہوجائے بیرتوجہ کا ما تو رطریق ہے اور یہی حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ نفع اور برکت میں بھی توجہ متعارف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیونکہ اس کے اثر کو بقاء ہے بہ خلاف توجہ متعارف کے کہاس کا اثر بس اسی وقت ہوتا ہے پھر پچھ بیس جیسے تنور کے پاس جب تک بیٹھے رہے بدن گرم رہتا ہے اور جب ذراوہاں سے اٹھے اور ٹھنڈی ہوا لگی بس بدن پھروہی ٹھنڈ کے کا ٹھنڈا۔ اور جو توجہ کا مسنون طریق ہے اس کے اثر کی ایسی مثال ہے بدن گھروہی شفتڈ کے کا ٹھنڈا۔ اور جو توجہ کا مسنون طریق ہے اس کے اثر کی ایسی مثال ہے جسے کسی نے کشتہ طلایا سنکھیا مد براستعمال کر کے اپنی حرارت غریز بیکو برد ھالیا ہوتو اگروہ شملہ بہاڑ برجھی چلا جائے تب بھی وہ حدت بدستوریا تی رہے گی۔

# بغيراراده كے توجہ كااثر كس طرح ہوتا ہے

پھر حضرت والانے فرمایا کہ بیشبہ نہ کیا جائے کہ بغیر قصداً توجہ کیے ہوئے اثر کیسے ہوتا ہے۔ بات بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قلوب ہی کے اندر تعدید کی صفت رکھی ہے جیسے کہ گو آ فتاب کا بیقصد نہیں ہوتا کہ اس کا نور دوسروں کو پہنچے کیکن پھر بھی اس کا نور دوسروں کو پہنچتا ہی ہے کہ جو شے اس کے مقابل میں ہی ہے کہ جو شے اس کے مقابل میں آ جاتی ہے وہ منور ہوجاتی ہے۔ اھ۔

احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ سبحان اللہ بی تو حضرت والا کا اور بھی زیادہ کمال ہے کہ بلا قصد ہی فیض پہنچتا ہے۔ جوحضرت والا کے نہابیت تو ی النسبت اور صاحب برکت اور مقبول عنداللہ ہونے کی علامت ہے حضرت والا کی اس نفی توجہ اور طالبین کے احساس اثر ات توجہ پر بالکل بیشعرصا دق آتا ہے۔۔۔

مبر من بدور چشمت بسرت قتم کدروزے نتو دیدہ ام ادائے کہ تو ہم ندیدہ باشی (اے میرے محبوب خدا کرے مختفے نظر نہ لگے ، مجھے تیرے سرکی قتم کہ ایک دن میں تیری ایک ایسی ادادیکھی ہے جو تونے خود بھی نہیں دیکھی ہوگی) مرا

#### بهلى صحبت

اب حضرت والا کی اس تحقیق انیق کے بعد میں پھرا پنے واقعہ بیعت کی طرف رجوع کرتا ہوں میں اول بار کی زیارت کا حال بیان کررہا تھا۔حضرت والا سے مصافحہ کرنے کے بعداحقرنے اپنامخضر تعارف کرایا پھر حضرت والانماز کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ پھر بعد نمازظہ مجلس عام میں بیٹے کر حاضرین کواپنے مقالات حکمت سے بہرہ اندوز فرمانے گئے۔ مشاقین جوق جوق آتے گئے اورشرف اندوز زیارت ومصافحہ ہوہو کر بیٹھتے گئے یہاں تک کہ بہت بڑا مجمع ہوگیا۔احقر غایت اشتیاق سے حضرت والا کے بالکل قریب بیٹھا۔ حضرت والا کی صحبت کا اثر

حضرت والا کی صحبت بابرکت اور مقالات حکمت کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ جو بات فرماتے ول میں اتر تی اور ذہن میں جمتی چلی جاتی اور جب نظر فرماتے قلب میں ایک بحلی سی کوند جاتی۔ پھرتوابیا چیکالگا کہا کثر وقت حضرت والا ہی کی خدمت میں گزارنے لگا۔ یہال تک کہ رات کو بھی اکثر و ہیں رہتا اور بلا بستر و تکبیہ سجد یا مدرسہ کے بوریئے پر پڑا رہتا۔غرض حضرت والا کے ساتھ بیحد گرویدگی ہوگئی اور گواس وفت حضرت والا نے غالبًا صرف دونتین ون ہی الہٰ آباد میں قیام فرمایا کیونکہ آ گے تشریف لے جانا تھااور واپسی پر پھر پچھے قیام فرمانے کا وعدہ تھا۔لیکن دو تنین دن ہی خدمت میں حاضر رہنے کا اس درجہ اثر ہوا کہ حضرت والا کی ہرا داگویا میرے اندرسرایت کرگئی یہاں تک کہ جب میں حضرت والا کی خدمت سے رخصت ہوکرکسی ہے کلام کرتا یا حضرت والا کے ملفوظات جو کثرت سے یا دہو گئے تھے احباب سے قال كرتا توبے اختيار حضرت والا كےلب ولہجہ ہے ايك گونہ مشابہت بيدا ہوجاتی بلكہ اپنی حال ڈ ھال میں بھی مجھے حضرت والا ہی کا سارتگ ڈ ھنگ محسوس ہوتا اس سے حضرت والا کے فیض صحبت کا قوی الاثر اورسر لیع النفو ذہونا ظاہر و باہر ہے۔ نیز حضرت والا کی شان محبوبیت اور اثر عام دیکیجه دیکیچ کریےاختیار حضورا قدس سیدالمرسلین محبوب رب العالمین صلی الله علیه وعلیٰ آلهٰ واصحابها جمعين كاتصور بنده جاتا \_اورحضرت والاكي شان تحقيق اورقوت استدلال ومكيجه دمكيم كرانگريزي دانول ملحدول اورغير مذہب والول كے مقابله ميں اسلام كى بؤى قوت محسول ہوتی جس ہے قلب کو بروی تقویت ہوتی کہ بفضلہ تعالیٰ حضرت والا کے ہوتے ہوئے اسلام کی حقانیت پرکسی کومجال دم زون ہیں ہو سکتی جوالحمد للدا کیا مرواقعی ہے۔

حضرت كي شفقت

اس وقت کے بیسب ابتدائی تاثر ات اب تک قلب و د ماغ میں نقش کالمجر ہیں جن کو

اشرف السوانح-جلال ك3

ہے کم و کاست عرض کر دیا گیا ہے اور جتنے بعد کے حالات ہیں وہ سب اس اجمال کی تفصیلات ہیں۔ اس دوران میں احقر نے جرائت کر کے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو فور آبایں الفاظ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کواپنا محتب اور محبوب بنائے۔ اس وقت یا دوسر سے کسی موقع پر بعنایت شفقت و ذرہ نوازی ہے بھی فرمایا کہ میں سے عرض کرتا ہوں میر ہے قلب کوآ یہ سے ایک خاص تعلق ہے۔ اھے۔

### د بوار بننے سے کیا فائدہ

احقرنے ایک باریہ بھی عرض کیا کہ حضرت میہ دعا فرمادیں کہ قلب میں معاصی کا میلان ہی نہ رہے۔فرمایا دیوار ہوجانا کس کام کا۔پھر دیوار کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ دیوار کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ دیوار کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ دیوار کی دیوار کی دیوار کی دیوار کی دیوار کی دیوار کی دیوار ہی ہے کوئی نواب ہی نہیں ملتا۔انسان کا کمال تو یہی ہے کہ معاصی کا میلان ہواور پھر بھی اسے آپ کورو کے رہے اور معاصی کا صدور نہ ہونے دے۔اھ۔

#### بيعت ميں رکاوٹ کا ازالہ

پھراحقر نے عرض کیا کہ حضرت بیعت ہونے کو بہت جی چاہتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی کیونکہ اگر بیعت ہونے کے بعد پھر بھی گناہ ہوتے رہے تو ایسی بیعت سے کیا فا کدہ اس لیے پہلے حضرت میرے ناپاک ہاتھوں کواس قابل کر دیں کہ حضور کے پاک ہاتھوں میں دے سکوں۔ احقر بیسوچ کر بہت مسرور ہوتا ہے کہ الحمد للہ امر بیعت میں احقر کا نداق شروع ہی سے بالکل حضرت والا کے طریق انیق کے مطابق تھا۔ حضرت والا اس وقت کھڑے ہوکر وضوفر مارہے تھے اور ایک مونڈ پر پر پانی کا لوٹار کھا ہوا تھا۔ احقر کی عرض ندکور پر تمثیلاً فر مایا کہ ایک دریا تھا اس کے پاس ایک ناپاک اور میلا کچیلا آ دی آیا اس دریائے پر تمثیلاً فر مایا کہ ایک دریا تھا اس کے پاس ایک ناپاک اور میلا کچیلا آ دی آیا اس دریائے تو اس کہا کہ میری بھلا کیا مجال ہے کہ میں تیرے پاس آ سکوں تو اس کے باس ایک خریاں کے دریا نے جواب دیا کہ تو تو اس خوالت میں بالکل نجس بلید ناپاک۔ دریا نے جواب دیا کہ تو تو اس حالت میں میرے یاس آ نے اور میرے اندر نہائے حالت میں میرے یاس آ نے اور میرے اندر نہائے

پاک ہونیں سکتا تو بس پھر ہمیشہ کے لیے دوری ہی رہی۔ارے بھائی پاک ہونے کی تدبیر ہمی تو یہی ہے کہ بس تھر فوراہی میرے ہمی تو یہی ہے کہ بس آئکھیں بندکر کے بلا بس و پیش میرے اندرکو دیڑ بس پھر فوراہی میرے اندر سے ایک ایک موج المحے گی جو تیرے سر پر ہوکر گزرجائے گی اور آن کی آن میں تیری میاری نجاستوں کو دھوکر تجھے سرے پاؤل تک بالکل پاک صاف کر دے گی۔اھ۔

### الثدكي محبت كأوظيفيه

بعد کو جب سمی موقع پراحقر نے غالبًا اللہ تعالی کی محبت بیدا ہوجانے کی دعا جا ہی تو حضرت والا نے تین ہزار باراسم ذات بعد نماز فجر خفیف جبر وضرب کے ساتھ بایں تضور کہ قلب بھی ساتھ ساتھ شریک ذکر رہے پڑھنے کو بتا دیا اور خود دو تین بارا داکر کے طریق ذکر بھی سکھا دیا۔ پھر حضرت والا الدا آبادے آگے غالبًا ضلع اعظم گڑھ کے سفر میں تشریف لے گئے اور پچھ عرصہ کے بعد حسب دعدہ واپسی میں پھر دواکی روز کے لیے الدا آباد قیام فرمایا۔

حضرت كاتلقين فرموده ذكر

احقر اس دوران حفرت والا کے تلقین فرمودہ ؤکرکوکرتا رہا جس سے بہت دلچیں پیدا ہوگئی۔ مجھے یاد ہے کہ واپسی پر حفرت والا ہے میں نے تبجویز کردہ ذکر کے ساتھا پی دلچیں کا حال بیان کرکے یہ بھی عرض کیا کہ پہلے تو یہ بچھ محسوں نہ ہوتا تھا کہ پہلو میں قلب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب اس کا احساس ہونے لگا ہے۔ حضرت والا نے جوذکر اور مقدار ذکر اور وقت ذکر روز اول تبجویز فرما دیا تھاوہ مجھ جیسے راحت طلب ضعیف الہمت اور لا اُبالی شخص کے اس قدر حسب مذاق اور مناسب حال اور موافق طبیعت ثابت ہوا کہ اس کے کسی جزومیں ادنے تغییر بھی موجب اخلال و خلجان ہوجاتا ہے۔ حضرت والا کی تبجویز ات اکثر الی ہی مناسب حال خلیت ہوئی ہیں چنا نچے خود بھی اس کی تائید میں فرماتے تھے کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مرحوم خابت ہوتی ہیں چنا نچے خود بھی اس کی تائید میں فرماتے تھے کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مرحوم کا سے بنا کل میرے مذاق کی چیز بتا دی بجھے تو تلاوت سے بہت ہی دلچینی ہے کہ میتو آپ نے بانکل میرے مذاق کی چیز بتا دی جھے تو تلاوت سے بہت ہی دلچینی کی پوری خبر بھی نہیں تھی اس واقعہ کوقل فرما کر حضرت والا نے فرمایا کہ جھے انکی دلچینی کی پوری خبر بھی نہیں تھی اس واقعہ کوقل فرما کر حضرت والا نے فرمایا کہ جھے انکی دلچینی کی پوری خبر بھی نہیں تھی اس واقعہ کوقل فرما کر حضرت والا نے فرمایا کہ جھے انکی دلچینی کی پوری خبر بھی نہیں تھی

لیکن دل میں یہی آیا کہ ان کے لئے بجائے ذکر کے تلاوت مناسب ہوگی ای طرح ایک صاحب کے لئے میں نے کثرت نوافل تجویز کی توانہوں نے بھی یہی کہا۔اھ

حضرت والاتلقين اوراد واذكار مين جميث طالبين كى دلجيبى كاخاص لحاظ فرماتے ہيں كيونكہ جس ذكر ہے دلجيبى ہوتى ہے اس پر مداومت بھى آسان ہوتى ہے اوراسكے دوران ميں جمعيت ويكسوئى بھى رہتى ہے جومعين مقصود ہے۔ چنانچ قبل تلقين اذكار طالب كے موجود معمولات بھى دريافت فرمالية ہيں اورانہى ميں مناسب كى بيشى فرما كراوراد تجويز فرماد ہے ہيں اورانہى وجہ يہى بيان فرماتے ہيں كہ پرانے معمولات ہے جونكہ اُنس ہوجاتا ہے اس ليے ان كے چھوڑ نے كوبھى دل گوارانہيں كرتا اور ان ہے دلجي بھى زيادہ ہوتى ہے اس ليے ميں بلاضرورت ان كونہيں چھوڑ واتا۔ نيز قديم معمولات ميں مداومت كى بدولت ايك خاص بركت بھى پيدا ہوجاتى ہے۔اھ۔

### معمولات ميں بركات

احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ پھرانہیں معمولات میں حضرت والا کے تجویز فرما دینے کے بعدا یسی کھلی ہوئی برکات محسوں ہونے گئی ہیں کہ اس سے پہلے ان میں محسوس نہ ہوتی تحسیس ۔ بیدین (واضح) علامت ہے۔حضرت والا کی مقبولیت و برکت اور قوت افاضہ کی و ذلک فضل اللّٰہ یؤتیہ من یشاء۔

# بيعت كى درخواست كى قبوليت

غرض احقر کو حضرت والاکی جانب آئی کشش ہوئی کہ حضرت والا کے والیسی کے قیام المہ آباد میں احقر نے بیعت کی درخواست کی حضرت والا نے فرمایا کہ ججھے انکار نہیں لیکن آپ بیعت ہوکر کیول خواہ مخواہ اپنی وقعت اور عظمت گھٹاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی جتنی عظمت اب میرے قلب میں ہے اتنی بیعت ہوجانے کے بعد تھوڑ ابنی رہے گی۔ بہر حال جب حضرت والا واپس تشریف لے جانے لگے تو روائلی ہے تھوڑی ہی ویر پہلے بعد مغرب جب حضرت والا واپس تشریف لے جانے سگے تو روائلی ہے تھوڑی ہی ویر پہلے بعد مغرب احقر کومع جناب مکری و مشفقی منتی حقد ا دخان صاحب سلمہم اللہ تعالی اور میز بان صاحب کے احتر کومع جناب مکری و مشفقی منتی حقد ا دخان صاحب سلمہم اللہ تعالی اور میز بان صاحب کے ایک ملازم کے بیعت فر مالیا۔

### ملازمت كيلئے اجازت

عالبًا حضرت والا الد آبادے کا نپورتشریف لے گئے تھے جہاں بعد کو احتر بھی پہنچ گیا۔حضرت والاکود یکھا کہ جامع مسجد محلّہ ٹپکا پور کے ایک گوشہ میں مراقب بیٹھے ہیں چونکہ وہ ابتدائی جوش وخروش کا زمانہ تھا اس لیے حضرت والاکو مراقب دیکھ کر میں نے خود ہی یا احباب کو نخاطب کر کے سی کا بیشعر پڑھاہے

غرض میری درخواست ملازمت منظور ہوگئی اور میں بمقام شاہجہاں پور پندرہ دن کام سکھنے کے لیے بھیجا گیا۔

# ڈیٹی کلکٹری کے امتحان پر حضرت کا ہمت افز ائی فرمانا

لیکن اللہ تعالیٰ والدصاحب مرحوم ومغفور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔انہوں نے مجھ کولکھ بھیجا کہتم جھوڑ کر چلے آؤ۔اور پھرڈ پٹی کلکٹری کے لیے کوشش کی جس میں بفضلہ تعالیٰ حضرت والا ہی کی دعا کی برکت سے کامیابی حاصل ہوگئی کیکن چونکہ دعفرت والا کے فیض ہے ذکر و شغل کا چہا گگ گیا تھا۔ امتحان کی کتابوں کے مطالعہ میں بی نہ لگتا تھا اور دنیا ہے ہے رغبتی بوگئ تھی اس لیے تقرر کے بعد کے امتحانات جن پر مستقلی کا دارو مدار تھا نہ پاس کرسکا۔ بیبال تک کہ ایک زائد موقع مجھ کو خاص طور ہے اور دیا گیا میں نے جب حضرت والا کو اپنی تشویش کی اطلاع دی اور لکھا کہ مجھے کا میابی کی امید مہیں کیونکہ پڑھنے میں میراجی ہی نہیں لگتا تو حضرت والا نے نہایت ہمت افزا جواب مرجمت فرمایا ترجمت نہ ہارئے اور کو طبعًا نا گوار ہو لیکن دل کو بہتکاف متوجہ کرکے امتحان کو پاس بی کر لینے کی کوشش کیجئے اور پریشانی کو پاس نہ پھٹلنے دیجئے۔

مرجمت فرمایا ترجم کی کوشش کیجئے اور پریشانی کو پاس نہ پھٹلنے دیجئے۔

مرحمت فرمایا کہ جمت نہ ہارئے اور کو طبعًا نا گوار ہو گئے دیجئے۔

مرحمت فرمایا کہ حقیق کی کوشش کیجئے اور پریشانی کو پاس نہ پھٹلنے دیجئے۔

مرحمت فرمایا کہ حقیق باشد ول وانا کہ مشوش باشد

ع حیف باشد ول دانا که مشوش باشد (سمجھدار آ دمی کادل بھی اگر پریشان ہوتواس پرافسوں ہے)

امتحان کوضرور پاس کرلیمنا چاہیے تا کدابل دنیا کی نظر میں ذلت ندہو۔اس مردارد نیا کو حاصل کرلینے کے بعد جیموڑ نا چاہیے۔ تارک الدنیا ہونا چاہیے نہ کدمتروک الدنیا اگر آپ امتحان پاس نہ کرسکے اورعلیجد ہ کر دیئے گئے تو آپ ڈیٹی کلکٹری کو کیا جیموڑیں کے خود ڈپٹی کلکٹری ہی آپ کو چیوڑ دے گی حالانکہ ہونا چاہیے برنکس اداھ۔

# امتخان کی تیاری کے حال پر حضرت کا ارشاد

حضرت والا کے اس ہمت افزاارشاد سرایا ارشاد کے بعد احقر نے امتحان کی تیار کی کے لیے خاص طور ہے چھٹی کی اور اپنے ایک عزیز ڈپٹی گلگٹر کے پاس پہاڑ پر جا کرامتحان کی تیار کی بیار پر جا کرامتحان کی تیار کی بیان پر بھی گر حضرت کی تیار کی نہ ہو تکی ۔ گر حضرت والا کی تمنا تو اللہ تعالی کو پور کی کر نی ہی تھی ۔ اس سال سے بیاجازت ہوگئی کہ کتا ہیں و کھے والا کی تمنا تو اللہ تعالی کو پور کی کر نی ہی تھی ۔ اس سال سے بیاجازت ہوگئی کہ کتا ہیں و کھے کہ کہ اللہ بڑی سہولت ہوگئی پھر بھی و کھے کر امتحان ہیں جو ابات لکھ سکتے ہیں ۔ چنا نچیاس سے بحداللہ بڑی سہولت ہوگئی پھر بھی بعض مضامین میں جن میں کتابوں کا دیکھنا مفید نہ ہوسکتا تھا اندیشینا کا میابی رہا۔ مجھے اچھی طرح یا و ہے کہ جب میں لکھنو سے احتحان و سے کر تھا نہ بھون حاضر ہوا تو حضرت والا سے بیوا قد عرض کیا کہ اور کہ خوات میں بلکہ تیار کی امتحان کے زمانہ میں بھی مجھے اس قد رفکر وامن گیرر ہی کہ پہاڑ کے اچھے اچھے مناظر سے جہاں رہ کر میں نے امتحان کی تیار کی گئی تیار کی گئی

اور لکھنؤ جیسے پر رونق شہر سے جہاں امتحان دینے گیا تھامطلق لطف نداٹھا سکا جس دن امتحان سے فارغ ہوا ہوں اس دن زمین و آسان نظر پڑے اور معلوم ہوا کہ میں دنیا میں ہوں۔ یہن کر حضرت والا نے پہلے ایک آ ہسر دبھری۔ پھرفر مایا کہ ای طرح ان کوجنہیں آخرت کے امتحان کی فکر ہے زمین و آسان نظر نہیں آتے۔

اس وقت بطن غالب ایسامعلوم ہوتا تھا کہ حضرت والا پیخو دا پنا ہی حال بیان فر مارہے ہیں۔

### حضرت والاكي بشارت

پھر کسی نماز کے بعد حضرت والا غالباً معجد بنی میں تھوڑی دیر کمرسیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے اوراحقر پاؤں دبانے لگا۔ جب حضرت والا کی ذرا آ نکھ لگ گئی تو میں کسی ضرورت کے اٹھ آ یا۔ حضرت والا نے فوراً احقر کوطلب فر مایا اور فر مایا کہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے اور گو پہلے سے کہنے میں کرکری ہونے کا اندیشہ ہے لیکن میں کیا اور میرا خواب بی کیا۔ اس لیے کہد یتا ہوں۔ دیکھا تو بہت مفصل تھا اور بہت دیر تک دیکھا رہا۔ لیکن پورا یا دہمیں رہا۔ صرف اس کا خلاصہ میہ یا درہ گیا ہے کہ کسی نے جھے کہا کہ آپ (یعنی احقر) یا دہمیں رہا۔ میں پاس ہوگئے ہیں اور گوا کی مضمون میں بہت ما یوی تھی کیکن پاس ہوئے ہیں چنا نے بفضلہ تعالی جھے پوری کا میا بی ہوگئی اور عفرت والا کی تمنا اور دعا کی برکت سے ہیں جنا نے بفضلہ تعالی جھے پوری کا میا بی ہوگئی اور حضرت والا کی تمنا اور دعا کی برکت سے ہیں مشتقل ڈپٹی کلکٹر ہوگیا۔

احقر كاخواب

ای زمان میں میں نے بھی ایک خواب و یکھا تھا کدایک سانپ کا چھوٹا سا بچے میرے
پاس ہوکر گزرامیں نے اس کوکسی چیز سے مارویا۔ وہ ایک بی ضرب میں مرگیا بھر کوئی اور
زہر بلا جانور جواس وفت یا زنہیں آتا دکھائی دیاوہ دو چوٹوں میں مرگیا۔ پھرا کی بچھود کھائی
دیا میں نے اس کو مارا تو وہ کنگڑ اہو گیا اور کنگڑ اتا ہوا دیوار پرچڑھ گیا اور ایسا معلوم ہوا کہ
میری رضائی پر آپڑا اور میں اندیشہ کرر ہا ہوں کہ کہیں ڈنک نہ ماروے اس اندیشہ میں آتکھ
کھل گئی غالبًا یہ وہی مضمون تھا جس کے متعلق حضرت والا نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس
میں یاس ہونے سے مایوی تھی کیکن اس میں بھی کافی نمبر آگئے۔

#### ملازمت ميں كامياني

حضرت والانے اپناخواب بیان کرکے میرجھی فرمایا کہ جی تو نہیں چاہتا ہے کہ آپ پاس ہوجا ئیں پھرچھوڑنے نہ چھوڑنے کا اختیار ہوگا۔ ترک ملازمت کے لیے بار ہاعرض کیالیکن بھی مشورہ نہیں دیا بلکہ اکثر پیشعریژھ دیاہے

چونکہ برمخت بہ بند وبستہ ہاش چوں کشاید چا بک و برجستہ ہاش (جب اس نے مقرر کر دیا ہے تواب پابند ہوجا، جب وہ کھول دے تو چست اور ہوشیار ہوجا) آخر میں تبدیل محکمہ کا مشورہ دیا جس کا ذکر قریب ہی کی سطور میں آتا ہے۔ غالبًا اس زمانہ میں حضرت والا نے احقر کے کسی عریضہ کے جواب میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ انشاء اللہ تعالیٰ فلاح دارین حاصل ہوگی۔ دل یہی گواہی دیتا ہے۔

غرض حضرت والا بی کی دعا کی برکت ہے میں عین مایوی کے عالم میں ستفل ڈپٹ کلکٹر ہو گیا۔

### ملازمت كى تنديلي

پیر حضرت ہی کی دعااور تمنا کی برکت سے کل سات برس اس عہدہ پررہ کراس سے باجازت حضرت والا دست بردارہ وگیا اور بحمہ اللہ بجائے متر وک الد نیا ہونے کے مفہوم کے تارک الد نیا ہونے کے ایک مصداق کاظہور ہوگیا۔ جس کی صورت یہ ہوئی کہ بوجہ اس کے اس عہدہ پررہ کر بہت سے فیصلے خلاف قانون شریعت کرنے پڑتے تھے۔ اس لیے مجھے بہت تنگی پیش آتی تھی اور گو حضرت والا سے مسائل پوچھ پوچھ کرحتی الامکان خلاف شریعت مقدسہ فیصلے کرنے سے بچتا تھا لیکن پھر بھی کہاں تک بچھ سکتا تھا۔ جھوائے

درمیان قعردریا تختہ بندم کردہ بازمیگوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار ہاش ( تونے مجھے تختہ سے ہاندھ کردریا کی تہد میں چھوڑ دیا ہے اور کہتا ہے کہ ہوشیار ہوجادا من گیلانہ کر ) احتر کے بار بارعہدہ ڈپٹی کلکٹری کے خلجانات گونا گول کے پیش کرنے اور شاکی ہونے پر حضرت والانے احتر کو محکم تعلیم میں ملازمت کی کوشش کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ احتر نے بطور خود بھی حکام سے کہا سنا اور باضا بطہ بھی ورخواست دے دی اور اس میں میہ بھی

لکھ دیا کہ میں اپنی موجودہ تنخواہ ہے کم پرجھی محکمہ تعلیم میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن كاميابي نه ہوئی اور صاف جواب مل گيا كەتمہارے لائق كوئی عہدہ محكمة تعليم ميں خالی نہيں ہے۔ چنانچے میں بالکل مایوں ہوگیا تین برس فنخ پور میں ڈپٹی کلکٹر رہ کر جب زیارت حرمین شریفین کے لیے رخصت کی تو بعد والیسی کا نپور میں تقرر ہوا۔ا تفاق ہے ہمبیل سفر حصرت والا کا نپورتشریف لائے احقر نے محکمہ تعلیم میں ملازمت ملنے سے مایوی کا حال عرض کیا تو نہایت جزم کے ساتھ فرمایا کہ آپ ابھی مایوں نہ ہوں برابر کوشش جاری رکھیں میرا دل گوائی دیتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر صورت ہوجائے گی چنانچیاحقرنے پھرکوشش کی اور حکام سے صاف کہددیا کہ میں بہت کم تنخواہ پر بھی جانا منظور کرلوں گا۔ حضرت والاکی دعا اورشہادت قلب اور اعتمادعلی اللّٰہ کی برکت سے بیصورت غیب ہے ظہور پذیر ہوئی کہ سلمانوں کے لیے خاص مدارس اردو کا کھولا جانا اوران کے لیے ہر كمشنري ميں جدا گانەمسلمان ۋى يى انسپكىرمقرركىيا جانا گورنمنٹ سے منظور ہوا چنانچيا حقر كواس نے عہدہ کی بإضابطه اطلاع دی گئی اور لکھا گیا کہ محکمہ تعلیم میں تم کو پیچگہ بمشاہرہ ڈیڑھ سو روپیدی جاسکتی ہے آیامنظور ہے یانہیں۔ گویتخواہ اورسب کی تنخواہ ہے جواس عہدہ پرمقرر کیے گئے تھے زیادہ تھی لیکن میری ڈپٹی کلکٹری کی تنخواہ سے بہت کم یعنی صرف نصف ہی تھی کیونکہ مجھےاس وقت تین سورو پہیر ماہوارٹل رہے تھے جب میں نے حضرت والا کولکھااور کمی تنخواہ کی وجہ ہے کسی قدرتر دوخلا ہر کیا تو حضرت والا نے بیچر برفر مایا کہ مشورہ دینے کا تو میرا معمول نہیں ہے لیکن اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں تو ضرور قبول کر لیتا جا ہے اس ہے بھی کم تنخواه ہوتی اوراس موقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیتااور پیجی تحریر فرمادیا کہا گرآ پ کوتامل ہے تو پھر آئندہ بھی موجودہ ملازمت کی خرابیوں کی شکایت مجھے نہ سیجنے گا۔اس ارشاد کی برکت ہے جوقدرے تامل تھاوہ بھی بفضلہ تعالیٰ جا تار ہااوراحقر نے نہایت خوشی اور ذوق و شوق کے ساتھ اس عہدہ کومنظور کرلیا اوراپنی خدمات محکمہ تعلیم میں منتقل کرالیں پھراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے وہاں بھی عہدہ اور تنخواہ دونوں کی رفتہ رفتہ ترقی ہوگئی۔جو بجمداللہ اب تک جاری ہے۔حضرت والا سے شرف بیعت حاصل ہونے کے بعد جلدی ہی مجھے عہدہ ڈپٹی

دين پرهمل كاامتمام

حضرت والاے شرف بیعت حاصل ہونے کے بعد بفضلہ تعالیٰ و ببرکت دعا وتوجہ حضرت والا دین کااس قدرا ہتمام پیدا ہوگیا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایک بار لکھنؤ جانے کا اتفاق ہوا اور چوک ہے گز را تو نگاہیں بالکل پنجی کیے ہوئے اوراینے باز وکو چنگی ہے دیا دیا کرخوب زورزور سے نو چتا ہوا گز را تا کہ بازاری عورتوں پرنظر نہ پڑے اور ان کے گانے کی آواز کی طرف جو حیاروں طرف سے آرہی تھی التفات نہ ہوا کی طرح ایک بار بمقام الدآباد بكه يرجار باتفاكة محرم كابنگامه راسته ميں پڑا ميں نے بڑے اہتمام سے و معول تا شوں کی آ واز سے اپنی توجہ کو ہٹا کر یک کے پہیری گھڑ گھڑ کی بےلطف آ واز کو بہت غور سے کان لگا کرسنٹا شروع کر دیا اورنفس کو خطاب کر کے کہا کہ ان ڈھول تا شوں کی دل خوش کن آ واز ہے تو یہ پہیری گھڑ گھڑ ہی اچھی کیونکہ اس کا سننا معصیت ہے اور اس کا سننا معصیت نہیں۔ میں اپنی ڈپٹی کلکٹر کے دوروں میں سب اہلکاروں کواس کی سخت تا کید کر دیا کرتا تھا کہ بازار کے نرخ سے ستی کوئی چیز ہرگز نہ خریدی جائے جیسا کہ عام دستور ہے اور جب لکڑی کی احتیاط مشکل نظر آئی کیونکہ عموماً دیہات میں لکڑی بقیمت نہیں ملتی تو حضرت والاسے دریافت کیا کہ کیا کیا جائے حضرت والانے تحریر فرمایا کہ حسن اتفاق ہے اس وقت میرے پاس ایک واقف کار بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیہات میں بھی لکڑی عمو ما بڑھئی کے یہاں سے بقیمت مل جاتی ہے۔ دورہ میں متعددمسلمان ہمراہی جن میں بعض ایسے بڑھے بھی تھے جنہوں نے عمر بھر بھی نماز نہ پڑھی تھی بلکہ نماز سیکھی بھی نتھی کیے نمازی ہو گئے اور کئی شخص جو داڑھی منڈاتے یا کٹاتے تھے داڑھیاں رکھ کرمقطع صورت ہو گئے۔ان کی خاطر کے لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے کہنے سے خلاف عادت داڑھی رکھ لی ہے اگر آپ کہیں تو میں بھی خلاف عادت اپنا سرمنڈ وا دول کیکن انہوں نے روک دیا۔ رشوت ستانی کوحتی الا مکان بہت پختی کے ساتھ روکا گیا۔

### ایک پیشکارے توبہ کرانے کا واقعہ

جھے خوب یاد ہے کہ کا نیور میں میرے ایک پیشکار سے جن کی پنشن ہونے والی تھی وہ میرے ساتھ ظہری نماز کے لیے کچہری کی مسجد میں جایا کرتے سے ایک دن میں نے اسے کہا کہ خان صاحب اب تو آپ کی پنشن ہی ہونے والی ہے ظاہر ہے کہ بعد پنشن تو رشوت چھوٹے ہی گی اور اس وقت آپ تو ہم بھی کریں گے لیکن اس وقت کی تو ہم بجوری کی تو ہم ہوگی اور مصن زبانی تو ہم ہوگی ملی تو ہد ہم وگی۔ وہ تو ہو تعصمت بی بی بی از بے جا دری کی مصداق ہوگی۔ اب آپ کی پنشن کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں چند ماہ ہی باقی ہیں۔ اگر آپ ابھی ہوگی۔ اب آپ کی پنشن کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں چند ماہ ہی باقی ہیں۔ اگر آپ ابھی سے رشوت لینا چھوڑ دیں اور بالکی تو ہر کی بی تو ہم کی تو بہ کی اور اس دوز سے رشوت لینا قطعا ہے۔ اس گفتگو کا چھوڑ دیا اور یکے تا تب ہوگئے جس سے سارے اہلی مقد مداور اہلی عملہ کو چرت ہونے گی۔ بیک بعضوں نے تو سے بھی کر کے قبیل رقم ہونے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کشر رقم پیش کی لیکن بیک بعضوں نے تو سے بھی کو وہ حضرت والا سے بیعت بھی ہوگئے اور تا دم آخر دینداری کی زندگی بسر کی ۔ اہلہ تعالی مغفرت فرمائے۔

### تواضع

حضرت والاکی برکت سے احقر کے اندر ہا وجود بڑے عہدہ پر ہونے کے اتن تواضع بیدا ہوگئ تھی کہ اپنے اردلی کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے میں بھی عار ندآتی تھی لیکن حضرت والا نے اس کی اور میر کی دونوں کی مصلحت کی بناء پر اس سے مجھ کومنع فر مادیا جس سے حضرت والا کی اعلی درجہ کی رعایت حفظ حدود ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی مجھے اچھی طرح یا دے کہ ایک بارا کیک بہت ہی غریب شخص مسجد کی جماعت میں میلے کچیلے کیٹرے بہنے ہوئے میرے پاس کھڑا تھا اور میں اس کے پاس کھڑ اتھا اور میں اس کے پاس کھڑ تھا کہ دور میں اس کے پاس کھڑ سے میں جونے سے بیسوچ سوچ کر بہت ہی لذت محسول کر دہا تھا کہ

# ساکین کاعنداللہ بڑامر تبہ ہےاور ظاہری مال وعزت کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت والا کے متعلقین کا امتیا ز

غرض حضرت والاسے بیعت ہوجانے کی الیمی برکت ہوئی کہ بھداللہ تعالیٰ احقر کو دین کا خاص اہتمام ہوگیا اور ہرامر میں جائز ناجائز کا بہت خیال رہنے لگا اور حضرت والا کی یہ برکت تو الیمی کھلی ہوئی ہے کہ حضرت والا کے اکثر و بیشتر منتسبین میں نہایت نمایاں طور پر مشاہد ہے بلکہ اس صفت یعنی اہتمام تقویٰ ہی ہے وہ عموماً پہچانے جاتے ہیں۔

#### ایک معمار کاواقعه

چنانچفتورکاایک بالکل ان پڑھ معمار جب حضرت والات بیعت ہوگیا تو اس کو یہ فکر کہ مخیکہ کی صورت میں جس رفتار سے کام کیا جاتا ہے اس رفتار سے امانی میں بھی ہونا عالی سے میں جس رفتار سے کام کیا جاتا ہے اس رفتار سے امانی میں بھی ہونا عالی سے ایک صاحب نے جو حضرت والا سے بیعت بھی نہیں ہیں جھے سے میر نے زمانہ قیام فتح ور میں جس کو بچیس سال سے بھی زائد عرصہ ہوگیا اس معمار کا فدکورہ بالا حال بیان کر کے فرمایا کہ حضرت مولانا کا بیاث کر ہے فرمایا کہ حضرت سے تعلق ہوجاتا ہے اس کو شریعت پڑمل کرنے کا بہت اہتمام ہوجاتا ہے اور جائز نا جائز کا بہت خیال رہے لگتا ہے۔ امیر شاہ خال کا مقولہ

ایک باراحقر کو مدرسہ عالیہ دیو بند میں بخدمت جناب مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب
رحمۃ اللہ علیہ سابق نائب مہتم کھہرنے کا اتفاق ہوا تو وہاں جناب امیر شاہ خان صاحب بھی
مقیم تھے جو بہت معمر بزرگ اور بڑے بڑے حضرات اکابر کی زیارت کے ہوئے اور صحبت
اٹھائے ہوئے تھے۔احقر نے خان صاحب مرحوم سے لاٹین کے متعلق دریافت کیا کہ یہ
مدرسہ کی تو نہیں ہے اس پر انہوں نے دریافت فرمایا کہ کیاتم مولا نااشرف علی صاحب کے
مرید ہو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں 'فرمایا کہ میں نے الیمی باتوں کا خیال مولا نا ہی کے
مرید دوں میں زیادہ دیکھا۔اس لیے میں پہچان گیا تھا کہم مولا ناکے مرید ہو۔اھ۔

# ايك طالب علم كاواقعه

حضرت والا نے اس وقت قابل اعتماد تمجھا تھا کہ ایک مقدس اور مشہور اہل علم مدرس کا بھی کو حضرت والا نے اس وقت قابل اعتماد تمجھا تھا کہ ایک مقدس اور مشہور اہل علم مدرس کا بھی اسی قتم کا قول نقل کیا۔ ان اہل علم نے اپنے مدرسہ کی محبد میں ایک اجبہی طالب علم کو ویکھا کہ مسجد کے چراغ کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہوئے جب وہ وقت آ گیا جو وہاں کے معمول کے موافق چراغ کی روشنی میں مطالعہ کرتے تھا تو اس نے فوراً اس کوگل کر دیا اور پھر اپنا ذاتی جو اغ جا کر مطالعہ کرنے لگا حالا نکہ ایسی احتیاط کون کرتا ہے بالحضوص طلبہ جو مسجد کے تیل کو چراغ جا کر مطالعہ کرنے لگا حالا نکہ ایسی احتیاط کون کرتا ہے بالحضوص طلبہ جو مسجد کے تیل کو گویا اپنی ملک ہی سمجھتے ہیں ہے د کھے کر مولا نا نے حضرت والا کا اسم گرامی لے کر پاس والوں سے کہا کہ میشخص مولا نا کا حلنے والا معلوم ہوتا ہے بعد کو تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ واقعی حضرت والا سے تعلق رکھنے والا تھا۔

### شنخ كى حقيقى كرامت

احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ طالبین کے اندراہتمام دین اورفکر جائز ونا جائز پیدا کر
دیابی تو شخ کی حقیقی کرامت اوراس کے صاحب فیض و برکت ہونے کی بین علامت ہے
اوراس کا اصل فرض مضبی بھی بہی ہے۔ اس امر کے ہزاروں شاہد ہیں کہ جس نے حضرت
والا ہے طریقہ کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے رجوع کیا اس پرروز بروز حضرت والا کا رنگ
جس کو صبخة اللہ کہناز بیا ہے چڑھتا ہی چلا گیا اور رفتہ رفتہ اس کی بالکل کا یا پلٹ ہی ہوگئ۔
احقر نے خودا لیوں کو دیکھا ہے جو پہلے بالکل خشک تھے لیکن دو چار بار ہی کی حاضری میں
قلب کے اندرا بیا سوز وگداز بیدا ہوگیا کہ دم ہدم آئیں بھرنا انکا شعار ہوگیا اور بالکل رنگ
می بدل گیا چونکہ حضرت والاخود سرا پاسوز وگداز اور نسبت چشتیہ کے حال ہیں اس لیے
طالب صادق پرفوری اثر ہوتا ہے اور بلام بالغہ یشعرصاد ق آئے لگتا ہے۔
ہر کو مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست کہ اوعشقباز شد
(جو بھی سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست کہ اوعشقباز شد

# حفرت ہے علق کا خاص وصف

چنانچے خود حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ سلسلہ چشتہ تو بس بجلی کا تارہے ذراہاتھ لگایا نہیں کہ لیٹانہیں 'حضرت والا کے تعلق کی برکت سے اہتمام دین اور فکر جائز و تاجا کز پیدا ہو جانے کے متعلق خود حضرت والا کا ایک ارشادیا د آیا جس نے ایک ایسے شخ کا حال من کر فرمایا تھا جوائے مریدوں سے ذکر تو دودو گھنے خوب جہراور ضرب کے ساتھ کراتے شے لیکن خلاف شاجوا ہے مریدوں سے ذکر تو دودو گھنے خوب جہراور ضرب کے ساتھ کراتے متے لیکن خلاف شرع وضع اور دیگر افعال منکرہ سے منع نہ کرتے ۔ فرمایا کہ دو گھنے ضربیں لگالینا کیا مشکل ہے شرع وضع اور دیگر افعال منکرہ سے منع نہ کرتے ۔ فرمایا کہ دو گھنے ضربیں لگالینا کیا مشکل ہے تھوڑی دیر محنت کرلی بھر دن بھر رات بھر آ زاد۔ میرے یہاں تو وہ آ وے جس کو رات دن اسے نفس پر آ دے چلانے ہوں ۔ قدم قدم پر یہ فکر ہوکہ کونسا کام جائز ہے کونسا نا جائز۔ حقیقت کی تعلیم

چنانچ حفرت والا کی تمام تر روک توک اور دار وگیر کا منشاء اپ منسبین میں اس قکر و امہمام دین کا پیدا کر دینا ہے جو جڑنے جیج اعمال حسنداورا حوال محمودہ کی اور جس کو حفرت والا دھن اور دھیان سے تعبیر فرمایا کرتے ہیں اور اس کی طریق میں ہخت ضرورت ظاہر فرمایا کرتے ہیں وراس کی طریق میں تخت ضرورت ظاہر فرمایا کرتے ہیں چنانچ المحمد اللہ یہ بھورت والا کے اکثر مختسین میں نمایاں طور پر موجود ہے نیز بغیر فہم سلیم حاصل کیے اور حقیقت طریق سمجھے حضرت والا کے سلسلہ میں کسی کا داخلہ ہی نہیں ہوسکتا انہیں مجموعہ حالات کو دیکھ کراحقر کا مدت سے بیعقیدہ تھا کہ حضرت والا کا تو قریب قریب ہر منتسب بفضلہ تعالی مقتدا کی حثیت رکھتا ہے۔ اور لوگ اس کے افعال سے تمسک کرتے ہیں اس کی حال ہی میں خود حضرت والا سے بھی تصدیق من کر مجھے خاص مسرت ہوئی۔ اس کی حال ہی میں خود حضرت والا سے بھی تصدیق من کر مجھے خاص مسرت ہوئی۔ سے نکالا جا تا اس کو اور یقین دلا کر جہل مرکب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس پر احقر نے حضرت والا سے عرض کیا کہ بفضلہ تعالی حضرت والا کا تو ادنی منتسب بھی ان باتوں کو انجھی طرح سے نکالا جا تا اس کو اور یقین دلا کر جہل مرکب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس پر احقر نے خرمایں کی حال سے عرض کیا کہ بفضلہ تعالی حضرت والا کا تو ادنی منتسب بھی ان باتوں کو انجھی طرح سے خطال سے عرض کیا کہ بفضلہ تعالی حضرت والا کا تو ادنی منتسب بھی ان باتوں کو انجھی طرح سے حضال ہے وہ بھی ایری غلطی ہرگز نہ کرتا جیسی ان شخ نے کی۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ سمجھتا ہے دہ بھی ایری غلطی ہرگز نہ کرتا جیسی ان شخ نے کی۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ سمجھتا ہے دہ بھی ایری غلطی ہرگز نہ کرتا جیسی ان شخ نے کی۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ سمجھتا ہے دہ جھی ایری غلطی ہرگز نہ کرتا جیسی ان شخو

واقعی اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ میرے یہاں حقیقت طریق ہے کوئی نا واقف نہیں اور بیمیرے کھرے بن کی بدولت ہے ورنہ میرے یہاں بھی خلط مبحث ہوجا تا۔ اب جتنے ہیں ان پر بفضلہ تعالیٰ اطمینان تو ہے اور میرے نز دیک تو قریب قریب ہرشخص قابل اجازت ہے اور میں تو سب کو اجازت وے دیتالیکن مصالح دینیہ کا مقتضایہ ہے کہ صاحب اجازت میں کسی نہیں قتم کی بچھ ظاہری و جاہت بھی ہودی یا دنیوی مثلاً اہل علم ہو یا کسی معزز طبقہ کا ہوتا کہ اس کی طرف رجوع کرنے میں کسی کوعار نہ آئے اور طریق کی بے قعتی نہ ہو۔ اھ۔

سجان اللہ حضرت والا سے بہاں کی ہر بات کیسی جی تلی اور بالکل اصول صححہ کے مطابق اور ہر پہلو ہے کمل ہوتی ہے۔ ایک مجد داور حکیم الامۃ کی یہی شان ہونی چاہیے تھی۔ ایک بار فر مایا کہ الحمد للہ میر ہے احباب میں ایسے ایسے موجود ہیں جواصول اصلاح کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں اور مشہور مشاکنے ہے بھی الچھی تربیت باطنی کر سکتے ہیں کین مشکل رہے کہ آج کل لوگ ہی شہرت کی بناء پر معتقد ہوتے ہیں کمال کوکوئی نہیں و یکھتا طریق ہے بہت ہی بھائی ہوگئی ہوگئی ہے ایک باراپنے خلیفہ مجاز جناب حاجی شمشا وصاحب کے طریق سے بہت ہی بھائی ہوگئی ہوگئی ہو ایک باراپنے خلیفہ مجاز جناب حاجی شمشا وصاحب کے اہتمام تقویٰ کے حالات من کر بہت مسرت کے لہجہ میں برجستہ حضرت حافظ کا یہ مصرعہ بڑھا۔ عالی معلوم ہوتا تھا کہ گویا اور ایسانی معلوم ہوتا تھا کہ گویا اسی موقع کے لیے تصنیف کیا گیا تھا۔

### حضرت سے احقر کی محبت

غرض حضرت والاسے مشرف بہ بیعت ہو جانے کی برکت سے احقر کے اندر بھی بغضلہ تعالیٰ بہت زیادہ فکر جائز و ناجائز بیدا ہوگئ تھی جس کے بعض واقعات اوپر ذکر کر گئے سے اور حضرت والا کے ساتھ عشق ومحبت کا تو وہ عالم تھا کہ اس کوئ کرایک نا آشنائے محبت اور ناواقف طریق دیوانگی ہے تعبیر کرے گا اور ایک بے ذوق اور روکھا پھیکا شخص معنحکہ اڑا ہے گالیکن میں جخوائے ہے

گرچه بدنامیست نزد عاقلال مانمی خواجیم نگ و نام را

(اگرچ تقلندول کے ہاں توبدنا می ہے گرہم شہرت دنا موری کی خواہش نہیں رکھتے )

ان دونوں قسم کے لوگوں کی کچھ پروانہ کر کے اپنے ان مجبوب حالات کو بھی جو حضرت والا کی فرط محبت میں بچھ پر طاری ہوئے تھے اہل محبت اور اہل ذوق کی ضیافت طبع کے لیے ضرور عرض کروں گا اور اگر کوئی نا آشنائے محبت ایسی محبت کو دیوا تھی ہے تعبیر کرے گا تو میں اس سے میہ کول گا ۔ را ۔ اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد ۔ اگر کوئی بے ذوق الی محبت پر مضکلہ اڑا سے کا تو میں اس کور کی بیر کی بیر جواب دوں گا۔ جہدا ندیونہ لذات اور اک الرائے گا تو میں اس کور کی بیر کی بیرجواب دوں گا۔ جہدا ندیونہ لذات اور اک اس سے مختصر مگر ضروری تمہید کے بعد میں اپنے ندکورہ بالامحبوب حالات محبت میں سے اس سے مختصر مگر ضروری تمہید کے بعد میں اپنے میڈکورہ بالامحبوب حالات محبت میں سے مااگر قلاش وگر دیوانہ ایم مست آل ساتی وآل بیانہ ایم مااگر قلاش وگر دیوانہ ایم مست آل ساتی واور اس بیانہ ایم مااگر قلاش وگر دیوانہ ایم کوش خوش کی اور اس بیانہ ایم کوش کو مت ہیں کا مختلو کے عاشقاں ور گاروب جوش عشق است نے ترک ادب گفتگو ہے عاشقاں ور گاروب جوش عشق است نے ترک ادب گفتگو کے عاشقاں ور گاروب جوش عشق است نے ترک ادب گفتگو کے عاشقاں ور گاروب جوش عشق است نے ترک دوب کے دوش معاملات میں عاشقوں کی بات چیت عشق کے جوش کی وجہ سے ہنہ کہ بے ادبی کا عجیب اظہار

ایک بارعشق کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجھتے اور شرماتے ہوئے وہی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال ول میں بار بار آتا ہے جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرائت نہیں پڑتی ۔ حضرت والااس وقت نماز کے لیے اپنی سہ دری سے اٹھ کر مجد کے اندرتشریف لے جارہ ہے تھے فرمایا کہے کہتے احقر نے عالیت شرم سے سرجھ کائے ہوئے عرض کیا کہ میرے ول میں بار بار بید خیال آتا ہے کہ کاش علیت شرم سے سرجھ کائے ہوئے عرض کیا کہ میرے ول میں بار بار بید خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں ۔ اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت ورجہ مسر ور ہوکر میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں ۔ اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت ورجہ مسر ور ہوکر میں اختیار ہننے گے اور بیفر ماتے ہوئے مسجد کے اندرتشریف لے گئے" نیر آپ کی محبت ہوئے اندرتشریف لے گئے" نیر آپ کی محبت ہوئے اندرتشریف لے گئے ۔ نیر آپ کی محبت ہوئے اندرتشریف لے گئے ۔ نیر آپ کی محبت ہوئے اندرتشریف لے گئے ۔ نیر آپ کی محبت ہوئے انداز تعالی ۔

حضرت والااب تك ال واقعه محبت كوبهو لينبين اين مجلس شريف مين احقر كال محب آميز

احقر کواس زمانہ میں حضرت والاکی محبت کا اس قدر جوش تھا کہ بس ہے جی چا ہتا تھا کہ بغل میں حضرت والاکی کتابیں ہوں اور ہر کس ونا کس اہل و نا اہل بلکہ درود یوار شجر وحجر کفار و بہائم سب سے دیوانہ وار حضرت والا کا تذکرہ کرتا بھروں اور سب کو حضرت والا کی کتابیں سناتا بھروں چنانچے بجھے خوب یا دہے کہ ایک ہارعید الضحیٰ کے موقع پر قربانی کا بکرام کان کے خالی حصہ بیس بندھا ہوا تھا اس کے پاس جو تنہائی میں پہنچا تو ہے اختیار جی چا ہے لگا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر حضرت والاکا تذکرہ کروں۔

#### بندرول سے خطاب

ایک بار میں ذکر اللہ میں مشنول تھا کہ دفعۃ قلب کو بے اختیار حضرت والا کی جانب
ایک پرزورکشش ہوئی جوشل برق اکثر محسوس ہوتی رہتی تھی اور ایک دم حضرت والا کا تصور
نہایت شد و مد کے ساتھ بندھ کر قلب میں حضرت والا کی محبت نہایت جوش و خروش کے
ساتھ موجزن ہونے گئی۔ میں جس کمرہ میں اس وقت ذکر کر رہا تھا وہ بالا خانہ پر تھا۔ اور اس
کے کیواڑ بند تھے۔ سامنے جھت تھی مجست پر آ ہٹ بن کر میں نے کیواڑ کھولے تو دیکھا کہ
بندراود ہم مچارہے ہیں۔ وہ کیواڑ کھلتے ہی بھاگے چونکہ میں اس وقت حضرت والا کے جوش
محبت میں مغلوب الحال ہور ہا تھا میں نے بے اختیار بندروں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ
ارے کہاں جاتے ہوئے حضرت کا ذکر توسنتے جاؤ۔

#### حضرت کے رشتہ داروں سے عقیدت

اقتضاء طبعی کوظا ہرکر کے اجازت جا ہی کئین چونکہ حضرت والاکودوسرے کے جذبات کی بہت ہی رعایت مذفطر رہتی ہے اس لیے فرمایا کہ انہیں خجلت ہوگی لہٰذا مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انہی سے اجازت لے لی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیااور چونکہ مرحوم ومخفور بہت ہی ہے انہوں نے میرا اشتیاق و کیچ کر دست ہوی کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ اس میں میرا کیا بگڑتا ہے۔

ان کے چھوٹے صاحبزادہ میاں حمطی سلمۂ جواس وقت بالکل بچے تھے میرے ساتھ انگور کھانے میں شریک تھے۔حضرت والا کے بھینچے ہونے کی وجہ نے بغایت عقیدت میں ان کے چوسے ہوئے انگوروں کے فضلہ کو چوسنے لگا جس پروہ اپنی تو تلی زبان میں بجائے ارے ارے کے آنے آنے کہنے لگے۔

### حضرت كى خدمت ميں عريضے

اس زمانہ میں احقر حضرت والا کی خدمت میں جوعر یضے لکھتا تھا وہ بھی عجیب عاشقانہ اور والہا نہ شان کے ہوتے تھے اور حضرت والا کے جوابات بھی بڑے رنگین اور محبوبانہ انداز کے ہوتے تھے۔ مجھے خوب یا دہے کہ ایک عریضہ کے اندر بجائے القاب و آ داب کے میں نے فرط محبت میں حضرت والا کوصرف اس شعرے خطاب کیا تھا ہے

جانِ من جانانِ من سلطانِ من اے تو کی اسلام من ایمانِ من (اے میری جان اے میرے محبوب،اے میرے بادشاہ،اے کہ تو ہی میرااسلام ادر میراایمان ہے)

(پیشعرمتنوی زیرو بم کاہے جوحضرت والا کی طالب علمی کے زمانہ کی تصنیف ہے)

اس زمانہ میں احقر کے عریضے بہت ہی طول طویل ہوتے تھے جس کی میں نے حضرت والا سے ایک عربیضہ میں معذرت طلب کی تو اس کے جواب میں سبحان اللہ کس درجہ شفقت اور کیسے بہارے اور زنگین عنوان سے تحریر فر مایا کہ کہیں طول زلف محبوب بھی کسی کونا گوار ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ احقر کے بعض خطوط میں تو سوائے اشعار عارفین وعشاق کے اور بچھ نہ ہوتا لیکن ان اشعار ہی سے حضرت والا میری حالت کو سمجھ جاتے اور جواب میں اس حالت ہوتا لیکن ان اشعار ہی سے حضرت والا میری حالت کو سمجھ جاتے اور جواب میں اس حالت

کے مناسب خود بھی کوئی شعر ہی تحریر فرمادیے جس سے میری پوری تعلی ہوجاتی۔ غرالنا مدکا جواب

احقرے ایک عریضہ میں زیادہ ترغزلیات ہی تھیں جواحقرنے بحالت شدت ذوق و شوق تصنیف کی تھیں جن سے پابندی معمولات میں باوجودعزم بالجزم کے سخت خلل واقع ہوگیا تھا جس کی شکایت بھی عریضہ میں عرض کی گئی تھی اس کا جواب حسن العزیز جلداول ملفوظ نمبر ۳۳۸سے ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

غزلنامہ جو کہ کشف استعداد فطری کے اعتبار سے ازلنامہ ہے بہنج کروجد وطرب میں لایا۔خدا تعالیٰ آپ کے سب مقاصد پورے فر مادے۔ خیرا ضاعت وقت میں بھی اطاعت بخت کا مسئلہ مل ہوا کہ انسان تقدیر فق کے سامنے عاجز ہے کہ ارادہ تو کیا تھا ضبط اوقات کا اور ہو گیا خبط اوقات اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کا منکشف ہونا بھی ترقی کا زینہ ہوگا۔ علی سجاد صاحب کا بھی ماشاء اللہ سجادہ رنگین ہونے لگا۔ آشفتہ وآشفتہ کن اشرف علی

#### خدادادفراست

الد آباد کی زیارت اور حصول شرف بیعت کے پچھ عرصہ کے بعد احقر کو بیہ معلوم ہوا کہ حضرت والا کا اٹاوہ میں وعظ ہے۔ وہاں کوئی جلسہ تھا میں شوق زیارت میں اٹاوہ پہنچا وہاں میرے بھانجے ڈپٹی کلکٹر تھے جو بہت بمجھ وار مشہور ہیں۔ حضرت والا ہے ان کی پچھ گفتگو بھی نہیں ہوئی بجر معمولی تعارف وغیرہ کے لیکن حضرت والا نے ان کے بمجھ دار ہونے کا فوراً اوراک فر مالیا اوراحقر سے ان کے متعلق اپنی رائے ظاہر فر مائی کہ بمجھ دار معلوم ہوتے ہیں۔ احقر کو تعجب ہوا کہ حضرت والا نے صرف تھوڑی ہی ویرکی سرسری ملاقات میں ان کی وہی مخصوص مفت معلوم فر مائی جس کا علم دوسروں کو بہت عرصہ کے تجربوں کے بعد ہوا تھا اور بیملکہ اوراک ملکات وخصال طبعیہ کا تو حضرت والا میں اس ورجہ ہے کہ شاید وہا یہ جس کا اظہار تربیت سالکین کے دوران میں ہزار ہا مواقع پر آئے دن ہوتار ہتا ہے اور بہی فر است خدا داد دلیل ہے حضرت والا کے دوران میں ہزار ہا مواقع پر آئے دن ہوتار ہتا ہے اور بہی فر است خدا داد دلیل ہے حضرت والا کے کامل انعقل ہونے کی جوموروث ہے حضرت والا کے جداعلیٰ حضرت عمر فاروق اعظم

رضی اللہ عنہ سے اور جو ظاہری سبب ہے حضرت والا کے اعلی درجہ کے حکیم الامت وظب الارشاداورامام الطریق ہونے کا اوراصل سبب تو اللہ تعالی کی عطا اوران کا فضل ہے۔ جھوائے۔ داد اور اقابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست (اس کی عطائے لئے قابلیت شرط نیس ہے، بلکہ قابلیت کے لئے اس کی عطاشرط ہے) یو تی الحکمة فقد او تی خیراً کثیراً یؤتی الحکمة من بیشآء و من یوت الحکمة فقد او تی خیراً کثیراً ومایذ کر الا اولو الالباب.

# حضرت والاكى پرُکشش شخصیت

یہ بارہاکا اور نہ صرف میرا بلکہ ہزارہاکا مشاہدہ ہے کہ حضرت والاکو دیکھتے ہی خالی الذہن کے قلب کے اندر حسن عقیدت بیدا ہوجاتی ہے اور بے اختیار کشش ہونے گئی ہے جو علامت ہے مجبوبیت عنداللہ کی چنانچے ایک موقع پرخود حضرت والانے فرمایا کہ جس کسی سے علامت ہوکر دوبا تیں کرلیتا ہوں وہ ایسا مُستح ہوجا تاہے گویا اس کا دل مٹھی میں آگیا۔
میرے بھانچ بھی جن کا ذکر اوپر کیا گیا حضرت والا کی زیارت اور گفتگو سے نیز حضرت والا کی زیارت اور گفتگو سے نیز حضرت والا کو بہ خشوع وخضوع نماز پڑھتے ہوئے دکھے کر بہت متاثر ہوئے تھے اور مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے اس اثر کی بیتوجیہ بھی کی تھی کہ چونکہ مجھ کومولا نا کے زبردست عالم ہونے کا پہلے سے ملم ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ مجھ پرای وجہ سے اثر ہوتا ہو۔ اھ۔ ملم ہونے کا پہلے سے ملم ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ مجھ پرای وجہ سے اثر ہوتا ہو۔ اھ۔

وہیں اٹاوہ میں ایک میرے اور عزیز بھی موجود تھے وہ بھی بالکل آزاد اور انگریزی
رنگ میں سرے پاؤل تک رنگے ہوئے تھے ان پر بھی اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے میرے
ذریعہ ہے اپنے نمازی ہوجانے کے لیے کوئی تعویذ حضرت والا نے طلب کیا۔ حضرت والا
نے فرمایا کہ مجھے تعویذ تو کوئی ایسا آتانہیں کہ میں اس کے اندرا یک سپاہی مع ڈنڈے کے
لیمٹ کررکھ دوں اور جب نماز کا وقت آیا کرے وہ فورا ڈنڈ الیکر تعویذ کے اندر سے نکل کر
زبردی نماز پڑھوادیا کرے۔ ہاں ترکیب ایسی بتا سکتا ہوں جس سے دو تین ہی دن میں

پورے نمازی ہوجا کیں لیکن وہ ترکیب محض پوچھنے ہی پوچھنے کی نہیں بلکے مل کرنے کی ہے۔
وہ یہ کہا گرایک وقت کی نماز قضا ہوتو ایک وقت کا فاقہ کریں اور دووقت کی قضا ہوتو دووقت کا
اور اگر تین وقت کی قضا ہو جائے تو تین وقت کا۔ بس دو تین ہی فاقول میں نفس ٹھیک ہو
جائے گا اور نماز کی پوری پوری پابندی نصیب ہو جائے گی ۔ لیکن بیصرف پوچھنے کی ترکیب
نہیں بلکہ اس پڑمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے ہمت کر کے اس ترکیب پڑمل کر لیا
اور برابر جمار ہاتو ممکن نہیں کہ دو تین روز ہی میں لیکا نمازی نہ ہوجائے۔ اھ۔

پہلی بازی الد آباد والی زیارت کے اثر کواس دوسری باری اٹاوہ والی زیارت نے پھر تازہ کر دیا ورشوق استفاضہ کو بہت زیادہ برخصادیا۔ حضرت والا کی بھی شفقت اتنی برخھی کہ جب اٹاوہ سے وطن تشریف لے جانے گئے تو باوجو داپنی فطری اور مشہور زمانہ شان استغناء کے احتر کا شوق استفاضہ دیکھے کر بعنایت عنایت و بے تکلفی احتر سے فرمایا کہ کیا آپ تھانہ بھون نہ چلیس گے لیکن چونکہ احتر صرف اٹاوہ تک کے سفر کے لیے تیار ہوکر حاضر ہوا تھا اس لیے ہمرکا ب نہ ہوسکا۔

### شان مخبوبيت

پھر غالبًا قریب ہی زمانہ میں مدرسہ عالیہ دیو بند کا بڑا جلسہ دستار بندی ہواجس میں حضرت والاجھی تشریف لائے اوراحقر بھی حاضر ہوا۔ ہزار ہا آ دمیوں کا مجمع تھا اور سب سے زیادہ ہجوم حضرت والا بی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور حضرت والا کی بیصفت محبوبیت اور سیستان مرجعیت خلق اس قدر نمایاں ہے کہ مختاج بیان نہیں۔ گو حضرت والا لوگوں کے بے وضع مصافحوں کی بھر مارے تنگی قرماتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بارراستہ کے ہجوم اور بے موقع مصافحوں کی بھر مارے تنگ آ کر بیہ بھی فرمایا کہ اگرتم لوگ سیدھی طرح نہ مانو گے تو بس میں اب مارنا شروع کردوں گالیکن جو محبوبیت مخباب اللہ ہوتی ہے وہ کہیں ان ظاہر کی بس میں اب مارنا شروع کردوں گالیکن جو محبوبیت مخباب اللہ ہوتی ہے وہ کہیں ان ظاہر کی اسباب نفرت و وحشت سے زائل ہوتی ہے۔ لوگ شے کہ پھر بھی پروانہ وار حضرت والا ہر فوٹ بی پڑتے تنے اور جدھ جھارت والا تشریف لے جاتے ایک جم غفیر ساتھ ساتھ ہوتا۔ پوئکہ حضرت والا شد بید بیاری سے الحقے تھے اس لیے اور بھی بوجہ غایت ضعف ہجوم اور بے چونکہ حضرت والا شد بید بیاری کی وجہ سے تو شرکت جلسہ کی بھی تو قع نہ رہی تھی لیکن حضرت والا

نے بیاری ہی میں بیخواب دیکھا کہ جلسہ میں اس حدیث پر وعظ کہہ رہا ہوں حب الدنیا راس کل حلیئۃ اس سے حضرت والا کوامید ہوگئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اچھا ہو جاؤں گا اور شریک جلسہ ہوسکوں گا۔ چنانچہ بفضلہ تعالیٰ ایسا ہی ہوا کہ مین وقت پر حضرت والا کوخلاف توقع صحت ہوگئی اور گونقا ہت بہت زیادہ تھی لیکن وعظ فر مایا اور حدیث ندکور ہی پر وعظ فر مایا جس کا مفصل حال باب مواعظ حسنہ میں گزر چکا ہے۔

### شان جلال

احقر نے حضرت والا کی شان جلال کا اول بارائی جلسہ میں مشاہدہ کیا تھا ور نہاس سے پہلے تو مجھ کو حضرت والا کی صرف صفت جمال ہی کے مشاہدہ کا اتفاق ہوا تھا اور میں نے معمولی حالات میں ہمیشہ حضرت والا کوسرا پارافت ورجمت اور مجسم خلق و مروت ہی دیکھا تھا اور معمولی حالات میں تو بحد للہ تعالی حضرت والا اب بھی سرا پا جمال ہی جمال ہیں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مصلح بنا کر دنیا میں بھیجا ہواس میں اگر صفت جمال کے ساتھ بفتد رضر ورت کو اللہ تعالیٰ نے مصلح بنا کر دنیا میں بھیجا ہواس میں اگر صفت جمال کے ساتھ بفتد رضر ورت شان جلال بھی نہ ہوتو وہ ا بنا فرض مصبی کما حقد او آئیس کرسکتا۔ چنا نچے حضرت شنخ اکر محی اللہ مین العربی درجمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ 'الا مور المصحک م المو بوط فیما یلزم اھل طویق الله من المشروط شیما یلزم اھل طویق

برمن جفازنفس بدآمد و گرنه بار حاشا کدرسم جور وطرایق ستم نداشت (مجھ پرتواہے بر نے نفس کی وجہ ہے مصیبت آئی ہے ورنہ میرے محبوب میں توظلم و ستم کی عادت ہرگزنہیں ہے)

اور چونکہ صلح کی بیشان جلال طالبین کے لیے موجب اصلاح حال ہوتی ہے اس لیے محمودیت اور کمال ہونے میں کسی طرح صفت جمال سے کم نہیں بلکہ بعض حالات میں بااعتبار ما آل اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے طالب کانفس پامال اور فنا کی دولت لازوال سے مالا مال ہو نجا تا ہے۔ ای کو حضرت حافظ شیرازی اس طرح فرماتے ہیں ہے۔ جمالت معجز حسن است لیکن حدیث غزہ ات سحر مبین است جمالت معجز حسن است لیکن حدیث غزہ ات سحر مبین است (تیری خوبصورتی حسن کوشکست دینے والی ہے گرتیری نگاہ جھکانے کی ادا کا تذکرہ تو کھلا جادو ہے) برآ ں چشم سیہ صد آ فرین باد کہ در عاشق کشی سحر آ فرین است (اس سیاہ آ کھ پرسومر شبہ آ فرین ہو کہ وہ عاشقوں کوئل کرنے میں جادو ہے) اور حضرت مولا ناجا می یوں فرماتے ہیں ہے دوہ عاشقوں کوئل کرنے میں جادو ہے) اور حضرت مولا ناجا می یوں فرماتے ہیں ہے

جفائے تو کہ بساخوشراز وفائے من است جمہ عنایت ولطف تواز برائے من است (تیری جفابہت دفعہ میری وفائے اور اور اللہ جھے پر تیرے لطف وکرم کی وجہ ہے ) چنا نچے حضرت والا کے اس سحر جلال کی افسوں کا ریاں جیٹا رہیں اور حضرت والا کی اس شان جلال نے ایسے ایسے کا رنمایاں کیے ہیں کہ سجان اللہ ہہزاروں سرکشوں کی اس شان جلال نے ایسے ایسے کا رنمایاں کیے ہیں کہ سجان اللہ ہہزاروں سرکشوں کے سرے تکبر کا خناس نکال کر دیا نے صحیح کر دیا اور فنا وعبدیت ہے جو کہ حاصل تصوف ہے مشرف فرما دیا۔ ایک ایک ڈانٹ میں بڑے بڑے سخت امراض روحانی کا عمر بجر کے لیے استیصال کر دیا۔ جھڑک جھڑک کر بڑے بڑے نے فلوں کو بیدار اور ہمیشہ کے لیے استیصال کر دیا۔ جھڑک جھڑک کر بڑے برخے نے فلوں کو بیدار اور ہمیشہ کے لیے مکا ٹدفش سے ہوشیار کر دیا اور بڑے بڑے بے فکروں میں فکر دین پیدا کر دی جس کی صد ہا نظائر ہیں اور رات دن مشاہدہ میں آئی رہتی ہیں کہاں تک بیان کی جا ہیں۔ بخوف تطویل اس جگہ صرف دو چار واقعات لکھے جاتے ہیں ممکن ہے کہ بعض بعد کو بھی کسی موقع یرمعرض تح بر میں آ جا کیں۔

#### كفريه وساوس كاعلاج

ایک مخض کو گفرید وساوی نے عرصہ دراز سے خت پریٹان کر رکھا تھا۔ وہ حضرت والا سے بہائی میں اپنا حال عرض کرتے سے باربار یہی شکایت کیا کرتا۔ ایک بار حضرت والا سے تنہائی میں اپنا حال عرض کرتے ہے کہنے لگا کہ اتی اب تو یہاں تک تی میں آتا ہے کہ عیسائی ہو جاؤں۔ یہ سنتے ہی حضرت والا نے فوراً زور سے ایک تھیٹر رسید کیا اور دھکے دے کر پاس سے اٹھا دیا اور فرمایا کہ جا کم بخت جاا گرعیسائی ہو جا۔ منہ کالا کم بخت جاا گرعیسائی ہو تا چاہتا ہے تو تجھے روکنا کون ہے جاا ورا بھی جا کرعیسائی ہو جا۔ منہ کالا کر اسلام کو ایسے منحوی اور ناقد رے کی ہرگز ضرورت نہیں بلکہ اچھا ہے اسلام ایسے نا اہلوں سے پاک ہو جائے۔ اگر عیسائی ہو جائے گا گسی کا کیا جائے گا آپ دوز نے میں جلے گا۔ اھ۔ بس جناب اس تھیٹر کا لگنا تھا کہ سارے وساوس کفریدا ہی وقت کا فور ہوگئے۔ اور ایسے دفع ہوئے کہ اس واقعہ کو بغدرہ برس ہے کم نہ ہوئے ہوں گے کیکن پھر بھی آئے تک خواب میں بھی نہیں آئے اس واقعہ کو بغدرہ برس ہے کم نہ ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی آئے۔

# ایک آ دی کے عشق کاعلاج

تھانہ بھون کے قریب ہی کے قصبہ کا ایک پابند صوم وصلا قاضی کر بھی ہوہ پر مفتون ہوگیا جس کے پاس وہ دودھ کی خرید و فر وخت کے بہانہ سے قصداً جایا کر تا اور بدنظری کیا کرتا۔
اس نے اپنے ایک دوست سے بیراز ظاہر کیا اور کہا کہ میں اس بلا میں گرفتار ہوگیا ہوں کیسے چھٹکا را ہو۔ انہوں نے مشورہ دیا کہتم تھانہ بھون جا کر حضرت والا کی خدمت میں عوض حال کرو۔ چنانچہ وہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک پر چہ پر اپنا حال لکھ کرخود ہی پیش کرو۔ چنانچہ وہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک پر چہ پر اپنا حال لکھ کرخود ہی پیش کیا جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جھے اس سے اسقدر محبت ہوگئ ہے کہ اگر وہ جھے اپنا پیشاب بھی بلائے تو بلاکر اہت پی لوں۔ حضرت والا نے اول حسب معمول نری کے ساتھ فر مایا کہ اس سے بعد اختیار کیا جائے اور اس کے باس آنا جانا قطعاً چھوڑ دیا جائے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تو بعد اختیار کیا جائے اور اس کے باس آنا جانا قطعاً چھوڑ دیا جائے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تو اس کے یہاں قصداً جایا کرتا ہوں اس پر حضرت والا کو خصد آ گیا اور بے تحاشا ایک تھیٹر رسید کیا اس کے یہاں قصداً جایا کرتا ہوں اس پر حضرت والا کو خصد آ گیا اور بے تحاشا ایک تھیٹر رسید کیا ور سے ڈانٹ کر فر مایا کہ نالائق جب تو قصداً بد پر ہیزی کرتا ہے تو مجھ سے علاج ہی

پوچھنے کیوں آیا ہے۔ چو لہے میں جاا پنے ہاتھوں کلہاڑی مارنے کا میں کیا علاج بناؤں۔
وہ تھیٹر اس کے حق میں اکسیر خابت ہوا۔ اس کو بے حد ندامت ہوئی اور نفس پر ایسا تازیانہ لگا کہ اس کی ساری شرارت جاتی رہی اور سیدھا ہوگیا اس عورت سے قلب میں نفرت پیدا ہوگئی اور آنا جانا بالکل بند ہوگیا۔ بس ایک ہی تھیٹر میں ہوش درست ہوگئے اور خناس و ماغ سے نکل گیا۔ حضرت والا فر مایا کرتے ہیں کہ بعد کو مجھے ندامت بھی ہوئی کہ خواہ مخواہ ایک اجبی شخص کے تھیٹر مار ویا لیکن کیا کروں اس وقت غایت غیرت وینیہ سے اضطراری طور پر ہاتھا تھ ہی گیا۔ اور اس میں اس کا بھلا ہوگیا۔ اھ۔

بإزارى عورت كى محبت ميں گرفتارلا كے كاعلاج

اس واقعہ کے ساتھ ہی حضرت والا ایک ایسا ہی دوسرا واقعہ بھی نقل فر مایا کرتے ہیں جس میں بچائے تختی کرنے کے غیر معمولی طور پر نرمی کا معاملہ فر مایا گیا تھا اور و ہاں نرمی ہی نافع ہوئی تھی۔فرمایا کہ ایک نوجوان لڑ کے کواس کے باپ اور پچاوغیرہ چنداشخاص میرے یاس لے کرآئے اور اس کی شکایت کی کہ اس نے ایک بازاری عورت ہے تعلق پیدا کرلیا ہے اور ساری جائیداد کو تباہ کئے ڈالتا ہے۔اس کو سمجھا دیجئے میں نے بجائے اس کے کہاس کے باپ اور چیاوغیرہ کے سامنے اس کو کچھ نصیحت کروں مید کیا کہ اس کا ہاتھ بکڑ کر مجد کے اندر لے گیااور تنہائی میں بیٹھ کراوراس کا ہمدر داور ہمرازین کراس ہے کہا کہ میاں بیلوگ کیا جانیں کہ کسی کے دل کو کیا گلی ہوئی ہے بس اہتم مجھے صاف صاف بتا دو کہتم کوالیمی کیا مجبوری ہے کہ نہ تو تم کواپنی عزت آ بروکا خیال ہے نہ اپنی جائیداد کی تباہی کی پرواہے۔اھ۔ سے باتیں ہور ہی تھیں کہ اس کے باپ اور چھا وغیرہ بھی مجدمیں آ کر سننے لگے کہ دیکھیں کیا یا تنیں ہورہی ہیں۔ میں نے انہیں ڈاٹٹا کہ پیکیا واہیات حرکت ہے۔تم اپنا کام کرو۔اب میں جانوں اور پیرجانیں تہمہیں بیج میں دخل دینے سے کیا مطلب۔ چنانچہوہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔اس سے اس لڑ کے کے دل میں میری اور بھی جگہ ہوگئی اور میری طرف ہے اس کو بورااطمینان ہوگیا کہ بیتو میرا واقعی خیرخواہ اور ہمدرد ہے جب اس کے باپ اور چیا وغیرہ میرے ڈانٹنے پر محبہ سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے اس لڑتے سے پھروہی سوال

کیا کہ آخر تہہیں اس سے ایسی شدید محبت کیوں ہے جھے اب تم صاف صاف بتا دواس نے کہا کہ اب تی تجی بات ہے کہ پہلے تو جھے اس سے واقعی محبت تھی لیکن اب تو بس محض نباہنا ہی نباہنا رہ گیا ہے کہ ونکہ ایک بار پیران کلیر شریف میں اس نے حضرت مخدوم صاحب ؓ کے مزار پر جھے سے ہے عہد لے لیا تھا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھوں گا اوراس کو بھی نہ چھوڑ وں گا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر دہاں کا ایک مجاور بھی آ گیا اوراس نے خاص طریقہ سے ہم دونوں سے عہد لیا کہ بھی ایک دوسرے سے منہ نہ موڑیں گے۔ اب مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اس سے قطع تعلق کیا تو میرے او پر ضرور کوئی وبال آئے گا کیونکہ میں ایک بزرگ کے مزار پرعہد کر چکا ہوں کہ ہمیشہ اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھوں گا۔ اھ۔

حضرت والانے اس واقعہ کونقل فر ما کر حاضرین سے فر مایا کہ لوگ بھی عجیب ہیں شرم نہیں آتی بزرگوں کو شرم نہیں آتی بزرگوں کے مزارات پراس شم کی خرافات حرکتیں کرتے ہیں اور بزرگوں کو ایسے ایسے ایسے حرام عہدو پیان کا گواہ بناتے ہیں اور مجاورین کی ان سے بدتر حالت ہے کہ معاصی کی تلقین کرتے ہیں۔استغفراللہ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ اور عجب نہیں کچھاس تلقین کا معاوضہ بھی لے لیا ہو بلکہ ضرور لیا ہوگا کیونکہ ان کا تو پیشہ یہی ہے۔

پھرفرمایا کہ بیں نے اس لڑکے کی بیتقریرین کراس ہے کہا کہ اچھا بیق بتاؤ کہتم بچھے پنا خیر خواہ بھی بچھے ہو یا نہیں اس نے کہا ہے شک پھر میں نے کہا کہ اچھا اب بیا بتاؤ کہتم بچھے بچا بھی سجھتے ہو یا نہیں اس نے اس کا بھی افرار کیا اور کہا کہ آپ ہی سچے نہ ہوں گے تو اور کون بچا ہوگا۔ پھر میں نے کہا کہ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرتم اس عہد کونہ تو ڑو گے تب تو وبال آئے گا اور اگر تو ڑو گے تب تو وبال آئے گا اور اگر وڑو گے تو اس کی وجہ ہے ہرگز کسی تشم کا وبال نہ آئے گا۔ ایسے عہد کا تو ڑ ناہی واجب ہے۔ البتہ چونکہ عہد کر لینے سے قتم ہوگئ ہے اس لیے تشم کے تو ڑنے کا کفارہ و بینا پڑے گا۔ سووہ کوئی ایسی چونکہ عہد کر لینے سے قتم ہوگئ ہے اس لیے تشم کے تو ڑنے کا کفارہ و بینا پڑے گا۔ سووہ کوئی ایسی بات نہیں آسانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ای ججھے تو بس بہی ڈرتھا کہ کہیں کوئی میر سے اوپر وبال نہ آ جائے اور اس گا ڈرت میں کہا کہ اس کوچھوڑ دینے سے بچھ پر کوئی وبال نہ سے پچھورہی نہیں۔ جب آپ اطمینان دلاتے ہیں کہ اس کوچھوڑ دینے سے بچھ پر کوئی وبال نہ آئے گا تو میں بس اب اس کوچھوڑ ہی دوں گا۔ لیکن آپ بچھ کو صرف ایک بار اور اس کے پاس

چانے کی اجازت دے دیجئے تا کہ میں اس کواطلاع تو کرآؤں کہ بس اب مجھ کو تھے ہے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اجازت اس لیے جاہتا ہوں کہ اس کو میر اانتظار تو ندر ہے کیونکہ اس کو انتظار میں رکھنا ایک قسم کی بے مروتی ہے نہ معلوم ہیچاری کہ بتک میرے انتظار ہی انتظار میں دہ ہے۔ اھے۔ حضرت والا نے خیراتی بات کی اس کو بمصلحت اجازت دے دی لیکن سے کہہ دیا کہ دکھیوصرف اطلاع ہی کر کے چلے آٹا خبر دار جو پھھا ور گڑبڑ کی اس کا اس نے وعدہ کر لیا اور اظمینان دلا دیا۔ جب باپ اور پچا کے سامنے گفتگو ہوئی اور ان کو علم ہوا کہ اس نے ایک مرتب اور جانے کی اجازت کے لی ہے تو وہ کہنے لگے کہ اجی بیاس کی بدمعاشی ہے بی دہاں کا مرتب اور جانے کی اجازت کے لی ہے تو وہ کہنے لگے کہ اجی بیاس کی بدمعاشی ہے بی دہاں کا آٹا جانا نہ چھوڑ بگا۔ حضرت والا نے انہیں ڈانٹ دیا کہ چپ رہوتم کیا جانو ہمیں ان پر اظمینان ہے۔ پھر حضرت والا نے اس نے فرمایا کہ میاں جوز یور دغیرہ تم کیا جانو ہمیں ان پر احمینان ہے۔ پھر حضرت والا نے اس نے فرمایا کہ میاں جوز یور دغیرہ تم کیا جانو ہمیں ان پر اجھی تو لیتے آٹائین اس نے کہا کہ ابی اب تو جودے دیا سودے دیا اب دی ہوئی چیز کا کیا لینا۔ مجھی تو لیتے آٹائین اس نے کہا کہ ابی اب تو جودے دیا سودے دیا اب دی ہوئی چیز کا کیا لینا۔ مجھی تو لیتے آٹائین اس نے کہا کہ ابی اب تو جودے دیا سودے دیا اب دی ہوئی چیز کا کیا لینا۔ مجھی تو لیتے آٹائین اس نے کہا کہ ابی اب تو جودے دیا سودے دیا اب دی ہوئی چیز کا کیا

اس پر حضرت والا نے اصرار نہیں فرمایا۔ پھر وہ لوگ رخصت ہو گئے پھر پچھ دن بعداس کا باپ حضرت والا کی خدمت میں پانچ روپے لے کرآ یا اور کہا کہ مدرسہ میں ان روپوں کی مٹھائی بان و بیجا کے الحکام تعلق بان و بیجا کے الحکام تعلق بان و بیجا کے الحکام تعلق کی مٹھائی میں میں بانے و عدہ کیا تھا بس ایک بارتواس کے باس قطع تعلق کی اطلاع کر دیا اور جیسا کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا تھا بس ایک بارتواس کے باس قطع تعلق کی اطلاع کرنے گیا چرنہیں گیا۔ حضرت والانے اس واقعہ کو تقل فرما کر فرمایا کہ اس موقع پر نمیبی طور پر یہی جی میں آیا کہ اس موقع پر نمیبی طور پر یہی جی میں آیا کہ اس کے ساتھ زی ہی مناسب ہے چنانچے بفضلہ تعالیٰ زی ہی نافع ثابت ہوئی۔

ایک آ دمی کے تکتر کاعلاج

ایک بار حضرت والا بہ سبیل سفر کیرانہ میں تشریف رکھتے تھے ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئے اور پچھ مٹھائی بھی ہمراہ لائے لیکن بجائے خود ولانے کے ایک اور شخص کے ہاتھ پررکھوا کرلائے حضرت والانے فوراً ان کے اس فعل سے نیز ان کے مجموعہ طرز وانداز ہے محسوس فرمالیا کہ ان میں کبر کا ماوہ ہے اور ایک طرح کی شان رکھتے ہیں۔ حضرت والانے ان کی اس شان اور کبر کا علاج کرنا چاہا چنانچہ بجائے وہیں بیعت کر لینے حضرت والانے ان کی اس شان اور کبر کا علاج کرنا چاہا چنانچہ بجائے وہیں بیعت کر لینے

کے الن سے فرمایا کہ جھے یہاں فرصت نہیں ہی ۔ جھے فلاں صاحب کے یہاں جانا ہے وہاں شاید بیعت کر سکول۔ وہاں چلئے چنانچہ بیچاروں کو ہاتھ میں مٹھائی کا طباق لیے ہوئے حضرت والا کے ساتھ جانا پڑا کیونکہ مٹھائی تو بیعت ہی کے واسطے لائے تتھا ہے کیے چھوڑ دیتے ۔ حضرت والا نے موال بیخ کر بھی یہی فرمایا کہ کیا کہوں یہاں بھی جھے فرصت نہلی۔ دیتے ۔ حضرت والا نے وہاں بیخ کر بھی یہی فرمایا کہ کیا کہوں یہاں بھی جھے فرصت نہلی۔ وہاں چلئے پھر تیاری جھے بھی یہی کیا۔ غرض اسی طرح حضرت والا ان کوتقر یباً دو گھنٹہ تک مع مٹھائی کے طباق کے گھر گھر لیے پھرے اور قصداً بازار میں سے ہو ہوکر گزرتے تھے تا کہ ان کو مخت کے فیس کی خوب ذلت ہوا ورشان کا خیال دل سے نکل جائے۔ جب حضرت والا نے ان کو مخت نہ پر بیٹان کرلیا اور معلوم کرلیا کہا ہے مرض پر متنبہ ہو گئے ہیں تب مرید کرلیا۔

حفنرت والانے اس واقعہ کونقل فر ما کر فر مایا کہ تکبر کا اتنابر امرض جو برسوں کے مجاہدوں اور ریاضتوں سے بھی نہ جا تا اس تدبیر سے بفضلہ تعالیٰ دو ہی گھنٹے میں جا تا رہا۔ پھر فر مایا کہ افرر بیاضتوں سے بھی نہ جا تا اس تدبیر سے بفضلہ تعالیٰ دو ہی گھنٹے میں جا تا رہا۔ پھر فر مایا کہ الحمد لللہ میرے یہاں تو ایسے ہی چُکلوں میں علاج ہوتے ہیں اور اللہ میاں وقت پر ایسی ہی سامل سہل تدبیر یں سوجھا دیتے ہیں۔ بزرگان سلف نے بھی ایسی ہی تدبیریں کی ہیں۔ اھے۔

# اینے بھانجے کی تربیت واصلاح

حضرت والااپنے حقیقی بھانجے بعنی جناب مولا ناظفر احمدصاحب عثانی سلمہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی بڑے بھائی جناب مولا ناسعیداحمدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فر مایا کرتے ہیں کہ جھے کوان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی جس کوعشق کہر سکتے ہیں لیکن میں نے انہی کے ساتھ سب سے زیادہ تختی کا برتاؤ کیا۔ پھراس برتاؤ کی سے برکت ہوئی کہ یا تو ان کی سے صالت تھی کہ نہایت شاندارلہاس پہنتے تصاور د ماغ اتنا بڑھا ہوا تھا کہ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر نوکری ہوتو کم از کم ایک ہزار روپیہ ماہوار کی تو ہویا پھراہیے مٹے کہ فانی محض کے اور اپنے آپ کو چماروں اور بھیگیوں سے بھی زیادہ ذلیل وخوار سبھنے لگے اور نہایت سادہ وضع میں رہنے لگے یہاں تک کہانقال کے بعد جوان کے کپڑے بغرض تقسیم ترک سادہ وضع میں رہنے لگے میہاں تک کہانقال کے بعد جوان کے کپڑے بغرض تقسیم ترک سادہ وضع میں رہنے لگے میہاں تک کہانقال کے بعد جوان کے کپڑے بغرض تقسیم ترک سادہ وضع میں رہنے تا تھا۔

احقر مؤلف نے بھی خود سفر وحضر میں حضرت والا کو مولا نا مرحوم ومغفور کے ساتھ نہایت بخی کا برتا و اور برسر مجمع سخت زجروتو بخ کرتے دیکھا ہے۔ ایک بار بمقام الد آباد پاکئی گاڑی میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے احقر ہا تکنے والے کے برابر بیٹھنے لگا تو حضرت والا نے مولا نا کو اندر سے بھیج کر وہاں بٹھا یا اور احقر کو اندر بلالیا اور فر مایا کہ اس میں دونوں کی مصلحت ہے۔ ان کی تو یہ صلحت ہے کہ ان میں تواضع پیدا ہوا ور آپ کی یہ صلحت ہے کہ آپ میں فواضع بیدا ہوا ور آپ کی یہ صلحت ہے کہ آپ میں ضرورت سے زیادہ تواضع بیدا ہو کر ترقی معکوس نہ ہونے لگے یعنی آپ کو یہ بجب شہونے لگے کہ میں بھی کس قدر متواضع ہوں۔ اھ۔

ای طرح احقر نے سنا ہے کہ ایک بارجلسہ سہار نپور میں مولاناً کا نہایت اعلیٰ درجہ کا وعظ ہوا جس سے سامعین بے حدمتاثر ہوئے اور سب حاضر جلسہ مولانا کو بروی وقعت کی نگاہ سے دیکھنے لگے حضرت والا نے بعد وعظ مولانا کوکسی معمولی بات پر برسر مجمع نہایت بختی کے ساتھ زجر وتو بخ فرمائی تا کہ ان میں شائبہ ہی تحجب و پندار کا نہ پیدا ہونے پائے اور بعد کوخو و حضرت والا نے بھی اپنے اس برتاؤ کی بہی مصلحت بیان فرمائی۔ جب حضرت والا امر تربیت میں فالا نے بھی اپنے مگر گوشوں کی بھی رعایت نہیں فرماتے تو بھلا اور کسی کا تو کیا منہ ہے اپنے لیے ماص اپنے جگر گوشوں کی بھی رعایت نہیں فرماتے تو بھلا اور کسی کا تو کیا منہ ہے اپنے لیے رعایت کا مطالبہ کرے بالخصوص جبکہ حسب ارشا و حضرت والا ایسی رعایت خیانت بھی ہو۔

بعض نوابوں اور عزیزوں کو بیعت کرنے ہے اٹکار

حضرت والافر مایا کرتے ہیں کہ اگر کسی ہے اتنادل کھلا ہوا نہ ہویا کسی پراتناز در نہ ہو کہ بوقت ضرورت بغرض اصلاح اگر میہ نہ کہ سکے کہ تم بڑے نالائق ہوتو کم از کم بیتو کہہ سکے کہ تم ہراری میہ حرکت بڑی نالائق ہے تو اس کو مرید ہی کرنا جائز نہیں۔ چنا نچہ حضرت والا نے اس بناء پر بعض نو ابوں اور فر ما نرواوں سے باوجودان کے اصرار شدید کے خصوصی تعلقات قائم کرنے سے عذر فر ما دیا نیز اپنے اعزہ کو بھی عموماً مرید نہیں فر ماتے سوائے الیی خاص صور توں کے جن میں دل بالکل کھلا ہوا ہو۔ پہلے حضرت والا اس میں توسع فر ماتے تھے لیکن جب بعض صور توں میں شکیاں اور کلفتیں پیش آئیں یہاں تک کہ تربیت کو با قاعدہ شروع کر دینا پڑا جو زیادہ موجب بے لطفی و بے برکتی ہوتا ہے تو اب حضرت والا

نے اپنے اعزہ کواپی تربیت میں لینائی قریب قریب بالکل موقوف فر مادیا ہے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ اکثر حالات میں اعزہ کو بیعت کرنا ہے نتیجہ ہے کیونکہ ان کوتو ہوتا ہے ناز اور اس تعلق میں سرتا سر ضرورت ہے نیاز کی میں غیراعزہ کوتو نہایت آزادی کے ساتھ روک ٹوک کرتا ہوں میں سرتا سرخرورت ہے نیاز کی میں غیراعزہ کوتو نہایت کہ اگر بھی کسی کے بارہ میں مصلحت ای اور خوب اچھی طرح ڈانٹ ڈپٹ لیتا ہوں یہاں تک کہ اگر بھی کسی کے بارہ میں مصلحت ای کوشقضی ہوتی ہے کہ اس کواپنے یہاں سے نکال دیا جائے تو میں اس کو بلا پس و پیش نکال باہر کرتا ہوں اور اگر اعزہ کے ساتھ اس قسم کے برتاؤ کی ضرورت پڑے تو اول تو تعلقات کی بناء پر اس کی ہمت ہی پڑنا مشکل ہے کیونکہ ادھران کو بھی خصوصیت کی تو قع ہوتی ہے اور ادھر خود براس کی ہمت ہی پڑنا مشکل ہے کیونکہ ادھران کو بھی خصوصیت کی تو قع ہوتی ہے اور ادھر خود براس کی ہمت ہی پڑنا مشکل ہے کیونکہ ادھران کو بھی خصوصیت کی تو قع ہوتی ہے اور ادھر خود براس کی ہمت ہی بڑنا مشکل ہے کیونکہ ادھران کو بھی خصوصیت کی تو بیت باطنی سے عذر ہی کر بیت باطنی سے عذر ہی کر بیت باطنی سے عذر ہی کر دیا جائے جائے جائے جائے جائے جائے ہیں اسلم صورت بھی میں آئی کہ اعزہ کی تربیت باطنی سے عذر ہی کر دیا جائے جائے جائے جائے ہیں اب کر صورتوں میں ایسائی کرتا ہوں ۔ ادھ۔

#### اصلاح كيلئ سياست كي ضرورت

غرض جیسا کہ اوپر بحوالہ قول حضرت شیخ اکبر قدس مرہ العزیز عرض کیا گیا شیخ کائل کے اندر ملوک کی می سیاست ہونا ضروری ہے کیونکہ عام طبائع کے اعتبار ہے عادت اکثر یہ بھی ہے کہ بدوں تختی کے اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی ضرورت سب عقلاء کے بزد کیہ سلم ہے اور ہر متمدن جماعت نے حسب ضرورت اپنے اس کی ضرورت سیاست مقرر کررکھے ہیں بلکہ نظام عالم ہی اصول سیاست پر قائم ہے۔ جب امن ظاہری کے لیے سیاست ضروری ہوگی کیونکہ فساد ظاہری کی سیاست ضروری ہوگی کیونکہ فساد ظاہری کی اصلاح اتنی و شوار نہیں جتنی فساد باطنی کی ۔ پھر تجب ہے کہ رزائل نفس کے ازالہ کے لیے سیاست کی ضرورت ہی نہیں تجی جاتی اور اگر کوئی مصلح برزگان سلف کے طریق اصلاح کو اصلاح کو اصلاح کو اصلاح کو اصلاح کو اصلاح کو اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کو اس پر ہر کس و ناکس اعتراض کرنے کے لیے تیار ہے ۔ حالانکہ معترضین خود بھی تو اپنے ماتحوں کے ساتھ سیاست بھی عابی ہیں بات سے کہ عربے کہ عربے ناصح بھی کا برتاؤ کرتے ہیں وہاں بھی مصلحین تراش کی جاتی ہیں بات سے کہ عربے کہ عربے ناصح بھی کا برتاؤ کرتے ہیں وہاں بھی مصلحین تراش کی جاتی ہیں بات سے کہ عربے کہ جرکے ناصح

برائے دیگراں۔ عرب میں بھی مثل مشہور ہے کہ ہر محض ہیں دوسرے ہی کے غصہ کے وقت طیم ہوتا ہے۔ ہم تو جب جائیں جب معترض صاحب نہ بھی اپنے نوکروں کی کئی ہے عنوانی پرخفا ہوں نہ بھی اپنی اولا دکوکسی ہے وصنگی بات پر تنبیہ کریں اورکوئی کتنا ہی ستائے جائے نہ اس کوروکییں نہ تو کییں نہ اظہار شکایت کریں ہیں جیکے لیم بنے بیٹے رہیں۔ اگر خودایسا کرتے ہوئے تب تو خیر کچھ منہ بھی تھا اعتراض کرنے کا ورنہ شرمانا چاہیا اوراگرکوئی ایسا ہی ہے س ہوئے تب تو خیر کچھ منہ بھی غصہ نہ آتا ہوتو اس کے متعلق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتو کی سنئے جو حضرت والا طبقات کبرئی مصنفہ حضرت شخ عبدالو ہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا کرتے ہیں۔ من استغضب فلم یغضب فحو حمار ومن استرضی فلم یض فحو شیطان لیعنی جس کو غصہ دلا یا جائے (مرادیہ کہاس کے ساتھ ایسا معالمہ کیا جائے جو فطرت سلیمہ کے اقتراث کو محمد کی اور وہ کھر بھی اس کو غصہ نہ آئے تو وہ حمار ہے اور جس کو راضی کیا جائے (بعنی اپنی کو تا ہی کو تا ہی کا تدارک کر کے اس سے معافی جائی جائے ) اور وہ کچر بھی راضی نہ ہوتو (جو نکہ یہ علامت سے عایت تکبر کی اس لیے وہ شیطان ہے۔

## طبعي نرمي وسختي

یہ توسیاست کی عام ضرورت اور عام مصلحت پر گفتگوتھی۔ باتی حسب ارشاد حضرت والا بعض خاص بزرگوں کے طبائع میں فطری طور پر حلم اتنا ہوتا ہے کہ وہ مصلحت پر غالب رہتا ہے اور غصہ کی بات پر بھی ان کو باوجود تا گواری کے بیجان نہیں ہوتا یہ فطری اختلاف طبائع سنت الہیہ قدیمہ ہے جس میں ہزاروں مصالح تکویدیہ وتشریعیہ مضمر ہیں۔ اور جونہ صرف عام طبائع سے بلکہ اخص الخواص طبائع سے بھی متعلق ہے چنانچہ حدیث ذیل اس پر صراحة وال ہے جوالتشر ف جلد چہارم (حرف الفاء) سے مع حضرت واللا کی توضیحات و توجیہات کے لفظ بہ لفظ قبل کی جاتی ہے۔

فى السماء ملكان احد همايا مربالشدة والآخر باللين و كلاهما مصيب احدهما جبرئيل والاخرميكائيل و نبيان احد هما يا مر باللين والاخربالشدة وكل مصيب ابراهيم و نوح ولى صاحبان احدهما

يا مرباللين والاخربالشدة ابوبكر و عمر (طب) و ابن عساكر عن ام سلمة (ض) لكن قال العزيزي با سناد صحيح ٥١. والله اعلم ترجمہ: آسان میں دوفرشتے ہیں ان میں نے ایک سختی کی فرمائش کرتے ہیں اور دوسرے نرمی کی (پیفر مائش دونوں جگہ حقیقت ہے کہ منجانب اللہ جس خدمت پر مامور کیے جاتے ہیں اس میں اپنے اعوان کو شدت بانری کا امر فر ماتے ہیں کیونکہ وہ خود وجی ہے ایسے ہی خدمات پر مامور کیے جاتے جس میں شدت یا نرمی بمقتضائے حکمت ہوتی ہے اور پاپیہ کٹا یہ ہان کی طبائع کی فطری شدت ولین سے جس میں انتقال ہوتا ہے معنی حقیقی ملزوم سے لازم کی طرف گومعن حقیقی لیعنی امر کاتحقق نه ہوجیسے طویل النجاد سے انتقال ہوتا ہے طول قامت کی طرف گونجاد کاتحقق بھی نہ ہو)اور دونوں صواب پر ہیں ( کیونکہ وہ مواقع اس کے مناسب ہوتے ہیں)ان میں ایک جرئیل علیہ السلام ہیں (جوا کٹرنز ول عذاب وغیرہ کے انظام کے لیے مامور ہوتے ہیں )اور دوسرے میکائیل علیہالسلام ہیں (جواکثر بارش وغیرہ کے لیے مامور ہوتے ہیں )اور (جیسے ان دوشانوں کے دوفر شنتے ہیں اسی طرح ان ہی دو شان کے ) دو نبی ہیں ایک نرمی کا امر فرماتے ہیں ۔ دوسرے شدت کا ( اس میں بھی وہی دونوں اختال ہیں )اور دونوں صواب پر ہیں (اس لیے کہا گر وحی ہے ایسا کرتے ہیں تو وحی کا صواب قطعی ہونا ظاہر ہے اور اگر اجتہاد ہے ایسا کرتے ہیں تو جب تک اجتہاد ہے وحی مانع نہ ہوتو وہ اجتہاد بھی واجب العمل ہے )اور وہ ( دو نبی )ابراہیم علیہ السلام اورنوح علیہ السلام ہیں ( کہاول آ مر باللین ہیں اور دوسرے آ مر بالشد ت) اور (ان ہی دوشان کے ) میرے دوصحافی ہیں ایک نرمی کا امر کرتے ہیں اور دوسرے شدت کا (اور ) وہ ( دونوں ) ابو بکر ؓ وعرؓ ہیں۔ (جن کی نری وشدت معلوم ومشہور ہے ( ف )حنفی نے فر مایا ہے کہ مقصوداس حدیث سے اس طرح اشارہ فرمانا ہے کہ حضرت ابو بکڑ وحضرت عمرؓ دونوں انبیاء کیہم السلام و ملائکہ علیہم السلام کے اوصاف میں ہے ایک ایک وصف کے ساتھ موصوف ہیں اور دونوں مصیب ہیں کیونکہ شدت اس موقع پر ہے جہاں لین مناسب نہیں اور لین ایسے موقع پر ہے كه و مال شدت مناسب نهيس \_انتهيٰ قول الحقني )

میں کہتا ہوں کہ ابھی مدلول حدیث کا صاف نہیں ہوا کیونکہ اصابت کی جوعلت انہوں نے بیان کی ہے اس پریسوال وار دہوتا ہے کہ اس تقدیر پر پھراختلاف شان کی کیا وجہ کیونک شدت کے موقع پرسب ہی کوشدت کی ضرورت ہے اور نرمی کے موقع پرسب ہی کونرمی کی ضرورت ہے اس لیے میرے نز دیک تقریر مقام کی بیہے کہ اس میں توسب متفق ہیں کہ نرمی کے موقع پر نرمی کی جائے اور شدت کے موقع پر شدت مگراختلاف اس میں ہے کہ ایک ہی موقع میں اختلاف طبائع ہے اس میں اختلاف رائے ہوجا تا ہے کہ بیہ موقع نرمی کا ہے یا شدت کا جیسے اسارائے بدر کا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے مگر حضرت صدیق وحضرت عمر کی رائے فديه وتل ميں مختلف ہوگئی اور ابیااختلاف محل اجتہاد میں ہوسکتا ہے توشیخین کا اختلاف یقیناً ای تشم کا ہوسکتا ہے باقی عبیین یاملکین کا اختلاف اگر وہ بھی اجتہاد فرماتے ہوں تب تو پیر تقریر و ہاں بھی جاری ہوسکتی ہے اور اگر وہ اجتہا دنہ فرماتے ہوں بلکہ ان کا ہرا ختلاف وی ہے مسبب ہوتو تشبہ کامقصور مطلق اختلاف ہوگا خاص اختلاف نہ ہوگا اور تقریریہ ہوگی کہ سيخين كےان اوصاف پراعتراض وشبہ نہ كيا جائے كيونكہ سنت الہيہ جارى ہے كہ مقبولين كا رنگ مختلف بنایا ہے سواصحاب وحی کے رنگ کا اختلاف تو وحی کے اختلاف سے ظاہر ہوتا ہے اورغیراصحاب وحی کے رنگ کا اختلاف اجتہا د کے اختلاف سے ظاہر ہوتا ہے اب وہ سوال باقی نہیں رہااور یہاں ہے اختلاف نداق اولیاء کے متعلق بڑا مسکد طے ہوا کہ اس طرح اولیاء کے مزاج مختلف ہوتے ہیں اور اس اختلاف پر بعض نا دان اعتراض کیا کرتے ہیں مثلاً یہ کہ کیسے بزرگ ہیں کہ فلاں امر نقبل برختی نہیں کی یا کیسے بزرگ ہیں کہ فلاں امر خفیف یر بختی کرنے لگے اس حدیث ہے ان معترضین کی غلطی واضح ہوگئی جس کا حاصل ہیہ ہے کہ نیت سب کی اصلاح ہی ہے۔ آ گے مزاج کے اختلاف سے رائے کا اختلاف ہوجا تا ہے ایک کے زویک زی طریقہ ہے اصلاح کا دوسرے کے نزویک بختی طریقہ ہے اصلاح کا۔ حضرت مولانا مونگيري كامقوليه

مجه كواس مقام پرمولا نامحم على مؤتكيري خليفه مولا ناشاه فضل الرحمُن تَشْخ مرادآ بإدى رحمة

اشرف السوانح- طِلاً كِ 5

التُعلَيْها كامقولہ یاد آگیافر ماتے تھے کہ بعضے لوگ مولانا پر تیز مزاجی کا اعتراض کرتے تھے۔ یول نہیں سمجھتے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ابتدائی ہے اپنے بندوں کومختلف المز اج پیدا کیا ہے پھراس کے بعد بعض کومقبول بنا دیا تو مقبولیت کے بعد مزاج فطری تو نہیں بدلیّا اس لیے بعض مقبولین زم ہوتے ہیں بعض تیز ہوتے ہیں۔انہیٰ مانی التشر ف۔

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ شدت علی الاطلاق مذوم نہیں بلکہ جوشدت بلاضرورت و بلا مصلحت ہو وہ مذموم ہے۔ کیونکہ وہ تو بقول حضرت والاشدت نہیں قساوت ہے اور جوشدت بفتر ورث سیاست اور بمصلحت اصلاح ہوجہ کاذکر حدیث مذکور میں ہے اور وہ نمراسر محمود ہے کیونکہ وہ تو بقول حضرت والاشدت نہیں حدت ہے تشد دنہیں تسدد ہے درشی نہیں درسی ہے۔اھ۔ کیونکہ وہ تو بقول حضرت والاشدت نہیں حدت ہے تشد دنہیں تسدد ہے درشی نہیں درسی ہے۔اھ۔ نسب فاروقی کی وراشت

سجان اللہ کیے کیے لطیف شاعرانہ عنوانات سے حقیقت کا اظہار فر مایا ہے۔ جس سے حضرت والا کی شان او بہت اور شان حقیق دونوں علی وجہ الکمال ظاہر و باہر ہیں' چونکہ حضرت والا بامراللہ تعالیٰ فاروتی النسب ہیں اس لیے شدت مجمودہ لیمی صفت سیاست ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماشاء اللہ تعالیٰ خلف الصدق ہیں اور ایک یہی صفت کیا حضرت والا میں تو دیگر اوصاف فاروتی بھی بفضلہ تعالیٰ حبات نمایاں طور پر موروثا موجود ومشہود ہیں مثلاً فراست و تعقظ۔ اوصاف فاروتی بھی بفضلہ تعالیٰ بہت نمایاں طور پر موروثا موجود ومشہود ہیں مثلاً فراست و تعقظ۔ تد بر یعنی انجام اندیش وقت نظر اصابت رائے استقلال عدل حق گوئی حق پہندی نگرانی تشفقت موجود و شوعت سخاوت شجاعت نشوع و غیرہ وغیرہ وغیرہ و خون کا کچھ کچھ و کر بطور نموندانشاء اللہ باب فواضل میں آئے گا۔

#### شدت محموده

غرض حضرت والامیں جوشدت ہے وہ محمود ہے مذموم ہرگزنہیں جیسا کہ بعض ناوان سمجھتے ہیں کیونکہ مذموم تو جب ہو جب حضرت والا خدانخواستہ امر تربیت میں طالبین پر کوئی ایسا بار ڈالتے ہوں جس میں ان کی کوئی مصلحت نہ ہو یا کوئی ایسے اصول مقرر فر مار کھے ہوں جواپنی ذات میں شخت ہوں حضرت والا کے تو جتنے اصول ہیں وہ سب نہایت معقول اور فطرت سلیمہ کے مقضا کے بالکل موافق ہیں جن بڑھل کرنا نہایت ہی ہمل ہے۔البتہ ان اصول کے حفرت والا خود بھی نہایت تحق کے ساتھ پابند ہیں اور دوسروں ہے بھی ان کی پابندی بہت تحق سے کراتے ہیں کیونکہ وہ سب اصول اصول صححہ ہیں اور عرصہ دراز کے تجر بوں کے بعد قائم کیے ہیں اور ان میں جانبین کی بیشار مصالے دینیہ ود نیویہ مضم ہیں۔غرض اصول صححہ کی پابندی کو سختی کہنا سراسر زیادتی ہے کیونکہ حسب ارشاد حضرت والا جوقانون اپنی ذات میں توسہل ہو گر اس کی پابندی تحق کہنا سراسر زیادتی ہے کیونکہ حسب ارشاد حضرت والا جوقانون اپنی ذات میں توسہل ہو گر اس کی پابندی تحق ہواس کو سخت نہیں کہا جاسکتا پھر تمثیلاً فرمایا کہ در کیھے نماز کے سارے ارکان بہت ہی سہل مہل ہیں اور بھالت عذر تو اس میں اور بھی ہولینیں اور گنجائیش رکھ شریعت کو سخت نہیں کہا جائے گ بلکہ تھم عدولی کرنے والے ہی کو ملامت کی جائے گ کہ ارے شریعت کو سخت نہیں کہا جائے گ بلکہ تھم عدولی کرنے والے ہی کو ملامت کی جائے گ کہ ارب نالائق ادائے نماز میں اتی تو سہولینیں رکھ دی گئی ہیں اور پھر بھی تو کوتا ہی کرتا ہے۔ اس لیے ترک نالائق ادائے نماز میں اتی تو سہولینیں رکھ دی گئی ہیں اور دنیا میں بھی سخت سے سزا میں مقرر کی گئی ہیں۔ نماز پر آخرت کی بھی سخت سخت وعید ہیں ہیں اور دنیا میں بھی سخت سخت سزا میں مقرر کی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ائمہ کے نز دیک تو تارک صلو تو واجب القتل ہے۔اھ۔

سختى اوريا بندى كافرق

حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اگر اصول تو ہوں نرم کین ان کی پابندی کرائی جائے بختی کے ساتھ تو پیختی نہیں بلکہ مضبوطی ہے جیسے ریشم کا رسازم تو ایسا کہ چاہاں میں گرہ لگالوکین ساتھ ہی مضبوط بھی اتنا کہ اگر اس سے ہاتھی کو بھی ہاندھ دیا جائے تو وہ بھی اس کو نہیں تو رسکتالہذاریشم کے رہے کو بخت نہ کہا جائے گا بلکہ مضبوط کہا جائے گا۔البت لوہ کی زنجیر کو سخت کہا جائے گا کہ کہ خت ہا جائے گا کہ کہ خت ہے۔اگر زنجیر کسی کے پیروں میں ڈال دی جائے تو وہ تو پیروں ہیں ڈال دی جائے تو وہ تو پیروں ہی کو زخمی کر دے بخلاف ریشم کے رہے کے کہ پابندر کھنے کی صفت میں تو وہ لو ہے کی زنجیر ہے بھی بڑھ کر ہے لیکن اس سے پاؤں زخمی نہیں ہوتے بلکہ بہت آ رام میں رہتے ہیں اوراگر کوئی اپنے آ پ کو بلار دو کداس کا پابندر کھے اور خواہ مخواہ اس کی پابندی سے ایسے آ ہے کو نفول جدو جہدنہ کرے تو کشاکشی کی دکھن تک بھی نہ ہو۔

# اصول صحيحه كي يابندي

ای طرح آگرکوئی میرے یہاں آگراصول صیحه کا پابندر ہے تواس کو بھی کسی ناگواری کا موقع عربھر بھی میری طرف ہے پیش ندآئے ۔لوگ خوداصول صیحه کوتو ڑتو ڑکراور ہے اصول با تیں کرکر کے اپنے ہاتھوں مصیبت میں پڑتے ہیں جس کے وہ خود فرمہ دار ہیں نہ کہ میں یا میرے یہاں کے اصول کوئی یہاں رہ کر دا قعات کو بنظر غور وانصاف دیکھے تو اس کو حقیقت منکشف ہوجائے ۔معترضین کا زیادہ حصہ اہل ساع ہیں اہل مشاہدہ نہیں مشاہدہ میں تو ہر واقعہ کی تر تیب سامنے ہوتی ہے اس سے حقیقت واضح ہوجاتی ہے اور میں فقط دوسر دل ہی کواصول کی تر تیب سامنے ہوتی ہے اس سے حقیقت واضح ہوجاتی ہو اور بہتکلف یا بقتی نہیں بلکہ اللہ کا صیحه کا پابند نہیں بنا تا بلکہ اپنے آپ کو بھی تو پابند کرتا ہوں اور بہتکلف یا بقتی نہیں بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ اصول صیحه کی پابند کی میرامقت اے طبعی ہوگیا ہے ۔گواس میں کسی قدر مشقت بھی ہواور گواس کا تعلق میر ہے تکو مین اور تا بعین ہی ہے ہو کیونکہ اصول صیحه بہر حال قابل احترام ہواور گواس کا تعلق میرے قابل معاملہ کو میری رعایت اصول کاعلم بھی نہیں ہوتا لیکن میر ہے قاب بیں ۔یہاں تک کہ اکثر اہل معاملہ کو میری رعایت اصول کاعلم بھی نہیں ہوتا لیکن میر ہے قاب کوتو تسلی رہتی ہے کہ میں نے اصول صیحه کی رعایت اصول کاعلم بھی نہیں ہوتا لیکن میر نے اس کوتو تسلی رہتی ہے کہ میں نے اصول صیحه کی رعایت اصول کاعلم بھی نہیں ہوتا لیکن میر ہیں دو اصول کی کہ کی کو جنگا نا تھوڑ انہی مقصود ہے۔

# حكيم محمد بإشم صاحب سے معاملہ

تکیم مجمد ہاشم صاحب مرحوم کو مجھ سے بہت ہی تعلق تھا یہاں تک کہ آخر میں مجھ سے بہت ہی ہوئے جس ہوئے سے لیکن جب بھی مجھ کواپنا کوئی حال کہنا ہوتا تو گوبعض اوقات بوجہ ضعف تکلف بھی ہوتالیکن خودان کے گھر جا کراپنا حال کہتا۔ وہ بہت شرمندہ ہوتے لیکن میں کہہ دیتا کہاں میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں جو بحتاج ہوائی کو بحتاج الیہ کے پاس آنا چا ہے نہ کہ برعکس۔البتہ جب گھر میں کی نبض دکھانی ہوتی تو پھر بے تکلف ان کو بلا لیتا کیونکہ وہ موقع مجبوری کا تھا۔ وہاں اصول حجے کہ کا بہی مقتضا تھا۔

#### تجتيج كےساتھ معاملہ

مولوی شبیرعلی سے بڑھ کرمیراکس پرزور ہوگا؟ میری اولا دہیں بھیتے ہیں اور بجپن سے میرے ہی پاس رہے ہیں لیکن میں ان کی بھی اتنی رعایت کرتا ہوں کہ جب بھی مجھ کوان سے پھے کہنا ہوتا ہے تو ان کواپنے پاس نہیں بلاتا کہ نہ معلوم کس ضروری کام میں مشغول ہوں بلکہ میں خود ہی انگھ کران کے پاس جاتا ہوں۔ یہاں تک کہا گروہ خود کسی کام ہے میرے پاس آئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوتا ہے تھے کہنا ہوتا ہے تو میں اس وقت ان ہے کہ نہیں کہتا بلکہ جب وہ اپنی جگہ والی پہنی جاتے ہیں تب ان کے پاس جا کر جو بات کہنی ہوتی ہے کہتا ہوں تا کہ جب وہ میرے پاس کی ضرورت ہے آیا کریں تو آزادی ہے آیا کریں۔ کہتا ہوں تا کہ جب وہ میرے پاس کی ضرورت ہے آیا کریں تو آزادی ہے آیا کریں۔ اس کا خطرہ بھی نہ ہو کہ آگھ وہاں جاؤں گا تو میرے ذمہ کوئی نہ کوئی کام لگا دیا جائے گا۔ گھر والوں کے سما تھے معاملہ

ای طرح سہوا چاہے بھی خلاف ہو گیا ہوتو ہو گیا لیکن مجھے یا دنہیں کہ میں نے بھی گھر
میں کھانا کھا کر یہ کہا ہو کہ برتن اٹھالو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ برتن اٹھوالو۔ گووہ مجلوم ہیں لیکن ان کی
حاکمیت کا جوان کو گھر میں اپنے محکومین پر حاصل ہے لحاظ رکھتا ہوں۔ کیونکہ محکومین کا بھی
احترام کرنا چاہیے۔ پھر چاہے وہ خودا ٹھالیس یا کسی اور سے اٹھوالیس۔ میں نوکرانی ہے بنی
خود کسی کام کے لیے نہیں کہتا بلکہ میں تو گھر میں کہتا ہوں اور وہ نوکرانی ہے کہتی تیں کیونکہ
نوکرانی براہ راست انہی کی محکوم ہے۔ اس میں بھی ان کی حاکمیت کو محفوظ رکھتا ہوں۔ نیز
اجنبی عورت سے بلاضرورت خطاب بھی ایک درجہ میں خلاف حیاہے۔

#### ملازموں سے برتاؤ

نوکرول کودوکام ایک ساتھ نہیں بتا تا۔ پہلے ایک بتا تا ہوں جب اسے فراغت ہوجاتی ہے گھردو سرا تا کہ ایک دم بارنہ پڑے اور یادر کھنے کی زحمت نہ ہو یادر کھنے کی زحمت کوخود ہرداشت کرتا ہوں۔ ان پر بوجھ نہیں ڈالٹا۔ اگر کوئی کام البحصن کا ہوتا ہے تو اس میں خود بھی شریک ہوجاتا ہوں تا کہ انہیں کچھ ہولت ہوجائے ۔ ادرا گرکوئی کام ابتداء ہی ہے البحصن کا ہوتا ہوں تا کہ انہیں کچھ ہولت ہوجائے ۔ ادرا گرکوئی کام ابتداء ہی ہے البحصن کا ہوتا ہوت میں ہے تو اول اپنے ہاتھ ہے اس کا اشکال رفع کر کے ادراس کوخود تر تیب دے کرمرتب صورت میں نوکروں کے سپر دکرتا ہوں تا کہ اس کا کرنا ان کو تبل ہوجائے۔ ای طرح جس کس سے کوڈی کام لیتا ہوں مثلاً کوئی مضمون تھل کرنا ہوتواس مضمون کو اس المرح واضح صورت میں جوالے کرتا ہوں

کہ ناقل کو کسی طرح کی البحص نہ ہو۔ پارسلوں کے ذریعے جو میں نے ہدایا بھیجنے کی ممانعت کر رکھی ہےاس کی ایک بڑی دجہ رہے تھی ہے کہ نو کروں کو پارسل لانے کی زحمت نہ ہو۔

ساتھیوں ہمہمانوں اور دوستوں سےمعاملہ

ساتھ چلنے والے کے لیے اچھارات چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے میں ہمیت ہڑک کے کنارہ چلا کرتا تھا تا کہ دوسرے چلنے والوں کو تکلیف نہ ہولیکن جب سے حال ہی میں ایک بار پاؤں نالی میں چلا گرتا تھا تا کہ دوسرے چلنے والوں کو تکلیف نہ ہولیکن جب سے حال ہی میں ایک بار پاؤں نالی میں چلا گیا تب سے احتیاطاً نے سڑک پر چلنے لگا ہوں۔ اگر اہل خصوصیت کو بھی اپنے کسی کام کے لیے کچھ لکھتا ہوں تو جو ابی خط بھی تا ہوں۔ کوئی کیسا ہی مجبوب مہمان ہوا وراس کے تھم رانے کا کتنا ہی جی چاہتا ہو بھی اس کی مرضی کے خلاف اصرار نہیں کرتا اور جب جانے کو کہتا ہے تو نہایت فراخ دلی سے کہد دیتا ہوں کہ جیسی مرضی ہوا ور جس میں راحت ہو۔

## اپنے تھر سے برتاؤ

میرے چھوٹے گھر میں کے والد ہیر جی ظفر احمد صاحب میرے ساتھ اپنے ہیر کا سا برتاؤ کرتے ہیں لیکن میرے قلب میں ان کی ولیی ہی عظمت ہے جیسی خسر کی ہونی چاہیے اور جیسی اپنے بڑے خسر صاحب کی تھی لیکن ہیر جی صاحب کو اس کاعلم بھی نہیں' نہ مجھ کو یہ اہتمام ہے کہ ان کو اس کاعلم ہو۔ مجھے تو اپنی تسلی کرنی ہے کہ میں انکاحق عظمت ادا کر رہا ہوں۔ان پرکوئی احسان تھوڑ اہی رکھنا ہے۔

## گھروالوں کی راحت کا خیال

گھر کی جو چیزا ٹھاتا ہوں بعد فراغت اس کو وہیں جا کر رکھتا ہوں جہاں وہ رکھی تھی تا کہ جس نے رکھی ہے وہ پریشان نہ ہوا دراس کو ڈھونڈ ھنانہ پڑے۔گھر ہیں رات کوسوتے وفت احتیاطاً لوٹا میں پانی بھر کرر کھ لیتی ہیں۔ اگر بھی مجھے پانی کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑجاتی ہے تو میں پھرلوٹا کو بھر کراس جگہ رکھ دیتا ہوں تا کہ اگران کوضرورت ہوتو لوٹا بھرا ہوا ہی ملے دوبارہ ان کونہ بھرنا پڑے۔

#### ایک غیرمقلد کا تاثر

غرض بہت ی جزئیات جیں کہاں تک بیان کی جا کیں۔ایک غیر مقلد یہاں آئے تھے انہوں نے یہاں سے جا کرایک صاحب سے کہا کہ ہم لوگوں میں توا تباع سنت کا فقط دعویٰ ہی دعویٰ ہے اتباع سنت تو ہم نے وہاں دیکھا۔ایک کتاب کی ضرورت ہوئی تو خوداٹھ کر کتب خانہ سے لائے کسی سے کہانہیں کہ لے آؤ۔اپناکام خود کیا دوسر کو تکلیف نددی۔سجان الله کیا اتباع سنت ہے اور کتنی تواضع ہے کہ بلاتکلف خوداٹھ کر لے آئے۔انہیں اس معمولی کی بات پر بھی بردا تعجب ہوا۔غرض میں اصول صححہ کا صرف دوسروں ہی کو نہیں اپنے آپ کو بھی تو بایند کرتا ہوں۔اس وجہ سے جھے کولوگوں کی بے ضابطگی پر اور بھی زیادہ نا گواری ہوتی ہے کہ بیں توان کی اتنی رعاسیتیں کروں اور وہ میر سے ساتھ ایسی بے فکری کا معاملہ کریں۔اھ۔

# رشته دارول كواصول بركار بندر كهنا

احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ حسن اتفاق سے حسن العزیز جلداول میں جس میں احقر بھی کے صبط کردہ ملفوظات ہیں اس وقت ملفوظ نمبر ۱۳۴۲ انظر پڑا جو مناسب مقام ہذا ہے اس کو بھی یہاں نقل کیا جاتا ہے اس سے ناظرین بالممکین کو یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ حضرت والا صرف غیروں ہی ہے نہیں بلکہ اپنے عزیز وں سے بھی نہایت تختی کے ساتھ اصول صححہ کی بایدی کراتے ہیں۔ (نقل ملفوظ نمبر ۱۳۴۷۔ از حسن العزیز جلداول ایک باراحقر کے یہاں حضرت کی دعوت تھی محضرت کے ایک عزیز نے نوکر سے پانی اس طرح مانگا کہ پانی لاؤ۔ حضرت کی دعوت تھی کہ حضرت کے ایک عزیز نے نوکر سے ایسے حاکمانہ لہجہ بیں پانی نہیں مانگنا جائے بلکہ اخلاق کے ساتھ کہنا جا ہے کہذرا پانی و یجئے گا۔ تھوڑا پانی عنایت سے مجے گا۔ ایک بار حضرت کے مردانہ کمرہ میں چندمہمان حضرت کے ساتھ کھانا کھانے کو پہنچے۔ وہاں بار حضرت کے مردانہ کمرہ میں چندمہمان حضرت کے ساتھ کھانا کھانے کو پہنچے۔ وہاں بار حضرت کے مردانہ کمرہ میں چندمہمان حضرت کے ساتھ کھانا کھانے کو پہنچے۔ وہاں

حضرت کے ایک عزیز اپنے بچہ کو لیے جار پائی پر لینے تھے۔حضرت نے ترش رو ہوکر فرمایا کہ بیہ کیا بدتہذی کی بات ہے کہ چند بھلے آ دمی تو پنچے بیٹھے ہوں اور تم چار پائی پر لینے رہو۔ (پھر فرمایا) کہ میں اپنے عزیز وں کو اپنے ساتھ خود بہت بے تکلف رکھتا ہوں کیونکہ ان کو میرے ساتھ بے تکلفی کے برتا و کرنے کاحق ہے لیکن مجھے یہ ہرگز گوارانہیں ہوتا کہ میرے مہمانوں کے ساتھ بے تہذیبی کابرتا و کیا جائے۔اھ۔

## اصول صحیحہ کے تابعداروں کے لئے راحت

احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کی رعایتوں کے صدیا واقعات ہیں لیکن بخوف تطویل یہاں انہی پراکتھا کیا جاتا ہے۔غرض بیا کیے حقیقت واقعیہ ہے کہ اگر حضرت والا کے یہاں کوئی اصول صححہ کی یا بندی کے ساتھ رہے تو وہ دیکھ لے جیسا کہ بہت سے حضرات نے دیکھ لیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ ایسی راحت اور آزادی کی زندگی کہیں میسر مہیں۔اور حضرت والا کی خانقاہ کو بالکل ان اشعار کا مصداق یائے۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے رابا کیے کارے نباشد (وہ جگہ بہشت ہے کہ جہال کوئی تکلیف نہ ہواور کسی کوئسی سے کوئی غرض نہ ہو) اگر فردوس بر روئے زمین است ہمیں ست وجمیں ست وجمیں است

(اگر جنت الفردوس زمین پرہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے اور یہی ہے)

# ایذاءرسانی پراظهارنا گواری

اور تجربہ طویلہ کی بناء پر بہانگ وُہل کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی صاحب فہم سلیم حالات و واقعات کا بنظر غوروانصاف تتبع کرے گاتو وہ انشاء اللہ تعالیٰ برسوں کے طویل مشاہدہ کے بعد بھی ایک واقعہ ایسانہ پیش کر سکے گاجس میں حضرت والانے ابتداء کوئی ناگوار برتا وُفر مایا ہو۔ اذیت کی ابتداء ہمیشہ دوسرے ہی کی جانب ہے ہوتی ہے۔جس پر اَکُبادِی اَظُلَمُ صادق آتا انہے۔ اور چونکہ حضرت والاکی طبع مبارک فطری طور پر غایت درجہ لطیف اور بااصول ہے اس لیے بوقتی باتوں سے بوتی ہوکر در دسر عارض لیے بوقتی باتوں سے بے حد تاثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر فوراً تبخیر ہوکر در دسر عارض

ہوجا تا ہے۔حضرت والا بس اس وقت اپنی اس اذیت کا اظہار فرمادیتے ہیں اور بوجہ فطری تیز مزاجی کے بلند آ واز ہے اظہار فرماتے ہیں جس کی مع مشی زائد مظلوم کو اجازت بھی ہے بقولہ تعالی لا یحب الله الجهو بالسُوء من القول الا من ظلم اور بیکوئی تی نہیں۔خود فرمایا کرتے ہیں کہ دوسرا تو چیکے ہے سوئی چھودیتا ہے تو کوئی دیکھا نہیں اور میں جوز ور ہے آ ہ کرتا ہوں تو اس کوسب سنتے ہیں لہذا ظالم تو مظلوم سمجھا جاتا ہے اور مظلوم ظالم ۔ میں تو بدنام ہوجا تا ہوں اور ستانے والے صاحب سر خرو بے بیٹھے رہتے ہیں۔اھ۔

دوسروں کی رعایت

حضرت والااس کے متعلق یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ میر سے اندر حدت تو ہے مگر الحمد لللہ شدت نہیں ہے بلکہ دوسروں کے جذبات کی تو ہیں اتنی رعایت رکھتا ہوں کہ دوسروں کی نظر بھی اس دقائق رعایت تک نہ بہنچی ہوگی۔ بفضلہ تعالی دور دور تک احتمالات اذبت پر بھی فوراً میری نظر بہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالی ان سے احتراز کی تو فیق بھی عطافر ما دیتے ہیں اور اس لیے مجھے اور بھی غصر آتا ہے کہ میں تو ان کی اتنی رعایت کروں اور سیمیر سے ساتھ اسی بے فکری برتیں۔اھ۔

حضرت والاميں سختی تہيں ہے

ناظرین بنظر غوروانصاف ملاحظ فرمائیں کہ جودوسروں کوادنی اذیت ہے بھی بچانے کا اس قدراہتمام بلیغ رکھتا ہواس میں شدت بمعنی تی بھی کہیں ہوسکتی ہے۔اور جہاں حضرت والا کے اندرصفت سیاست موجود ہے وہیں حضرت والا کا انتہاء درجہ کا ترجم اور غایت ورجہ کی شفقت ورقت قلب اور حددرجہ کا سوز و گداز طبیعت بھی تو معلوم و مشہود ہے جسکے چندوا قعات حصداول میں سطر او اُؤکر بھی کیے جانچے ہیں۔اور بعض باب فواصل میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ ملاحظہ سے میں استظر او اُؤکر بھی کیے جانچے ہیں۔اور بعض باب فواصل میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ ملاحظہ سے گزریں گے۔ تو ایسے قلب میں جس کے اندراس قدر رفت اور لین ہواس میں خدا نخواستہ شدت بمعنی قساوت کے وکر ہو مکتی ہے کیونکہ میا جتماع صدین ہوگا جو محال ہے۔

سختی نہ ہونے کی دلیل

اس پرایک عاقل کا قول یاد آتا ہے۔ایک صاحب نے جود ہلی میں رہتے ہیں جب

حضرت والا کی سیاست مربیانہ کے حالات بعنوان شکایت سے تو انہوں نے ایک صاحب سے ایک بڑا گہرا پر مغزاور عاقلانہ سوال کیا کہ مولا نا کا بچوں کے ساتھ کیسا بر تاؤہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ تو بہت ہی ہے تکلف ہیں اور نہایت شفقت سے بیش آتے ہیں اور وہ بھی مولا ناسے بہت ہی مانوں ہیں۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ بس تو پھر وہ بخت نہیں ہیں کیونکہ جو بخت ہوتا ہے وہ بچوں کو بھی منہیں لگا تا۔ اھے۔ اس پر احقرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا جوا ہی صاحب احیاء العلوم سے نقل کرتے سے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا جوا ہی صاحب احیاء العلوم سے نقل کرتے سے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو کسی مقام کا عالم مقرد کرے بھیجا اور ضرور کی ہدایات دیتے ہوئے کچھ دور تک ایک صاحب کو سی مقام کا عالمی مقرد کرے بھی بہت شفقت سے ان کو پیار کرنے لگے۔ دور تک ان کے ہمراہ بھی اتنا منہ لگا رکھا ہے۔ بین کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس پر ان عالم نے جمرت سے کہا کہ ہیں تو خاص اپنے بچوں کو بھی منہ نہیں لگا تا اور آپ میں نے غیروں کے بچوں کو بھی انتا منہ لگا رکھا ہے۔ بین کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے نے غاص نے غیروں کے بچوں کو بھی اتنا منہ لگا رکھا ہے۔ بین کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بس تم واپس چلوتم عالم مقرد کے جانے کے قابل نہیں کیونکہ جب تم کو اپنے خاص فرمایا کہ بس تم واپس چلوتم عالم مقرد کے جانے کے قابل نہیں کیونکہ جب تم کو اپنے خاص فرمایا کے اور پر کیا خاک شفقت کر و گے۔ اھے۔

جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کے اندر جو پیشفقت علی الصغار کی صفت ہے بیر بھی اپنے جداعلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موروث ہے۔

## فطري تيزمزاجي

غرض حفرت والا میں بفضلہ تعالیٰ شائبہ بھی شدت مذمومہ کانہیں۔البتہ حدت یعنی فطری تیز مزاجی ضرور ہے جس کی فضیلت ذیل کی حدیث سے ثابت ہے جوالتشر ف حصہ دوم سے مع ترجمہ تشل کی جاتی ہے۔

الحديث: الحدة تعترى خيار امتى هو في مسند الحسن بن سفيان من جهة الليث عن رويد بن نافع قلت لابي منصور الفارسي يا ابا منصور لولا حدة فيك فقال مايسرني بحدتي كذاوكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحدة تعترى خيارامتي

(وسماه بعضهم يزيدبن ابى منصور و حكم عليه بالصحبة) وفى بعض الروايات بلفظ ليس احد ولى بالحدة من صاحب القران لعز القران فى جوفه (ف) و يوجد مثل هذه الحدة فى اهل الله حقيقتها الغيرة على الحق و حقيقة اظهار ها ترك التكلف . اه.

حدیث: تیز مزاجی میری امت کے نیک لوگوں کو پیش آتی ہے۔ بیحد بیث حسن بن سفیان کی مسند میں لیٹ کی جہت سے منقول ہے وہ روید بن نافع سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابومنصور فاری سے کہا کہ اگر تمہارے اندر تیز مزاجی نہ ہوتی (تو خوب ہوتا) انہوں نے فر مایا مجھ کواس تیزی کے بدلہ اتنا اتنا ملے تب بھی میرے لیے موجب مسرت نہ ہو۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ تیزی میری امت کے نیک لوگوں کو پیش آتی ہے راور بعض نے ان کا نام یزید بن منصور کہا ہے اور ان کو صحابی کہا ہے ) اور بعض روایات میں یہا لفاظ ہیں کوئی شخص تیزی کا مستحق قرآن والے سے زیادہ نہیں بوجہ عزت قرآن کے یہا لفاظ ہیں کوئی شخص تیزی کا مستحق قرآن والے سے زیادہ نہیں بوجہ عزت قرآن کے کہا ہے اور اس کی حقیقت حق پر غیرت ہے اور اس کی حقیقت حق پر غیرت ہے اور اس کی حقیقت حق پر غیرت ہے اور اس

#### طالبین کے فائدے کی رعایت

حضرت والا بی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ جس کولوگ بختی سمجھتے ہیں جب میں اس کے صریح صریح منافع رات دن د مکیور ہا ہوں اور جب بغیراس کے کام ہی نہیں چلتا تو بھراس کو کیوں نہ اختیار کروں میں کیا کروں جب بلائختی کے بری بات کی برائی ذہن میں جمتی ہی نہیں اور میری بختی تو جب بھی جاتی جب میں کسی سے زبروئ کہتا کہتم مجھے سے اپنی اصلاح کراؤاوروہ مجھے سے اصلاح کرانے پرمجبور ہوتا۔ میرے یہاں تو ہر شخص بالکل آزاد ہے۔
مراؤاوروہ مجھے سے اصلاح کرانے پرمجبور ہوتا۔ میرے یہاں تو ہر شخص بالکل آزاد ہے۔
مرکہ خواہد گو بیاؤ ہرکہ خواہد گو برو دارو گیرو حاجب و در بال دریں درگاہ نیست

قطع تعلق يرجهى احترام قائم ركهنا

برخض کو ہرونت اختیار ہے کہ مجھ سے قطع تعلق کر کے جس سے مناسبت ہواس سے

اصلاح كاتعلق پيدا كرے۔ بلكه بفضله تعالی مصلحت طالب كی بیخاص رعایت صرف ميرے ہی یہاں ہے کہ جس کے ساتھ مناسبت پیدا ہونے کی مجھ کوتو تع نہیں رہتی میں اس سے صاف کہد دیتا ہوں کہ کسی دوسرے ہے رجوع کرواور میربھی کہد دیتا ہوں کہ اگر کسی مصلح کا پہتہ مجھ ہے یو چھاجائے گا تو میں بتلا دوں گا اورا گراس پروہ نام پوچھتا ہے تو میں بتا بھی دیتا ہوں اس عین قطع تعلق کے وقت بھی اس کی اتنی رعایت کرتا ہوں کہ سارا بو جھاس پرنہیں ڈالتا اور میں جوعدم مناسبت کی صورت میں قطع تعلق کر دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بدوں مناسبت کے شخ ہے کچھ نفع نہیں ہوتا۔ ہے تو فخش مثال لیکن مثال تو محض تو ضیح کے لیے ہوتی ہے اس لیے قل کرنے میں کچھمضا کقہبیں وہ یہ کہ طبیبوں کا اس پرا تفاق ہے کہ جب تک توافق انزالین نہ ہوحمل نہیں قرار پا تااگر چەز دعین دونول تندرست اورقوی ہوں ای طرح اگر چەشنخ اورطالب دونوں صالح ہوں کیکن باہم توافق طبائع نہ ہوتو پھرتعلق ہی عبث ہےاوراس کاقطع کر دینا ہی مناسب ہے کیونکہ اجتماع بلاتناسب نہصرف غیرمفید بلکہ موجب تشویش جانبین ہوتا ہے۔ اور بیضروری نہیں کہ کسی خاص شیخ سے عدم مناسبت طالب کے قص ہی کی دلیل ہو کیونکہ طبائع فطرةً مختلف ہوتی ہیں۔بعض کوکسی ہے مناسبت ہوتی ہے بعض کوکسی ہے کیکن ہرحال میں مدار نفع مناسبت ہی پر ہے۔اس لیے یہ ہوسکتا ہے کہ مختلف الطبا کع پیراور مرید دونوں کی استعدادیں اپنی اپنی جگه کامل ہوں اور دونوں متقی ہوں لیکن پھر بھی بوجہ عدم تناسب طبائع ان کا اجتاع موجب تشویش جانبین ہوجائے جیسے سوڈ ااور ٹاٹری (ٹارٹرک ایسڈ) جب تک الگ الگ ہیں دونوں نہایت سکون کی حالت میں ہیں اور جہاں دونوں کو ملایا گیا بس ایک گڑ ہرو پچے گئی اور بجائے سکوت وسکون کے جوش واضطراب کی کیفیت پیدا ہوگئی۔اس میں نہ ٹاٹری کا قصور نہ سوڈ سے کا۔عدم مناسبت اس کاسبب ہے۔لہذا دونوں کا الگ الگ رہنا ہی مناسب ہے۔ ای طرح میں جوکسی طالب سے قطع تعلق کر تا ہوں تو اس کے نقص کی وجہ ہے نہیں بلکہ باہم مناسبت نہ ہونے کی بناء پر۔ورنہ درحقیقت تو میں اس کواپنے سے ہزار درجہالضل سمجھتا جول کیونکہ اپنی حالت تو معلوم ہے جیسی ہے اور اس کے بارہ میں خبرنہیں ممکن ہے کہ وہ عند الله مقبول ہواوراسی بناء پر میں ہرمسلمان کوایئے ہےافضل سمجھتا ہوں۔

#### قطع تعلق کرنے کا سبب

اورقطع تعلق اس لیے کرتا ہوں کہ وہ دوسرے سے رجوع کر سکے کیونکہ عدم مناسبت کی وجہ سے اس کو بھو سے تو نفع ہونہیں سکتا بھراور جگہ کے استفاضہ سے بھی اس کو کیوں محروم رکھا جائے ۔ اورا فادہ واستفاضہ کے تعلق کو عدم مناسبت کی بناء پرختم کر دینے کی تائید فس قطعی صریح سے ہوتی ہے۔ چنا نچہ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موگ علیہ السلام سے یہ فرما دینا مصرح ہے۔ ھلڈا فِرَاق بَیْنِی وَ بَیْنَکَ جس کی بناء محض عدم مناسبت ہی تھی نہ کہ کوئی معصیت ۔ اس بناء پر حضرت مولا ناروی فرماتے ہیں۔ مناسبت ہی تھی نہ کہ کوئی معصیت ۔ اس بناء پر حضرت مولا ناروی فرماتے ہیں۔ چوں گرفتی پیر بہن تسلیم شو ہمچو موسلے زیر تھم خضررو جون گرفتی پیر بہن تسلیم شو ہمچو موسلے زیر تھم خضررو رجب تو نے دامن تھام لیا ہے تو اب فرما نبر دار ہوجا حضرت موکی کی طرح ، حضرت خضرک فرنبر دار ہوکر چل)
خضرکا فرنبر دار ہوکر چل)

صبر کن درگار خضر اے بے نفاق تانگوید خضر رو بندا فراق (اے مخلص! حضرت خضر کے کام میں صبر کرتا کہ وہ بیانہ کہیں کہ بیہ میری اور تنہاری جدائی کا وفت آگیا ہے)

گرچه کشتی بشکند تو دم مزن گرچه طفلے راکشد تو مومکن (اگرچه ده کشتی کوتوژ دیتونه بول،اگرچه ده بچه کوتل کردیتو، تو اُف نه کر)

شیخ ہے مناسبت کی علامت

بعضوں نے مجھے سوال کیا کہ کیا شخ کے ساتھ مناسبت ہونے نہ ہونے کی علامت
کیا ہے تو میں نے ان ہے کہا کہ گویدا یک امر ذوقی ہے لیکن میں الفاظ میں اس کی تعبیر کیے
دیتا ہوں۔ مناسبت کی علامت رہے کہ شخ کے کسی قول یافعل پر اس کے (بعنی شخ کے)
خلاف طالب کے قلب میں کوئی اعتراض یا شہر جزم یا تر دو بعنی احتمال صحت جانبین کے
ساتھ پیدا نہ ہو (خطرہ کا جس میں جانب مخالف کے بطلان کا تیقن ہوتا ہے اعتبار نہیں)
بہاں تک کہ اگر اس کے کسی قول یافعل کی تا ویل بھی سمجھ میں نہ آئے ( کیونکہ اول تا ویل ہی

کرنا چاہیے ) تب بھی دل میں اس کی طرف سے انکار پیدا نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو یوں سمجھائے کہ آخر یہ بھی تو بشر ہی ہے۔ اگراس کا کوئی قول یافعل گناہ بھی ہوت بھی کیا ہوا تو بہ سمجھائے کہ آخر یہ بھی تو بشر ہی ہے۔ اگراس کا کوئی قول یافعل گناہ بھی ہوت بھی کیا ہوا تو بہ فرق میان اللہ تر دداور خطرہ میں کیا دقیق فرق بیان فر مایا ہے۔ اور تحدث بالعجمۃ کے طور پر اس تحقیق کی خود بھی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ بیمض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وجدانیات کی تعبیر پر بھی قدرت عطافر ما دیتے ہیں ورنہ بڑے بڑے اہل علم اور صاحب فضل و کمال آج کل موجود ہیں ان سے تو کوئی تر دداور خطرہ کوئی تر دداور خطرہ کا فرق دریا ہوت کر کے دیکھے جو بھی بھی تسلی بخش جواب دے کیں۔ اھ۔

## شیخ پراعتراض ہوتو کیا کرے

مضمون بالا کےسلسلہ میں پیجھی فرمایا کہ اگر شیخ کے خلاف اعتراضات اور شبہات پیدا ہوتے ہوں توسمجھ لے کہ مجھ کواس ہے مناسبت نہیں اوراس کو بلااس کی دل آ زاری کئے چھوڑ دے کیونکہ نفع کا مدار میسوئی اور شخ کے ساتھ حسن اعتقاد پر ہے اور بیاعتراضات وشبہات کی صورت میں کہاں لہذااس کوچھوڑ دیناہی مناسب ہے لیکن گستاخی عمر بھرنہ کرے کیونکہ اول اول راہ پرتوای نے ڈالا ہےاوراس معنی کروہ محسن ہے یہاں تک کہا گروہ ایسے امور کا بھی مرتکب ہوجو بظاہر خلاف سنت ہوں کیکن ان میں اجتہاد کی گنجائش ہوخواہ بعید ہی ہی پھر بھی گستاخی نہ کرے۔ غرض عدم مناسبت کی صورت میں بھی طالب کواپنے ہی ساتھ الجھائے رکھنا کہ اپنی جماعت میں کمی نہ ہونے پائے میں اس کو خیانت سمجھتا ہوں۔ یہاں تک کہ بعضوں کو میں نے و یکھا کہ کسی بزرگ ہے بھی ان کومناسبت نہیں ہوئی اور نہ کسی سے مناسبت ہونے کی تو قع ر بی توان کے لیے بھی میں نے ایک راہ نکال دی کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔اس میں کوئی طالب محروم نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا کہ بستم ضروری احکام کاعلم حاصل کرتے رہوخواہ مطالعہ سے خواہ اہل علم سے یوچھ پوچھ کراورسیدھا سادہ نماز روزہ کرتے رہواور جوامراض نفس تم کواپنے اندرمحسوں ہوں ان کا علاج جہاں تک ہو سکے اپنی سمجھ کے موافق بطورخو دکرتے ر ہوا در جوموٹے موٹے گناہ ہیں ان سے بیچتے رہوا در بقیہ سے استغفار کرتے رہوا در دعا بھی کرتے رہوکہاےاللہ ان کا بھی مجھےاحساس ہونے لگےاوران کےمعالجات بھی میری سمجھ

میں آنے لگیں اور اگر جھ میں سیھنے کی استعداد نہ ہوتو بلا اسباب ہی محض اپنے فضل سے ان عیوب کی اصلاح کردے۔ بس یہ بھی نجات کے لیے بالکل کافی ہے اور نجات ہی مقصود ہے۔ اس سے زیادہ کے تم مکلف ہی نہیں۔ جب میرے یہاں اتنی آزادی ہے اور میراطریق تخی کا بازی کا جیسا کچھ بھی ہووہ سب کو معلوم ہے تو پھر بھی جو تحض میرے پاس اگراپنی اصلاح کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں بختی میں پڑتا ہے جس کو بیختی گرال ہووہ میرے پاس آئے ہی کیوں سے ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤوہ بیوفا سہی جسکو ہوجان دول عزیزا کی گئی میں جائے کیوں

ایک دیباتی کی اصلاح کاواقعہ

آج ٣ \_ جمادي الاخرى ٣ ١٣٥ه على كى مجلس بعد الظهر كااس مقام پرايك واقعد لكھا جاتا ہے جس سے ناظرین اندازہ فرمالیں گے کہ حضرت والا کے یہاں کس فتم کی تختی ہوتی ہے۔ایک ادھیڑعمر کے دیہاتی سفر کر کے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پچھ عرض کیا۔ دیباتی ہونے کی وجہ ہے ان کی زبان ایسی تھی کہ مجھ ہی میں نہ آتی تھی۔ نیز وہ اردوبھی اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔حضرت والانے فرمایا کہتمہاری بولی میری سمجھ میں نہیں آتی کسی اورکوراضی کر کے بلالا و اور جو کچھ کہنا ہے اس کے ذریعہ ہے کہوتھوڑی دہر بعدوہ لوٹ آئے اور پھرعرض حال کرنے <u>لگے ح</u>ضرت والانے فر مایا کہ کیاتم وہی ہوجن سے میں نے کہا تھا کہ سی کے واسطہ سے گفتگو کرو۔انہوں نے کہا جی ہاں کیکن مجھ کوکوئی شخص ہی ایسانہیں ملاجس کو میں اپنا واسطہ بناتا۔ فرمایا کہ پھر آ کر جھے سے یہی کہا ہوتا کہ جھے کو کوئی واسطہ بننے والانہیں ملتا۔ ندکہ باوجودممانعت کے پھر آ کراپنا حال خود ہی کہنے بیٹھ گئے۔ کیا میری یہ تجویز کہ کسی کے واسطہ سے گفتگو کر ولغوتھی' کہاغلطی ہوئی۔اس پر حضرت والا نے عاضرین مجلس ہے فرمایا کہ دیکھئے اتنی موٹی بات میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جب گفتگو کے لیے واسطہ کی شرط تھی اور واسطہ ملانہ تھا تو پہلے آ کر یہی کہتے کہ کوئی واسط نہیں ملتا اس کا تو کچھ ذکر نہیں اور اپنا حال کہنا شروع کر دیا۔ یہ بات ہے کہ لوگ قوت فکریہ سے کام ہی نہیں لیتے۔ ورنہ گنوار سے گنوار کے ذہن میں بھی یہی تر تیب آتی ۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ قوت فكرية بي سے توانسان انسان ہے۔انسان اور حیوان میں بس یجی تو فرق ہے کہانسان کواللہ

تعالیٰ نے قوت فکر بیعطافر مائی ہےاور حیوان کونہیں انسان کواحتالات سوجھتے ہیں اور حیوان کو نہیں ۔ حکماء نے توانسان کی پیتعریف کی ہے کہ وہ ایک حیوان ناطق ہے کیکن میرے نز دیک انسان کی پیتعریف ہونی جا ہے کہ وہ ایک حیوان متفکر ہے۔

غرض جوانسان اپنی قوت فکر ہیہ ہے کام نہ لے اور احتمالات نہ سویچے وہ انسان نہیں حیوان بصورت انسان ہے جیسے بن مانس اور جل مانس ہوتے ہیں ایسے ہی انسانوں کے متعلق حضرت مولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

گر بصورت آدمی انسال بدے احمد و بوجہل ہم بکسال شدے (اگرآ دی کی شکل ہے ہی انسان کامل ہوتا تو حصرت احمدادرا بوجہل برابر ہوتے ) ایں کہ می بنی خلاف آدم اند سیستند آدم غلاف آدم اند (بیجوتود کھورہاہے بیآ دمیت کےخلاف ہیں، بیآ دی نہیں ہیں بلکہ آ دمیت کےغلاف ہیں) پھرانہیں دیہاتی کی جانب مخاطب ہوکر فر مایا کہاب توجب تم مجھے یہلے یہ کہو گے کہ کوئی واسط نہیں ملتا تب میں مجھ جواب دوں گا چنانچہ انہوں نے یہی عرض کیا رحصرت والانے خلیفہاعجاز صاحب کو جو مدرسہ خانقاہ میں معلم قرآن ہیں ایک صاحب کے ذریعیہ سے بلوا کر فرمایا کہان سے پوچھو ریم کیا کہتے ہیں۔انہوں نے بواسطہ خلیفہ اعجاز صاحب عرض كيا كه ميں حضرت والا كى خدمت ميں كچھ دن رہنے كے ليے اور با نيں سننے كے ليے آيا ہوں۔ فرمایا کہ بوری بات کہو کہ کون ہو کیا کام کرتے ہو۔ کہا یانی بت کے مدرسہ اشر فیہ میں قر آن شریف پڑھتا تھا۔ فرمایا قر آن شریف چھوڑ کر کیوں آئے وہ تو زیادہ ضروری ہے۔ کہا میں یہاں قرآن شریف بھی پڑھتارہوں گا۔ فرمایا کس ہے کہا فلاں صاحب ہے جو یانی بت ہی کے پڑھے ہوئے ہیں فرمایا کہان سے پوچھ بھی لیاہے یاان پر جرکر کے اور دباؤ ڈ ال کر پڑھو گے کہا یو چھ لیا ہے ۔ فر مایا ہمارے سامنے ان سے کہلوا ؤچونکہ وہ صاحب بھی اس وفت مجلس ہی میں حاضر تھے اس لیے انہوں نے حضرت والا کے سامنے وعدہ کرلیا پھر در یافت فرمایا کدا چھا کتنے دن رہو گے کہا دومہینہ فرمایا کھانے کے لیے خرج بھی یاس ہے کہا جی ہاں ہے۔ فرمایا کہ اینے استاد ہے بھی اجازت کیکر آئے ہوان کو ناراض کر کے تو نہیں

جب بیسب گفتگوختم ہوگئ تو فرمایا کہتم نے کچھ میری کتابیں بھی پڑھی ہیں کہانہیں میں نے اردو بالکل نہیں پڑھی نہ اردواچھی طرح سمجھتا ہوں صرف قرآن شریف پڑھ رہا ہوں فرمایا کہ جب تم اچھی طرح اردونہیں سمجھتے تو میری با تیں ہی کیا سمجھو گے۔ابی اس میں میرا تو سمجھ حرج نہیں مجلس میں جہاں اورلوگ بیٹھتے ہیں تم بھی بیٹے رہنالیکن بیخیال ہے کہ کہیں تم کوئی بات الٹی نہ سمجھ جاؤ کہا الٹی نہ سمجھوں گا فرمایا کہ خیر گریدوعدہ کرو کہ جھے سے تی ہوئی کوئی بات تم کسی شخص سے عمر بھرنہ کہا بہت اچھا۔اھ

یہ سب گفتگو بواسطہ ہوئی۔ اثناء گفتگو میں حضرت والا حاضرین سے فرماتے جاتے ہیں کہ یہ سوالات اس لیے کررہا ہوں کہ اصلاح اور تربیت کا کوئی پہلوبا تی نہ دہے۔ ہرطرح کی اصلاح ہوجائے اور ہرفتم کا جہل رفع ہوجائے۔ یہ سوالات نہیں ہیں تعلیمات ہیں اور استاد کی اجازت اس لیے منگوائی ہے کہ اپنے افعال وا عمال میں آزاد نہ ہوں جو کام کریں اپنے بروں سے یوچھ یوچھ کرکیا کریں نیز اسا تذہ کی عظمت بھی قلب میں پیدا ہو۔ پھر آخر میں فرمایا کہ لیجئے بس سے میری تحق ہے۔ انتظام کولوگ تحق سمجھتے ہیں اب سے بتا ہے کہ ان سوالات میں بھلا میراکونسا نفع تھا انہی کا دین تو سنوارا ہے البتہ ان کے ساتھ میرا دین بھی سنور گیا کیونکہ مجھے بھی اصلاح کا ثواب ملا۔ اھ۔

### اليغ عيب نظرنه آنے كے مرض كاعلاج

ای ہفتہ کا ایک اور واقعہ آیا۔ ایک صاحب نے جومستری کا کام کرتے ہیں اور جو بہت نیک ہیں اور جو بہت نیک ہیں اور جن کوحضرت والا سے پراٹاتعلق ہے۔ حاضر خانقاہ ہو کر بذر بعہ عریضہ عرض کیا کہ میں نے مواعظ کا بھی مطالعہ کیارسالہ بلنج وین بھی دیکھالیکن مجھے تواپنے عیوب مضرکیا کہ میں نے مواعظ کا بھی مطالعہ کیارسالہ بلنج وین بھی دیکھالیکن مجھے تواپنے عیوب مضرکیا کہ میں ایسوانع۔ جلدتا کے 6

ہی نظر نہیں آتے۔ ہیں اس غرض سے کہ مجھے اپنے عیوب نظر آئیں حضرت کی خدمت میں رہنا بھی چاہتا ہوں لیکن بال بچوں کا نفقہ میرے ذمہ واجب ہے۔ اور میں مزدور کی پیشہ آت دی ہوں اس لیے قیام کی بھی صورت مشکل ہوتی ہے۔ اس پر حضرت والانتجریوفر مایا کہ میرے پاس رہنے سے تو کوئی زائد بات پیدا نہ ہوگی کیونکہ بھے کوتو کسی کے عیوب کی تلاش نہیں اور تم کواپنے عیوب نظر آتے نہیں تو السی حالت میں یہاں رہنا نہر ابر ہے۔ یہ بھی تحریر فر مایا کہ جب تہمیں اپنے عیوب نظر ہی نہیں آتے تو تم معذور ہو۔ بس دعا کیا کرو۔ اس تحریر فر مایا کہ جب تہمیں اپنے عیوب نظر ہی نہیں آتے تو تم معذور ہو۔ بس دعا کیا کرو۔ اس تحریر کی جواب کے بعد جب صبح کی مجلس منعقد ہوئی۔ تو حضرت والانے سب کے سامنے ان کو اس کہنے پر کہ مجھے اپنے عیوب ہی نظر نہیں آتے جس کا منشا قر ائن قویہ سے قلت کو اس کہنے پر کہ مجھے اپنے عیوب ہی نظر نہیں آتے جس کا منشا قر ائن قویہ سے قلت کو اس کہنے اور کو تابی سے تب کہ سارے والا بہت دیر تک اتن مؤٹر نافع اور ہوگئے اور دماغ صبح ہوگیا۔ پھر اس سلسلہ میں حضرت والا بہت دیر تک اتن مؤٹر نافع اور پر جوٹ تقریر فر ماتے رہے کہ صرف وہی صاحب نہیں بلکہ سارے حاضرین بے حدمتا ٹر و مستفیض ہوئے۔ چونکہ وہ صاحب بہت نیک ہیں اس لیے اس سے قبل ان پر بھی کسی متم کی مستفیض ہوئے۔ چونکہ وہ صاحب بہت نیک ہیں اس لیے اس سے قبل ان پر بھی کسی متم کی دائے نہ پڑی تھی اور حضرت والا ہمیشدان سے نری ہی کا پر تاؤ فر ماتے رہتے تھے۔

افسوس ہے کہ اس تقریر کے دفت نہ احقر موجود تھانہ جناب حافظ جیل احمد صاحب جوعرصہ سے مقیم خانقاہ ہیں اور بعض خاص خاص ملفوظات کو ضبط فر مالیا کرتے ہیں۔ جب جناب حافظ صاحب معمد دے اوراحقر نے اکثر حاضرین خانقاہ سے اس تقریر کی تعریف نی تو ہم دونوں نے مختلف صاحب موجود چو چو چو چو کر چند خاص خاص با تیں معلوم کرلیں جن کا خلاصہ احقر عرض کرتا ہے۔
مفرات سے پوچھ پوچھ کر چند خاص خاص با تیں معلوم کرلیں جن کا خلاصہ احقر عرض کرتا ہے۔
فر مایا کہ جمرت ہے تہ ہمیں اپنے عیوب ہی نظر نہیں آتے حالا نکہ واللہ اگر آدی کی حس صحبح ہوتو گناہ اس کو اپنی طاعات بھی معاصی نظر آنے لگیں۔ پھر نہایت جوش کیساتھ تین بارقتم کھا کر فر مایا کہ مجھ کوتو اپنی نماز اپنے روزے اور اپنے ہر عمل بلکہ اپنے ایمان تک بین شرعم خلوص کا رہتا ہے۔ اور ہم لوگ تو کیا چیز ہیں حضر ات صحابہ سے بردھ کر کون مخلص ہوگا۔ حدیث میں وارد ہے کہ اصحاب بدر میں سے ستر حضرات ایسے تھے جن کو اپنے او پر موگا۔ حدیث میں وارد ہے کہ اصحاب بدر میں سے ستر حضرات ایسے تھے جن کو اپنے او پر نفاق کا شبہ تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں۔

حضرات صحابہ کی تو یہ حالت اور ان حضرت کواپنے اندر کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا کیا ٹھکا نا ہے اس بے حسی کا۔اس پرانہوں نے عرض کیا کہ بیتو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر عیب ہیں لیکن بنہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہیں۔

فرمایا سبحان اللہ اس کی توالیں مثال ہوئی کہ بیتو معلوم ہے کہ میرے جسم میں در دہور ہا ہے لیکن میر پیتنہیں کہ کہاں ہور ہا ہے اور کس قسم کا در دہے آیا پیٹ کا در دہے یا سرکا یا ہاتھ پاؤں کا۔ بید کیا جمافت کی بات کی۔ جس کو در دکا احساس ہور ہا ہوگا کیا اس کو بیہ پنتہ نہ چلے گا کہ کہاں ہور ہا ہے۔ نیتو بے جسی سے بھی بڑھ کر ہے ریبی فرمایا کہ میں نے جوتمہارے رفعہ کہ کہاں ہور ہا ہے۔ نیتو بے جسی سے بھی بڑھ کر ہے ریبی فرمایا کہ میں نے جوتمہارے رفعہ کے جواب میں بیلکھا ہے کہ جب تمہیں اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے تو تم معذور ہو بیتو علی سبیل العسلیم محض ضابطہ کا جواب ہے۔ اھے۔

## مطالعه ہے مستفید ہونے کا طریقہ

پھراس کے متعلق بعد کو جامع اوراق سے فرمایا کہ اس ضابطہ کے جواب کی حقیقت قضیہ شرطیہ ہے جس کے صدق کے لیے مقدم و تالی کے درمیان علاقہ لڑوم کافی ہے مقدم کے وقوع پر موقوف نہیں حتی کہ ایک محال کو دوسرے محال کے لیے سترم کہنا صحیح ہے۔ اس ضابطہ کے جواب سے معذوری کا یا اس کی بناء کا سلیم کرنا لازم نہیں آ تا۔ اہل علم کے نزدیک میہ بالکل ظاہر مسئلہ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہتم نے جو مجھکو میلکھا ہے کہ میں نے مواعظ کا بھی مطالعہ کیا۔ رسالہ تبلیغ وین بھی دیکھا لیکن پھر بھی اپنے عیب نظر نہیں آ تے تو عیب کہیں مطالعہ کیا۔ رسالہ تبلیغ وین بھی دیکھا لیکن پھر بھی اپنے عیب نظر آ یا کرتے ہیں نری کتابوں کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہیں مطالعہ سے نظر آ یا کرتے ہیں نری کتابوں کے دیکھنے نقر آ ن شریف بھی چھپتا کہاں کتابوں کا اثر نہ لیا جائے۔ بیتو ایسا ہی ہے جیسے پریس ہیں قر آ ن شریف بھی چھپتا ہو جا کیں معانی کا بچھ بھی چھپتی ہے لیکن اس پر سوائے اس کے کہ محض نقوش مرتسم ہو جا کیں معانی کا بچھ بھی ارتبیں ہوتا۔ اھ۔

# اسے عیب معلوم کرنے کا طریقہ

مخاطب کے سوال پریاازخودیہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کواینے اوپر مسلط کرلیا جائے کہ جو

عیب دیکھے متنبہ کر دیا کرے تو پیجی کلیة کافی نہیں کیونک اکثر تو یہی ہے کہ اگر وہ محت ہوا تو اس کوعیب بھی ہنرنظر آئیں گے اور اگر معاند ہوا تو اس کو ہنر بھی عیب نظر آئیں گے۔ آخر میں پیجی فرمایا کہا گرکسی کواییۓ افعال واحوال پر ناز ہواوران میں کو ئی نقص ہی نظر نہ آتا ہو تو ذرابیم اقبہ کرکے تو دیکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں اور وہ میرے سارے افعال واحوال کود مکیمرہ ہیں اور پھرییغور کرے کہ آیامیرے سارے افعال واحوال ایسے ہیں کہان کو بلاتر دواللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جاسکتا ہے۔اس وفت اس کواپنے اعمال کی حقیقت نظر آ جائے گی واللہ جو پھرا یک عمل بھی ایسا نکل سکے جو در بارخداوندی میں پیش کیے جانے کے قابل ہوایک نماز ہی کو دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ اس کا کیاحق ادا کر رہے ہیں۔ اس خشوع وخضوع کوتو جانے دیجئے جس میں پچھ دشواری ہے نہیں جس استحضار میں کوئی د شواری نہیں اس میں بھی تو ہم لوگ کوتا ہی کرتے ہیں۔اھ۔

# مریض کوافہام وتعلیم کے بعد نفیحت

غرض بہت دریتک نہایت جوش وخروش کے ساتھ ای مبحث پر تقریر فرماتے رہے۔اور مخاطب كوخوب ڈانٹے رہے۔ آخر میں ان سے فرمادیا كه ابتہ ہیں نہ بھی حالات كاخط لكھنے كى اجازت ہے نه يهال آنے كى -جب تك كتمهيں اپنے عيب نظر نه آنے لگيں۔اور عيب بھى ايك دونہيں بہت زیادہ تعداد میں گوجب معالجہ چاہو گے تو میں ایک ہی ایک عیب کاعلاج بتاؤں گالیکن علاج شروع جب كرول گاجب اين بهت سے عيوب كى فهرست اور تفصيل كھو گے۔اس درميان ميں بس صرف دریافت خیریت اورطلب دعا کے لیے خط لکھنے کی اجازت ہےاور کی تعلق کی اجازت نہیں۔اھ۔

### علاج كافورى اثر

بی تقریر پرتا ثیرقبل دو پهر ډو کې بعد دو پهر وه صاحب رخصت ډو گئے۔ پھر وطن پہنچ کر حضرت والا کی خدمت میں انہوں نے جوعر یضہ لکھاوہ مع حضرت والا کے جواب باصواب کے ذیل میں تربیت السالک سے بلفظ نقل کیاجا تا ہے۔ ناظرین انداز ہ فرما ئیں کہ حضرت والا کی ایک ہی ڈانٹ میں کیا ہے کیا حالت ہوگئی اور کیسا مہلک مرض باطنی جس کوتب دق کہنا جا ہے کیونکہ دق کا مریض بھی اپنے آپ کومریض نہیں سمجھتا ایک ہی نسخہ ناخ میں جڑ سے جاتا رہا۔ یا تو

اپنے اندر کوئی عیب ہی نظر نہ آتا تھا یا پھر ایسی آ تکھیں تھلیں کے عیب ہی عیب نظر آنے لگے اور

اپنے عیبوں کا ایسا یقین ہوا کہ بردی سے بردی شم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یا تو اپنے قلب کو

اشیاء نفیسہ سے لبریز ایک وارنش وارصندو فحی گمان کر رہے تھے یا پھر ایسی بھیرت حاصل ہوگئ

اشیاء نفیسہ سے لبریز ایک وارنش وارصندو فحی گمان کر رہے تھے یا پھر ایسی بھیرت حاصل ہوگئ

کہ وہی قلب سر بسرگندگی سے لبریز نظر آنے لگا۔ آئکھوں پر جوسالہا سال سے جربی چھائی

ہوئی تھی وہ سب ایک ہی آئے میں پھل گئی۔ اب ان کا خطا ور حضرت والا کا جواب ملاحظہ ہو۔

#### مريض كاعريضه

حال: گزارش ہیہ ہے کہ جس روز سے میں تھانہ بھون سے آیا ہوں اس روز سے برابرغور
وفکر کے ساتھ ہرکام میں اپنیش کے ساتھ محاسبہ کرد ہاہوں اور جس مراقبہ کو جناب نے جملس مبارک میں ذکر فرمایا تھا کہ یوں سوچ کہ بیکام یا یہ بات حق تعالی کے ساسنے ہوں تو کرسکتا ہوں یا نہیں تو اس مراقبہ سے معلوم ہوا کہ میری جننی یا تنیں اور کام ہیں سب بریکار ہیں ۔ میری کوئی بات اور میراکوئی کام اس قابل نہیں کہ باری تعالی کے سامنے پیش کیا جائے ۔ پہلے سے جواپی غلطیاں نظر آتی تھیں تو اس کی وجبھش بے پروائی اور بے تو جمی تھی۔ اس تنبیہ سے قبل میں اپنے قلب کوشل ایک ایسی صندہ فحی ہے جھتا تھا جس پروازش کیا ہوا ہوا ور جس کے اندر عیس اپنے قلب کوشل ایک ایسی صندہ فحی ہے جھتا تھا جس پروازش کیا ہوا ہوا ور جس کے اندر عیس اپنے قلب کوشل ایک ایسی محد ہوا ہاں صندہ فحی کو کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو گوہ در گوہ ہور ہا ہے۔ لہذا احقر نے اپنے خیال سے مجھکوا پنا عیوب اس کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو ہی اور حضور کی تنبیہ کا بیاثر ہوا کہ اب مجھکوا پنا عیوب اس کی اجازت جا ہتا ہوں کہ میں اپنے عیوب پر بردی سے بردی شم کھا سکتا ہوں۔ اب اس قدرصاف نظر آتے گئے ہیں کہ میں اپنے عیوب پر بردی سے بردی شم کھا سکتا ہوں۔ اب اس کی اجازت جا ہتا ہوں کہ میں اپنے عیوب پیش کر کے ان کے علاج دریافت کروں۔

حضرت والا**کا جواب** مبارک ہو بیگوہ خاکساری کی خاک سے ل کر کھاد کا کام دے گاادرائی اجناس پیدا ہوں گی کہ روحانی غذا ہو جائے گی۔ دعا کرتا ہوں اور عیوب پیش کرنے کی اجازت دیتا ہوں مگراکی خط میں ایک بات سے زیادہ نہ ہو۔اھ۔سجان اللہ کیا خوب جواب ارقام فرمایا ہے اور کس لطیف پیرا بیہ میں کثافت کو بھی مبدل بہلطافت فرمادیا ہے اور محض مجاز آنہیں بلکہ حقیقتا شاعری کو حقیقت بنادیا۔ زیان فیض ترجمان

اور حقیقت کو بلا تبدیل حقیقت بلکه بمزید تو قنیح حقیقت شاعری کے دکش جامهٔ زرنگار میں جلوہ گرفر مادینا میں کم صدیا نظائر ہیں جن سے حضرت میں جلوہ گرفر مادینا میں کمال حضرت والا ہی میں دیکھا جس کی صدیا نظائر ہیں جن سے حضرت والا کی تحریریات وقتر ریات بھری پڑی ہیں ان کو بخو ف تطویل نظرا نداز کیا جا تا ہے ورنہ مضمون میں سے کہیں بہنچ جائے گا۔البتہ صرف چند مختصر جملے جو وقتاً فو قتا بطور لطا کف فر مائے گئے ہیں۔ نقل کیے دیتا ہوں کیونکہ پھران کا موقع کہیں آسکے یا نہ آسکے۔

ایک طالب نے عبارت میں کسل اور ستی ہونے کاعلاج پوچھاتحریفر مایا کہ ستی کاعلاج چستی۔ ایک طالب نے غلبہ خشیت میں لکھا کہ مجھے سخت خطرہ ہے تحریفر مایا کہ بیہ خطرہ تو بح معرفت کا قطرہ ہے۔اللّٰد تعالیٰ اس کو بڑھا کر دریا کر دے۔

احقر نے ایک عریضہ میں کی باطنی پریشانی کے سلسلہ میں لکھا تھا کہ بخت البحون ہوتی ہے۔ تحریفر مایا کہ بیا بجھن مقد مہے۔ سلجھن کا إنَّ مَعَ الْعُسُو بُسُواً. ع ۔ چونکہ قبض آ مد تو دردے بسط ہیں۔ فرمایا کہ بیام بہولت یا در کھنے کے لیے کہ شخ کے ساتھ طالب کو کیا معاملہ رکھنا چاہیے بس ان ہم قافیہ الفاظ کو یا در کھے۔ اطلاع اورا نباع ۔ اعتقاداورا نقیاد ۔ یہ بھی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اس طریق میں دوچیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ دُھن اوردھیان ۔ ایک طالب نے شکایت کی کہ میں تو بالکل کورارہ گیا فرمایا کو رُا ہونا برا نہیں کور ہونا بُرا ہے۔ بلاے تو را ہو مگر کورنہ ہو۔

ایک بارفرمایا کهای طریق میں خودرائی نه کرے بلکہ خودکورائی کرے یعنی اپنے کو حقیر وزلیل سمجھے۔ ایک صاحب کو خیال ہو گیا تھا کہ وہ ابدال ہو گئے فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھے۔اب دال ہو گئے۔ فرمایا کہ نئی تہذیب تہذیب نہیں تعذیب ہے۔ اور آج کل کی قومی ہمدر دی ہمدر دی نہیں ہمہ در دی ہے۔

شملہ کے سفر کے بعد وہاں کی برائیاں جو غالب ہیں بیان فر ما کر فر مایا کہ ہم تو سنا

کرتے تھے کہ شملہ بمقد ارعلم ہوگالیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ شملہ بمقد ارجہل ہے۔

ایک طالب کا خطاف فول مضامین اوراستفسارات ہے لبریز تھا۔اورآ خرمیں لکھا تھا

کہ ضمون طویل ہونے ہے تکلیف ضرور ہوئی ہوگی معاف فرما ئیں۔حضرت والانے اس اخیر
بات کا یہ جوائے حریفر مایا کہ طویل ہونے ہے تو تکلیف نہیں ہوئی گر لاطائل ہونے ہے ہوئی۔

ایک صاحب ہے تحریک خلافت کے متعلق گفتگو ہوئی حضرت والانے فرمایا کہ بلا
ایک صاحب ہے تحریک خلافت کے متعلق گفتگو ہوئی حضرت والانے فرمایا کہ بلا
امیر الموشین کے پچھ نہیں ہوسکتا۔انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امیر الموشین بناتے ہیں فرمایا

کہ جب تک امیر الموشین میں قوت قہر بینہ ہؤوہ امیر الموشین ہی نہیں۔ میں ایسا امیر الموشین میں ہونا چا ہتا آج تو امیر الموشین بنوں اور کل کو اسیر الکافرین ہوجاؤں۔فرمایا کہ آج کل

لوگوں کی مال پرتو نظر ہے مآل پرنظر نہیں۔فرمایا کہ لوگ بعض اہل صنعت کافروں کو بڑا
عاقل سمجھتے ہیں۔کوئی کافر بھی کہیں عاقل ہوسکتا ہے۔عاقل تو کیا ہوتے ہاں آج کل خوب
عاقل سمجھتے ہیں۔کوئی کافر بھی کہیں عاقل ہوسکتا ہے۔عاقل تو کیا ہوتے ہاں آج کل خوب
ہیں۔فرمایا کہ درسی تو درشتی ہی ہے ہوتی ہوتی ہے۔

ہے لیعنی کیسی انچھی حالت ہے۔

ایک خلاف شرع تحریک میں بڑے بڑے نوی وجاہت لوگ حضرت والا کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے جن کو ہرفتم کی دنیوی جاہ حاصل تھی۔ وہ لوگ حضرت والا کی ملا قات اور گفتگو سے بہت متاثر اور محظوظ ہوئے۔ جب وہ والیس جانے کے لیے اسٹیشن پہنچے گئے اس وقت حضرت والا بھی شہلتے ہوئے اسٹیشن پہنچے کیونکہ صرف دیں منٹ کا راستہ ہے وہ لوگ بہت ہی شرمندہ ہوئے حضرت والا نے فر مایا کہ میں آپ صاحبان کے تشریف لانے کے وقت تواسقیال کے واسطے حاضر بیں ہوا کہ اس وقت حاضری کا منشاء جاہ تشریف لانے کے وقت واضری کا منشاء جاہ ہوتا اور اس وقت رخصت کرنے کے لیے حاضر ہونے کا منشاء جاہ ہے کیونکہ واقعی آپ

حضرات کی محبت اورا خلاق نے میرے قلب کے اندر بھی آپ صاحبان کی محبت پیدا کر دی ہے۔اورساتھاس کیے ہیں آیا کہ آپ صاحبان مجھ کو آنے ہی نہ دیتے۔ فرمایا که آج کل بعض طلباء کی دستار بندی تو ہوجاتی ہے کیکن ان میں دس تارتو کیا ایک تاربهي علم وعقل كانهيس موتابه

ا يك باراحقر نے حضرت والا كى خدمت ميں بحوالہ بعض تحريرات عجبيه ٌ حضرت والا بيہ لکھا کہاس زمانہ میں اگر کسی کی تحریر وتقریر پر دریا کوزہ میں بند کرنا صادق آ سکتا ہے تو وہ · حضور کی جامع و مانع تحریر وتقریر ہے اس پرارقام فرمایا کہ محبت کی عینک خور دبین کی خاصیت ر کھتی ہے جس سے چھوٹی چیزیں بھی بڑی نظرا نے گئی ہیں اس کے حوالے سے ایک بارز بانی ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک محبت کی خورد بین ہوتی ہے جس سے چھوٹا ہنر بھی بڑا نظر آتا ہے ای طرح ایک نظرخور دہ بین بھی ہوتی ہے جس سے چھوٹا عیب بھی برداد کھائی دیتا ہے۔ منصب افتاء کی ذمہ داریوں کا تذکرہ تھا۔ فرمایا کہ فتی ہونا بھی قیمتی کا کام ہے مفتی کانہیں۔اھہ ال قتم کے لطیفے جومراسر آئینہ حقیقت ہیں حصرت والا کی زبان فیض تر جمان اور قلم ہدایت رقم سے بکثرت صادر ہوتے رہتے ہیں جن کے بارے میں ایک دیندارفلنفی فاصل نے جوالیک مشہورادیب بھی ہیں بیرائے ظاہر کی کہا گرایسے ایسے لطائف ہی کو یکجا جمع کرلیا جائے تو وہ بھی بجائے خود ایک بڑا پرلطف اور نہایت نافع ذخیرہ حقائق ہو جائے۔ چنانچہ ایک صاحب نے پچھ لطائف جمع بھی کیے تھے جن کا حضرت والانے بینام بھی تجویز فرمادیا تھا۔الصناعات فی العبارات لیکن افسوس اس کی تکیل ہی نہ ہوئی بلکہ جینے جمع کیے گئے تھے ان کامسودہ بھی نہ معلوم محفوظ ہے یانہیں۔

# رشخص التجهج برتاؤ كالمتخمل نهيس

جس وفت حضرت والا کی خدمت میں مستری صاحب مذکور کا خط بالا پہنچا حضرت والا نے احقر کوحوالہ فر ما کر فر مایا کہ لیجئے مستری جی ہے ہوش درست ہو گئے چونکہ نیک آ دمی ہیں ان پر بھی ڈانٹ ہی نہ پڑی تھی بس اسی وجہ ہےا ہے آپ کو عیبوں ہے بالکل بری ہمجھ لیا تھا۔ پھرفر مایا کہ برخص ایجھے برتا و کا منحمل نہیں ۔ لوگ کہتے ہیں کہنی نہ کرو بھلا کیسے ختی نہ کروں جب بلاختی کے اصلاح ہی نہ ہو۔ اب دیکھ لیجئے ۔ دس بارہ سال کی خوش اخلاقی نے تو ان کی کچھ بھی اصلاح نہ کی بلکہ اور د ماغ سڑا دیا اور دس بارہ منٹ کی ڈانٹ نے پوری اصلاح کم دی۔ د ماغ صحیح ہوگیا ختاس نکل گیا۔ بھلا بلا ڈانٹ کے ان کی اصلاح ممکن تھی ہرگز نہیں ۔ اب لوگ اپی آئکھیں پھوڑ کر دیکھیں کہ کیا یہ موقع نرمی اور دعایت سے پیش آنے کا تھا۔ اصلاح ہر جگہ کہیں نرمی سے ہوتی ہے؟ جس مرض میں مسہل کی ضرورت ہو کہیں اس کا علاج مفرحات سے ہوسکتا ہے۔ طالبین اصلاح کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا مشورہ تو ادیرہ تا اندر ماد ہ فاسد بھرا ہوا ہوا در آپریشن کی ضرورت ہو وہاں سے کہا جائے کہ نہیں صرف اوپر بی ایر ہم لگا دو جا ہے پھر وہ ماد ہ فاسد اندر ہی اندر پھیل کر سارے جسم کو سڑا دے۔ بی تو اوپر بی گوارائیکن بی گوارائیس کہ ایک میں شر میں سارا ماد ہ فاسد نکال باہر کیا جائے۔

مريض وملاقاتي كافرق

ای مضمون کوایک باراس عنوان سے فرمایا تھا کہ طبیب کے پاس دوسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو وہ جو محض ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ان کوتو معزز جگہ بٹھایا جاتا ہے۔ ول خوش کن باتیں کی جاتی ہیں۔ شربت پلایا جاتا ہے۔ پان کھلایا جاتا ہے اللہ پنگی دی جاتی ہے عطر پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اپنا علاج کرانے آتے ہیں۔ ان کو مریضوں کی صف میں بٹھایا جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بو لنے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی تجویز کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی چون و چرا کرنے تو مطب سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مریض میہ ہوں کرے کہ میرے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا جائے جیسا ملاقاتی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو بیاس کی جمافت ہے کیونکہ اس صورت میں اس کی وہ غرض تو نہ حاصل ہوگی۔ جس غرض سے وہ طبیب کے پاس آیا ہے بعن صحت بلکہ اگر اس کومرض تو ہو پیچش کا اور پلایا جائے مروز اند شربت تو پیچش اور بھی بڑھ کر ہلا کت تک نوبت پہنچ جائے۔ اھ۔

# ہر جگہ سیاست کی ضرورت ہے

ای سلسلہ میں حضرت والانے یہ بھی فر مایا کہ سیاست کی اس طریق ہی میں کیا ہرجگہ ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچے میاں جیون کا اپنے شاگر دوں کو اور ماں باپ کا پنی اولا دکوتا دیب کے لیے مارنا پیٹنا اور حاکموں کا اپنے محکومین مجرمین کوسزائیں دینا اور محض فہمائش کو کافی نہ سمجھنا عام طور پر بلانکیر معمول ہے۔ بعض واقعات سیاست کے مفید نتائج دکھا کر حضرت والا نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھئے اس محق ہے جہل دور ہو گیا اگر عرفی اخلاق کو مصلحت پر غالب رکھا جائے تو اس کے معنی ہے ہیں کہ لوگوں کو بس ساری عمر جہل ہی میں مبتلار ہے دیا جائے۔ اھ۔

## بدنظرى كے مریض كاعلاج

ال قتم کے واقعات جیسے کہ بعضا و پرعرض کیے گئے رات دن مشاہدہ میں آتے رہے ہیں کہاں تک لکھے جا کیں۔احقر کے ذاتی علم میں بھی ایسے ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں میں استے اللہ کی سیاست نے طالبین کے برنے برخے مہلک امراض باطنہ مزمنہ کا آن کی استے صال کلی کر دیا چنا نچہ ایک طالب کو جو حضرت والا سے خصوصیت رکھتے تھے بدنظری کا مرض لگ گیا اور وہ اس قدر مغلوب ہوئے کہ اس سے چھٹکارا ناممکن معلوم ہونے لگا۔ جب بطور خود کسی طرح اس سے نجات نہ ہوگی تو عین حالت یاس میں بذر بعد عریف لگا۔ جب بطور خود کسی طرح اس سے نجات نہ ہوگی تو عین حالت یاس میں بذر بعد عریف دعفرت والا سے رجوع کیا۔ حضرت والا نے تحریفر مایا کہ جتنے اس کے معالجات ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہیں نہ آتا تھا کہ اور کون کی نئی تدبیر کھی جائے۔اسی انتظار میں کہ تدبیر قلب میں وارد ہوئی چونکہ وہ آپ کو معلوم نہیں اس لیے لکھتا ہوں امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ نافع ہوگی وہ یہ کہ جب ایسی کو تاہی ہو دو مہینہ تک میرے پاس خط بھیجنے کی اجازت نہیں اور ہر بارکی میعاد جداگانہ شروع ہوگی مثلاً اگرا ہیک ہی دن میں چھ بارا ایسی کوتا ہی ہو گون تو سال اور ہر بارکی میعاد جداگانہ شروع ہوگی مثلاً اگرا ہیک ہی دن میں چھ بارا ایسی کوتا ہی ہوگی تو سال کوتا ہی کی میعاد میں اختم ہو لے گی اس کے بعد دوسری کوتا ہی کی میعاد میز اختم ہو لے گی اس کے بعد دوسری کوتا ہی کی میعاد میز اختم ہو لے گی اس کے بعد دوسری کوتا ہی کی میعاد میں اختر ہوگی۔اھ

بس اس ہدایت نامہ کا پہنچنا تھا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اور نظر بدسے بیخے
کااس درجہ اہتمام پیدا ہوگیا کہ وہ صاحب ابر دؤں کے اوپراس طرح ہاتھ رکھ کرچلتے کہ صرف
زمین نظر آئے اور ہر وقت نگاہیں نیچی کئے رہتے اور اگر بھی نظر اٹھانے کی ضرورت پڑتی تو
صرف اتنی ہی آئکھیں کھول کرچلتے کہ پلکوں کے نیچ میں سے بس اتنا نظر آجائے کہ کوئی آرہا
ہے۔ یہ پہنے نہ پل سکے کہ آنے والا مردہ یا عورت تا کہ نظر بدکی نوبت ہی نہ آنے پائے چونکہ
خطو کہ کابت کی ممانعت بوجہ خصوصیت تعلق نہایت ہی شاق تھی اس لیے یہ تہریہ کرلیا کہ انشاء اللہ
تعالیٰ عمر بھر بھی ایس مزاکی نوبت نہ آئے دی جائے گی اور یہی حضرت والا کو بھی
تحریر کردیا۔ جس پر حضرت والا نے بہت اظہار مسرت فرمایا اور تحریر فرمایا کہ جھے بھی اللہ تعالیٰ
سے یہی تو قع تھی کہ اس کوتا ہی کے ارتکاب کی ایک بارنوبت بھی نہ آئے گی۔ اھے۔

چنانچہ بفضلہ تعالیٰ و ہبرکت تجویز حضرت والا پہلے جس جرم کا ترک محال نظر آرہا تھا بعد کواس کا ارتکاب محال نظر آنے لگا اور استے برے اور بڑے مرض کا ایسا آسانی کے ساتھ استیصال کلی ہوگیا۔حضرت والانے یہ بھی تحریر فرمایا کہ حدے زیادہ اہتمام کی حاجت نہیں بس قصد اُنظر نہ کرنا کافی ہے۔

#### أيك طالب اصلاح كااقرار

ایک طالب اصلاح نے جو کسی فعل شنیع میں بہتلا تھے اور جن پر تنبیہ کی گئی تھی حضرت والا کے طرز تربیت بطریق سیاست کے نافع ہونے کو بہت ساختہ اور پرلطف عنوان سے ظاہر کیا تھا۔ لکھا تھا کہ اب دل میں اس فعل کے کرنے کا خیال بھی نہیں گزرتا اور امید توی ہے کہ آئیندہ '' ببرکت جونہ حضرت والا'' یفعل سوء بھی صادر نہ ہوگا۔اھ۔

# تربيت بطريقِ سياست كى نافعيت

اس متم کے صد ہاوا قعات ومشاہدات ہیں اوراس توع کی تقید بقات کے خطوط حضرت والا کی خدمت میں بکثرت آتے رہتے ہیں جن کے مضامین کو حضرت والا بلا اظہار نام حاضرین مجلس کو بھی سناتے رہتے ہیں اوران خطوط سے اپنے طرز تربیت بطریق سیاست کی نافعیت پراستدلال فرماتے رہتے ہیں اور معترضین کے منہ بند کرتے رہتے ہیں۔ان سب طالات وواقعات سے بااصطلاح طالب مٰدکور حضرت والا کے جوتے کی برکات بخو بی ظاہر ہیں جس کوروشن و ماغ کہنا زیباہے کیونکہ اس کی بدولت آن کی آن میں سرے خناس نکل کر و ماغ فوراً روشن ہوجا تا ہے اور سب شیطانی خیالات کا فور ہوجاتے ہیں۔

حضرت والا کا بیہ وصف بھی مثل دیگر اوصاف فاروقی کے حضرت والا کے جد اعلیٰ حضرت مرضی اللہ عنہ ہی ہے مورث ہے جن کی آ ہٹ سے بھی شیطان بھا گنا تھا جیسا کہ منقولہ ذیل ارشا وات حضور سرور کا کنات علیہ الوف الصلوات والتحیات بیس مصرح ہے۔
منقولہ ذیل ارشا وات حضور سرور کا کنات علیہ الوف الصلوات والتحیات بیس مصرح ہے۔
منبرا۔ عن انس المشیطان یفو من حس عمر (کنزائم ال بحالہ دیمی)

نمبراً عن عائشة أن الشيطان يفومن عمر ابن الخطاب (كزامه البخالة الغرام) مبراً عن عائشة أن الشيطان يفومن عمر ابن الخطاب (كزامه البخاف منبراً الفي النظر الى شياطين الجن والانس قدفروامن عمر (عَلَوْ البحاف منك يا عمر (الفا)

نُبره ياابن الخطاب والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان سالكاً فجاً قط الاسلك فجاً غير فجك (اينا)

## معترضین کا ہوناحق گوئی کالازمی نتیجہ ہے

الیکن ظاہر ہے کہ جھوائے عربی شل المحق مو اور بمصداق اردوشل کی بات سعداللہ کہیں سب کے من سے اترے رہیں۔ ایساحق گوصلی باوجود جامع جمیج اسب مجبوبیت ہونے کے بھی سب کا بھلا ہر گرنہیں روسکتا اور ایسے مصلحین امت کی بہی سنت قدیمہ ہے چنانچے حضرت امام غرالی رحمۃ اللہ علیہ نے بلاخوف لومۃ لائم علماء اور مشائخ سبھی کی غلطیاں ظاہر فرما کیں خصوص کتاب الغرور میں جسکا متبجہ یہ ہوا کہ ان پر کفر تک کے فتوے لگائے گئے اور ان کی کتاب احیاء العلوم کوجلایا گیا۔ گووضوح حق کے بعداس باد فی کا یہ تدارک کیا گیا کہ جس کتاب کوجلایا گیا تھا اس کو چھر آ بزرے کھوایا گیا۔ اس واقعہ کوفل فرما کر حضرت والافر مایا کرتے ہیں کہ ابھی تو اس وجہ ہے کہ المعاصرة اصل المنافرة لوگوں کو میرے اس طرز تربیت سے وحشت ہے اور اس پر

اعتراض ہے لیکن انشاءاللہ تعالی بعد کواس کی قدر کریں گے اور سند میں پیش کیا کریں گے۔ میں نے اپنے او پر بدنا می کیکراوروں کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔اھ۔

#### حديث

صفت سیاست کے اس خاصۂ مذکورہ کی تا سُدیجھی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ جو حضرت عمرؓ ہی کے متعلق ہے۔اس کو بھی اس جگہ مع ترجمہ وشرح حضرت والا کے الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے۔

عن على "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عمر يقول الحق و ان كان مراتركه الحق وماله من صديق. رواه الترمذي (مشكوة باب مناقب العشرة )

ترجمہ:اللہ تعالیٰ رحمت (خاص) نازل فرماوے عمرٌ پروہ حق بات کہد دیتے ہیں اگر چہ کسی کو (عقلاً یا کسی کو طبعتًا) تلخ (ونا گوار) معلوم ہو ( یعنی ان میں یہ صفت ایک خاص درجہ میں غالب ہے۔اس درجہ کی حق گوئی نے ان کی بیرحالت کر دی کہ ان کا کوئی (اس درجہ کا) دوست نہیں رہا۔ (جبیبا تسامح ورعایت کی حالت میں ہوتا)

#### فائده:تشریخ حدیث

ترجمہ کے درمیان درمیان توضیحات سے تین شیم رفع ہوگئے ایک یہ کہ کیا دوسرے حضرات صحابیس یہ صفت تی گوئی کی نہی دوسراشبہ یہ کہ کیا حضرت عرفاکوئی دوست نہ تھا۔
تیسراشبہ یہ کہ کیا اس مجمع خیر میں بھی حق بات کے تائج سمجھنے والے موجود تھے۔ اول کا جواب یہ ہے کہ اصل صفت سب صحابہ میں مشترک تھی لیکن بیا خصاص غلبہ کے ایک خاص درجہ کے اعتبار سے ہے اور یہی توجیہ ہے خاص خاص حضرات کے لیے خاص خاص فضائل کا تھم فرمانے کی اور اس غلبہ کا مصداتی ہے ہے کہ تی کے درجات متفاوت ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ اس کا اظہار واجب ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اولی یا مباح ہوتا ہے۔ سو پہلا درجہ تو سب صحابہ میں مشترک ہے اور دوسرے درجہ کے اعتبار سے برزگوں کے صحابہ میں بلکہ سب اہل حق میں مشترک ہے اور دوسرے درجہ کے اعتبار سے برزگوں کے

حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض مروت یا تسامح کومصلحت پرتر جیج وے کرسکوت فرماتے ہیں۔ بعض مصلحت کومر وحت پرتر جیج دے کر کہہ ڈالتے ہیں پہلا درجہ غلبہ کا ہے دوسرا درجہ نفس اتصاف کا۔ دوسرے کا جواب میہ ہے کہ دوسی کے ایک خاص درجہ کی نفی مقصود ہے۔ یعنی اگر حضرت عمرٌ مروت کومصلحت پر غالب رکھ کر طرح وے جاتے اس حالت میں ان کے جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے ابنیں رہے۔ تیسرے کا جواب میہ ہے کہ طبعی تلخی و نا گواری اور اس کے مقتضاء پر عمل نہ ہونا یہ خیریت کے منافی نہیں۔ باتی ایسے لوگ بھی ہر زمانہ میں ہوتے ہیں جن کو عقل تلخی بھی ہوتی ہے اگر چہ اس وقت ایسے اقل قلیل تھے۔ میری خمنی توضیحات میں ان میں کی طرف قریب بھراحت اشارات ہیں۔ انتی بلفظ الشریف۔

### ايك معترض كومولا ناحميدحسن كاجواب

حضرت والا کے طرز سیاست کی ایک اورلطیف تا سیدیاد آئی جومشفقی مولوی حمید حسن صاحب و یوبندی مدرس مدرس سعید بیجلال آباد نے ایک تا دان معترض کے اس اعتراض کے جواب میں پیش کی تھی کہ خاکم بدئن خدانخواستہ حضرت والا میں اخلاق محمدی (علی صاحبہا الصلواۃ والسلام) نہیں ہیں۔ مولوی صاحبہا الصلوۃ والسلام) کی فہرست بھی معلوم ہیا آپ کو اخلاق محمدی (علی صاحبہا الصلوۃ والسلام) کی فہرست بھی معلوم ہی آپ کو اخلاق محمدی (علی صاحبہا الصلوۃ والسلام) کی فہرست بھی معلوم ہی یا آپ کو اخلاق محمدی (علی صدیث کی آپ سرف خاص خاص اخلاق ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیجھتے ہیں کوئی حدیث کی کتاب تو ذرا اٹھا کر دیکھتے اس میں جہاں اور ابواب ہیں وہاں کتاب الحدود ۔ کتاب القصاص۔ کتاب الحدود ۔ کتاب القصاص۔ کتاب الحدود ہی تو ہیں یہ بھی تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اخلاق ہیں۔ ضرورت کے مواقع پر سیاست کا استعال اور جرائم کے ارتکاب پر سزاوں کی تقید ہے بھی تو اضاف ہیں۔ اخلاق محمدی ہی میں واغل ہے۔ (صلے اللہ علی صاحبہا الصلوۃ والسلام)

منبع صدكرم عناب

ان سب تقریرات مذکورہ بالا سے ناظرین باتمکین نے اچھی طرح معلوم فر مالیا ہوگا کہ حضرت والا کا طریق اصلاح بالکل فطرت سلیمہ اور سلف صالحین کی سنت قدیمہ کے موافق اورقر آن وحدیث کے مطابق ہے جس کی صریح صریح تا سیات اوپر تفصیل گزر کیسے کیسے کیسے کی کی کی کی کا کی کا اور گومواقع کیسے کیا کی کی کی کا استعال فرماتے رہے لیکن ہر واقعہ کے بعد بار بارا ظہار افسوس و ندامت بھی حالاً و قالاً وعملاً فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو ای رائح و افسوس و ندامت بھی حالاً و قالاً وعملاً فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو ای رائح و انسوس میں رات رات بھر نیز نہیں آئی۔ اور بعض مواقع پر احقر نے حضرت والا کو معافی و کیا ہوئے ہوئے بھی و کیا ہوا ہو ہو ان کی حفرت والا کو معافی و کیا ہوئے ہوئے بھی دیا ہو ہو ہو ہو ان کی خفر مورد عماب بھی حضرت والا کے نوجہات و دو اور اپنی باطنی تر قیات و تا ثرات سے بین طور پر محسوں کرنے لگتا ہے۔ خلاصہ سے ہے کہ حضرت والا کا عماب بھی حضور سرور کا نمات صلی اللہ علیہ الوف الصلوات والتحیات کی اس حضرت والا کا عماب بھی حضور سرور کا نمات صلی اللہ علیہ الوف الصلوات والتحیات کی اس حضرت والا کا عماب بھی حضور سرور کا نمات صلی انتخا عند کی عہداً کن تتحلف نیه فائما انا و بیشر فایما مؤمن آذیته او شدمته او جلد ته و لعنته فاجعلماله صلواۃ و ذکوۃ و قربحۃ تقربه بھا الیک۔ اس موقع پر احقر کوانیاا کی شعریاد آتا ہے۔

ب تعرب بها بیات می رس پر استها منبع صد کرم تر الطف بھرا عمّاب تھا منبع صد کرم تر الطف بھرا عمّاب تھا

## ا پنی مصلحت برطالب کی مصلحت کوتر جیح دینا

احمد تو عاشق به مشیخت تراچه کار دیوانه باش سلسله شدشدنه شدندشد (اے احمد! توعاشق ہے تیرابزرگ سے کیا کام؟ تو دیوانه بی رہ سلسله ہوگا تو ہوگانه ہوگا تونه ہوگا) اور بقول عارف شیرازی ہے۔

رندعالم سوز را بامصلحت بنی چه کار کارملک ست آئکه تدبیر و گل بایدش (جہان کو آگ لگانے والے مُست کو صلحتوں سے کیا واسطہ؟ حکومت کا کام تو ایسا ہے کہ جس کیلئے تدبیرا وربر داشت کی ضرورت ہے۔)

## معترضين كےساتھ حسن ظن

ائی سوز طن بنفسہ کی وجہ سے حضرت والانے معترضین کے مقابلہ میں بھی بھی رد کی کوشش نہیں فرمائی بلکہ ان کے اعتراضوں پر بھی بالحضوص جہال مظنہ نیک نیتی کا تھا۔ اس نیت سے نظر فرمائی کہا گران اعتراضات میں کوئی امرواقعی قابل قبول ہوتواس کوقبول کر کے ان پڑمل کیاجائے۔
مرجہ ف کر میں مرجہ ف

## ايك معترض كي وجه سے اپنے طریق پر نظر ثانی

چنانچ حضرت والا ای لحاظ ہے وقا فو قا اپنے طریق اصلاح پرنظر ثانی بھی فرمات رہے ہیں جیسا کہ رسالہ 'التبدیل من الشقیل الی التعدیل' ہے واضح ہے جس کو حضرت والا نے ایک ناصح نادان کے معتر ضانہ خط ہے متاثر ہوکر حال ہی میں تصنیف فرمایا ہے۔ اور جس میں اس ترمیم کی تفصیل ہے جو حضرت والا نے اپنے طرز تربیت اور طریق اصلاح میں بلحاظ نا گواری طبر کع تجویز فرمائی ہے اور جس کا ایک بہت مخضر گرجامع مانع خلاصہ حضرت والا نے ایک وقی پرخوشخط کھوا کر اپنے سامنے رکھ لیا ہے تاکہ وہ پیش نظر رہے اور وقت پر دمول نہ ہونے پائے اور اپنے تاکہ وہ بیش نظر رہے اور وقت پر اندازہ فرمائیا جائے کہ حضرت والاکو تو انین ضرور یہ برعمل کرنے کا خود بھی کس قدر اہتمام اندازہ فرمائیا جائے کہ حضرت والاکو تو انین ضرور یہ برعمل کرنے کا خود بھی کس قدر اہتمام ہے۔ رسالہ مذکورہ کو مع ضمیمہ کے ناصح صاحب کے بعد کے تو بہ نامہ کو مع حضرت والا کے جواب باصواب ولا جواب کے انشاء اللہ تعالی حسن العزیز سے قریب ہی کی سطور میں اپنے موقع برنقل کیا جائے گا۔

معترض كااپنے اعتراض سے نوبہ كرنا

پہلے تو معترض صاحب نے جوش انتقام میں مغلوب انتفاس ہوکر جو جی چاہا لکھ مارا اور ساتھ ہی اپنی نفسانیت پر پردہ ڈالنے کی غرض سے خط میں اپنی خیرخواہی و محبت وخلوص نیت کا یقین دلا دیالیکن پھر جلدی ہی حضرت والا کی کتاب الکشف کے مطالعہ کی برکت سے مخانب اللہ ان کی خود بخود آ تکھیں کھلیں اور ایسے ہوش درست ہوئے کہ انہوں نے فوراً حضرت والا کی خدمت میں ایک توبہ نامہ ارسال کیا جو قریب ہی کی سطروں میں بالفاظر نقل کیا جائے گا جس میں انہوں نے صاف اور صرح کے لفظوں میں اپنے ان مفصلہ ذیل رذاکل اور تاثر ات کا اظہار واقر ارکیا ہوئے ۔ اپنی بیختی روسیا ہی گئتا خی بیبا کی جرائت اور نمک حرامی اپنا تشد دُعنادُ حرمان اور خسر ان دار بن اپنا سختی زجر ہونا اور حضرت والا کاحق بجانب ہونا اپنا خواہ کو او کا صلح بنا اور است ۔ اور ایک کا نا قابل تلائی ہونا۔ پھر آخر میں اپنی ندامت و شرمساری کا اظہار اور عفو کی درخواست ۔ اور ایک کا نا قابل تلائی ہونا۔ پھر آخر میں اپنی ندامت و شرمساری کا اظہار اور عفو کی درخواست ۔ اور ایک انہی صاحب نے کیا بہت سے معترضین نے اس طرح اپنے اعتراضات سے بعد کور جو سے اربئی صاحب نے کیا بہت سے معترضین نے اس طرح اپنے اعتراضات سے بعد کور جو کی کیا ہور ان کیا عظمی کا طہور اف کیا ہورہ والے۔

مغترضين برخدائي وبال

ان معترضین میں سے بعض نے تو حقیقت سمجھ کررجوع کیااور بعض جب اپنی گستاخی اور بداع قادی کی پاواش میں مجھوائے (ع) باشیر پنجہ کردی ودیدی سزائے خویش منجانب اللہ مبتلائے آلام ومصائب ہوئے اوران کے قلب سے قرار وسکون ذوق وشوق انشراح وانبساط سارے آثار جمعیت غائب ہوئے اوراس طرح وہ ظاہری وباطنی دونوں کھاظ سے جھوائے ارشاد مولا ناروگ ۔ جمعیت غائب ہوئے اوراس طرح وہ ظاہری وباطنی دونوں کھاظ سے جھوائے ارشاد مولا ناروگ ۔ گرجدا بینی زخق ایس خواجہ را گم کئی ہم متن وہم دیباجہ را گرجدا بینی زخق سے دورد کھے تو اصل اور شرح سب سے محروم ہوگا )

ذاکر تو اس سر دار کوحق سے دورد کھے تو اصل اور شرح سب سے محروم ہوگا )
خاسر وغائب ہوئے تب مجبور ہوکر نادم و تا تب ہوئے۔

ہر چند حضرت والانے بغایت تواضع اپنے کواس درجہ کا نہ مجھ کرا دراس بناء پر بھی کہ ہیہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عادت مشمرہ تو ہے نہیں ہمیشہ ایسی صورتوں میں اپنے ستانے والوں کے

اشرف السوانع-جلدا ك7

ابتلاء کواتفاق ہی پرمحمول فرمایا اور ان کے اس گمان کی کہ حضرت والا کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ان پرمصیبت آئی تغلیط ہی فرمائی لیکن بھوائے حدیث من عادی لمی ولیًا فقد آذنته للحرب اور بھوائے ارشادعار فین۔

بس تجربہ کردیم دریں دیر مکافات باؤر دکشاں ہر کہ دراُ فقاد برا فقاد (ہم نے جزاء وسزا کے اس عالم میں بہت دفعہ تجربہ کیا ہے کہ جو تلجھٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھاوہی بلند ہوا)

یج قوے را خدارُسوا نہ کرد ' تادلِ صاحب دلے نامد بدرد (جب تک کسی اللہ دارُسوانہیں کیا) (جب تک کسی قسم نے کسی اللہ دالے کادل نہیں دُکھایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کورسوانہیں کیا) اہل اللہ کے دل دکھانے اور ان کوستانے والوں کا اکثر یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ جتلائے آلام ومصائب ظاہری و باطنی کردئے جاتے ہیں جس کا بعض اوقات خودان کو بھی احساس ہونے لگتا ہے اور پھران میں سے بعض متنبہ ہوکرتا ئب بھی ہوجاتے ہیں۔

شیخ کی ہے اونی کرنے کا نقصان

بالخصوص تعلق ارادت قائم کر لینے کے بعد پھر گستا خی اور بے اوبی کرنا تو خاص طور سے
زیادہ موجب و بال ہوتا ہے چنانچہ خود حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ اس تعلق میں بعض
اعتبارات سے معصیت اتنی مضر نہیں ہوتی جنتی ہے اوبی مفر ہوجاتی ہے۔ جس کی وجہ بیہ ہے
کہ معصیت کا تعلق تو اللہ تعالی سے ہے اور چونکہ وہ تاثر وانفعال سے یاک ہیں اس لیے تو بہ
سے فوراً معافی ہوجاتی ہے اور پھر اللہ تعالی کے ساتھ و بیا کا و بیا ہی تعلق پیدا ہوجاتا ہے۔
بخلاف اس کے بے اوبی کا تعلق شیخ سے ہے اور وہ چونکہ بشر ہے اس لیے طالب کی بے اوبی بخلاف اس کے قلب میں کدورت پیدا ہوجاتی ہے جو مالغ ہوجاتی ہے تعدید یُنفس سے ۔اھ۔
سے اس کے قلب میں کدورت پیدا ہوجاتی ہے جو مالغ ہوجاتی ہے تعدید یُنفس سے ۔اھ۔
پھر حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب ؓ نے اس کی خوب مثال دی تھی۔
فرمایا کہ اگر کسی حجیت کی میزاب کے مخرج میں مٹی شونس دی جائے تو جب آسان سے پانی فرمایا کہ اگر کسی حجیت کی میزاب کے مین میں آئے گالیکن جب میزاب میں ہوکر نیج بہنچ گاتو بالکل گدلا اور میلا ہوکر۔ اس طرح شخ کے قلب پر جو ملاء اعلیٰ سے فیوش و

انوار نازل ہوتے رہتے ہیں ان کا تعدیدا سے طالب کے قلب پرجس نے شن کے قلب کو مکدر کردھا ہے مکدر صورت ہی میں ہوتا ہے جس سے اس طالب کا قلب بجائے منور و مصفا ہونے کے تیرہ و مکدر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت والا بیجی فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے شخ کے قلب کو مکدر کرنے اور مکدر رکھنے کا طالب پر بیو وہال ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں جمعیت قلب کبھی میسر نہیں ہوتی اور وہ عمر بحر پر بیثان ہی رہتا ہے لیکن چونکہ بیہ ضروری نہیں کہ ہر فعل موجب تکدر شخ معصیت ہی ہواس لیے ایمی صورت میں اس فعل سے براہ راست تو کوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ ان سب ہوتا ہے۔ طالب کے انشراح قبلی کے زوال کا اور پھر بیعو ہوتا ہی انگر رسب ہوجا تا ہے کو تا ہی افال کا اور پھر بیکوتا ہی اعمال سبب ہوجاتی ہے دینی ضرر اور اخر دی وبال کا۔ گوعدم انشراح کی حالت میں بھی اگر وہ اپنے اختیار اور ہمت سے برابرکام لیتا رہے اور اعمال صالحہ کو بہ تکلف جاری رکھے تو پھرکوئی بھی دینی ضرر نہیاں ہونے ہو جی کوئی ہوں وہا جا ہے کوئی ہو بی جوجاتی ہونے ہو اور اس طرح ہوا سے اور اعمال صالحہ کو بہ تکلف جاری رکھے تو پھرکوئی بھی دینی ضرر نہیاں ہونے گئی ہیں اور اس طرح ہوا ساحد ینی ضرر کا بھی اکثر تحقق ہو بی جاتا ہے کوئکہ جودا عیہ عادید تھا دید تھا ایسی انشراح وہ تو جاتا رہا اور بلا دا عیدا کثر گھن بہت دشوار ہوتا ہے۔ اھے۔

حضرت والأكى تواضع

اس سلسله میں حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ گو میں خودکوئی چرنہیں لیکن جب کسی نے کسی شخص کو اپنا معتقد فیہ بنالیا اور پھر بلا وجہ اس کے ساتھ خلاف اعتقاد معاملہ کر کے اس کو مکدر کردیا تو اس صورت میں بھی و لیمی ہی معنر تیں پنچیں گی جیسی کا ملین و مقبولین کو مکدر کرنے ہے پنچتی ہیں ۔اھ۔ جامع اور اق عرض کرتا ہے کہ یہ حضرت والاکی غایت تو اضع ہے ورند آج حضرت والاکی غایت تو اضاح کی مرکز رشد و ہدایت اور سرگروہ مشاکخ وقت اور اشرف کا ملین و مقبولین زمانہ ہونا روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے کیونکہ اس زمانہ میں اور کسی ہے ایسا عام اور تام بلکہ اس کے لگ بھی فیض دینی ظاہری و باطنی مخلوق خدا کو نہیں پہنچ رہا جو ایک امر مشاہدا ورا کیوں نہ ہو حسب ارشا دمخققین (جس کی تقد یق مشاہدہ سے بھی نا قابل انکار حقیقت ہے اور کیوں نہ ہو حسب ارشا دمخققین (جس کی تقد یق مشاہدہ سے بھی نا قابل انکار حقیقت ہے اور کیوں نہ ہو حسب ارشا دمخققین (جس کی تقد یق مشاہدہ سے بھی

ہوتی ہے ) بیعادت الہیدقد بمہ کو ہرز مانہ میں ایک ایساامام دنیا میں ضرور موجود رکھا جاتا ہے جس سے امتیاز حق و باطل ہوتا رہے اور چونکہ وہ بمصلحت مدایت عبا دمؤیدمن اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہاس کے منہ سے ہمیشہ حق بات ہی نکلتی ہے۔ نیز وہ الیی مخصوص مقبولیت ومحبوبیت عنداللہ ہے مشرف فرمایا جاتا ہے کہ اہل عصر میں سے جوشخص اس کا معتقد نہیں ہوتا وہ گو عاصی تونہیں ہوتا مگر برکات خاصہ سے محروم رہتا ہے۔

چونکہاس زمانہ میں ظاہراً سوائے حضرت والاسلمہم الله تعالیٰ کے اور کوئی بزرگ اس شان كاندد يكحا كياندسنا كياللبذا بكمان غالب قريب بهيقين حضرت والابمي اس فدكوره بالاسنت اللهيه قدیمہ کے فی زمانتا مصداق معلوم ہوتے ہیں۔واللّٰہ اعلم باسوا رہ و اسوار اولیا تہ۔ مذکورہ بالاحمنی بیانات کے بعداب حسب وعدہ حضرت والا کے رسالہ ''التبدیل من التقیل الی التعدیل' کومع ضمیمہ کے اور معترض صاحب کے بعد کے توبہ نامہ کومع حضرت والا کے جواب باصواب کے مکتوبات حسن العزیز سے اصل الفاظ میں نقل کیاجا تا ہے اور صاحبان ذوق تواس تبدیل پر بعیدحسرت پیشعر پڑھیں گے۔ بجه امیدتوال زیستن اکنول احسن فکر بیداد بم از خاطر جانال برخاست

(اب س)مید پرحسین زندگی گزاری جاسکتی ہے، کداب تو محبوب کے دل سے ظلم کا خیال ہی جا تار ہا)

### رساله التبديل من التثقيل الى التعديل

بعدالحمد والصلوة: كم جمادى الاولى ١٣٥٣ هو ايك مقام س ايك خطآيا جس میں دل کھول کرمیرے طریق اصلاح وتربیت پر مجھ کوسب وشتم کیا گیااور طریق مروج کے اتباع کی فرمائش کی گئی ہر چند کہ اس کے قبل بھی ایسے خطوط متعدد بار آھیے ہیں گراس میں خیرخواہی کا دعویٰ نہیں کیا گیا تھااس لیےان کےمعاندانہ لہجہ پرغلبہ نظر کے سبب زیادہ قابل التفات نہیں سمجھا گیا۔ گوکسی قدران ہے بھی متاثر ہوکر طرزعمل میں تغیر کیا گیا نیز اپنی حالت پر ہمیشہ نظر تنقیدی کی عادت کو بھی اس تغیر میں خاص دخل ہے چنانچے حسن العزیز کے حصه ملفوظات ميں دور جديد كى سرخى كامضمون جو كهغره رمضان ١٣٣٣ م كالكھا ہوا ہے ادر ضميمة تتمدخامسه مين طود جديدكي سرخي كالمضمون جوكه الامداد بابته ذي الحجه وسيساج عين

شائع ہوا ہے۔اس دعویٰ پر کافی دلیل ہے مگراس اخیر خط میں باوجود میکہ وہ اپنے کا تب کے اصول وفروع طریق ہے محض بیخبر ہونے پر قطعی شہادت دے رہا ہے لیکن اس میں خیرخوا ہی ومحبت وخلوص نبیت کا یقین بھی ولا یا گیا ہے جس کی تکذیب کا مجھ کوکو کی حق نہیں اس لیے اس کی ناواتھی پرِنظر نہ کر کے اور اس کے دشنا می لہجہ کو حافظ کے اس مصرعہ (ع) بدم گفتی وخور سندم عفاک الله کلوگفتی) کے تحت میں داخل کر کے اور اسی کے ساتھ اپنے نفس کو بھی غوائل ہے بری نہ پاکرخاص طور سے اس میں نظر کی گئی اور نظر کے بعد بیا فیصلہ کیا گیا کہ میرے طرز موجود کی مثال اس علاج کی سی ہے جس میں معالج صحت کے درجہ کا ملہ کی مختصیل کے لیے اسباب مرض کے استیصال کا اہتمام کرتا ہے اور اس لیے ادو پیری تلخی اور مریض کی نا گواری کی پروانہ کرکے کامل النفع دوا تجویز کرتا ہے اور پر ہیز میں بھی خفیف سے خفیف مضار سے بچانے کی سعی کرتا ہے اور مریض کی ادنی کوتا ہی اور بے پروائی پراپٹی ناراضی ظاہر کرتا ہے اورا گرلطف مفیز نبیس ہوتا تو عصف کا استعمال کرتا ہے اور کا تب خط کی مثال اس علاج کی می ہے جس میں معالج مریض کی ناتمام صحت پر قناعت کر کے دواوہ تجویز کرے جس کومریض خوشی ہے گوارا کرلے اگر چہ مرض کا استیصال نہ ہوصرف قدرے کمی ہو جائے اگر چہ بعد چندے وہ پھرز در پکڑے بااگر معتد ہے کی بھی ہوگئی تھی کیکن استیصال نہ ہوا تھا اس لیے بعد چندے پھرعود کرآئے۔ای طرح اس کی بدیر ہیزی میں بھی تسامح کرے کہ مہلک اشیاء سے توروک ٹوک کرتار ہے لیکن ممرض ومضعف اشیاء کی اجازت وے دے۔

یہ قرق کی تحقیق تھی طرزموجوداوراس کا تب ناصح کی تجویز میں۔ باتی ان دونوں کے نتیجہ
میں جوفرق ہے وہ خودفرق ندکورے ظاہر ہے کہ ایک میں نفع تام ہے گومریضوں کی ناقدری و بے
خبری ہے عام نہ ہواوردوسری تجویز میں نفع تام نہیں گو کم ہمت اور نادان مریضوں کے ہجوم سے
صورة نفع عام متوہم ہو۔ پھران دونوں فرقوں کے بعداس میں غور کیا گیا کہ اب تک تو طرزاول
ہی کواس لیے رائج سمجھ کراختیار کیا جارہا تھا کہ بیطرز جس طرح اپنی غایت کے اعتبارے رائج
ہے ای طرح اصول طریق کی موافقت کے سبب بھی رائج ہے۔ چنانچہ ائمہ طریق کے واقعات
معالجات ہے تو (جو کتب فن میں ہزاروں کی تعداد میں منقول ہیں) صراحت کا باتا مل اور کتاب و

سنت سے بعض میں قدر سے تامل کے ساتھ اور اکثر میں بلاتا مل یہ موافقت ثابت ہے جو جا بجا میری تقریبات و تریات میں متفرقا اور مسائل السلوک و تکشف و تشرف میں جمعا فا کور ہے۔
بہر حال اسی رجحان علی و ملی کی بناء پر اب تک یہ معمول تھا لیکن پھر بھی احتیا طا اس خطی بناء پر ایک دوسر سے بہلو پر بھی نظر کی گئی وہ یہ کہ جن مریضوں کے نفع کے لیے یہ در دسرا ختیار کیا جارہا ہے جب وہی اس کو قبل سمجھتے ہیں تو ایک حالت میں طبیب کا یہ اہتمام بلیغ بالکل انظر مکمو ھا و انتم لھا کو ھون اور مدی ست گواہ چست کا مصدات ہے۔ جو کہ غیر ضرور کی سے تو جائین کی مہولت کے لیے مملاً اس قدر پر اکتفا مناسب ہے جس کوم یفن گوارا کر سکے اور جس قدر اس میں تعلیما اس پر شنبیہ کر دی جائے تا کہ ایک درجہ تک اس میں تعلیم س و خود در کھے لے۔ اس صورت میں اس طرز تربیت کی شان تبلیغ عام کی ہی رہ جائے گی جس میں مبلغ خود در کھے لے۔ اس صورت میں اس طرز تربیت کی شان تبلیغ عام کی ہی رہ جائے گی جس میں مبلغ خود در کھے لے۔ اس صورت میں اس طرز تربیت کی شان تبلیغ عام کی ہی رہ جائے گی جس میں مبلغ خود در کھے لے۔ اس صورت میں اس طرز تربیت کی شان تبلیغ عام کی ہی رہ جائے گی جس میں مبلغ کے متعلق ارشا د ہے۔ قُل یا تبھا النا سُ قَلْدُ جَاءَ کُمُ الحقُ مِن رَّب کُم فَمِنِ اھُتدمے فائما یہ عیت کی بنانا علیہ کے موکئل .

جبیباطرزسابق کی شان تا دیب خاص کی تحقی جس کے متعلق ارشاد ہے

"کلکم داع و کلگم مسؤل عن رغیته المحدیث "اور چونکه عدم التزام کی حالت میں جس کی علامت گرانی ہے احقر کو طالبین کے ساتھ داعی ورعیت کا ساتعلق نہیں اس لئے مجھکوید دوسرا طرز اختیار کرنا بھی جائز ہے اور چونکہ اس وقت طالبین کا غالب بذاتی یہی ہے اس لیے اب اس جائز کو اختیار کر لینے کا ارادہ کر لیا ہے ۔ لوگ کڑوی دواؤں ہے بچیں گے۔ میں مشقت اور مشقت کے صلہ میں گالیوں ہے بچوں گا۔ اگر کسی کونفع کا مل حاصل کرنا مطلوب ہوگا اس کے لیے اس نفع ناقص کے ساتھ میری کتابوں کا انتظام انشاء اللہ تعالی کافی ہوجائے گا۔ میں اس کے لیے اس نفع ناقص کے ساتھ میری کتابوں کا انتظام انشاء اللہ تعالی کافی ہوجائے گا۔ میں بلا ضرورت کیوں غم میں پڑابقول مشہور قاضی جی تم کیوں و سلے کہنے گئے شہر کے اندیشہ ہے۔ بلاضر ورت کیوں غم این عبارت میں متعسر و بلقی اس طرز جدید کی جزئیات وخصوصیات کا انتشاط جامع مانع عبارت میں متعسر و بقی اس طرز جدید کی جزئیات وخصوصیات کا انتشاط جامع مانع عبارت میں متعسر و بقی اس طرز جدید کی جزئیات وخصوصیات کا انتشاط جامع مانع عبارت میں متعسر و بقی میں گئی اشارہ ان عنوانات سے ہوسکتا ہے۔ خل ۔ تامل ۔ تجل تامل ۔ تبل سے لائی گئی تامل ۔ تبل سے لائی گئی تعمل ۔ تعمل ۔ تبل تسمیل تسمیل سے لائی گئی اطلاع کے لیے ناظرین کے سامنے لائی گئی تعمل ۔ تعمل ۔ تعمل ۔ تعمل ۔ تعمل سے لائی گئی اسٹور کی کا میاب سے لائی گئی تعمل ۔ تعمل ۔

ہاوردواعتبارے اس کے دولقب ہوسکتے ہیں۔ایک اعتبارتو یہ کہ میرے نزدیک طرز سابق تعدیل تھا اب اس سے تنزل کر کے زیادہ تخفیف وسہیل کی گئی۔اس اعتبار ہے تواس کا لقب "التنزیل من التعدیل الی التسهیل "ہادرایک اعتبار ہے کہ معترضین کے نزدیک وہ طرز سابق تشدداور تقیل تھا اور دوسرا طرز تعدیل ہے اس اعتبار سے اس کا لقب "التعدیل من التعقیل الی التعدیل" ہے اور چونکہ اس تبدیل میں نداق عامہ کی رعایت کے دوسر کے لقب کو تجویز کرتا ہوں معایت سے دوسر کے لقب کو تجویز کرتا ہوں چنانچ سرنامہ یر آ ہے کو یہی ملے گا۔ والله هو الها دی فی المقاضد و المبادی.

اور ہر چند میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بعض معترضین یا نادان محبین اس پر بھی قناعت نہ

کریں گے اس سے بھی تنزل کی رائے دیں گے مگر میں اس سے اس لیے معذور ہوں کہ
میر نے زدیک اس سے تنزل تربیت ہی کا کوئی درجہ نہیں بلکہ صاف ترک تربیت ہے۔ البتہ
اگر کسی وقت حالات خاصہ مقتضیہ ترک تربیت رونما ہوں گے جیسے خدا کرنے فاعلین
تربیت کا وجدان یا خدانہ کرے قابلین تربیت کا فقدان اس وقت اس ترک کو بھی جائز سمجھ کر
اختیار کرلوں گا اور یہ ترک عام ہے۔ باقی ترک خاص وہ عدم مناسبت کی صورت میں اب
بھی کسی خاص شخص کے لیے تجویز کیا جاسکتا ہے۔

فى الاول للآية و لتكن منكم امة يدعون الى الخير الخ. وفى الثانى الحديث اذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعا ودنيا موثرة واعجاب كل ذى راى برأيه فعليك بخاصة نفسك و دع امر العامة.

وليكن هذااخر الكلام و الله المستعان . وعليه التكلان. في كل مرام ثالث جمادي الاول ١٣٥٣ و-

#### ضميمةعمليه

ہ ہے۔ اس تبدیل کی حقیقت تو مشاہدہ پر موقوف ہے مگر رفع انتظار غائبین کے لیے مختصر شنقیح اس کی ماضی وحال کے نقابل کے طور پر بطور نمونہ کے پیش کی جاتی ہے۔

| حال                                             | ماضي                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| اركسى متوسط كے ذريعاس كى غلطى پرمتنبكيا         | الساحمال سے کہ متوسط فل مضمون میں تغیر            |
| جاتا ہے اور حتی الامكان واسطہ خطاب ایسے         | وتبدل نهردے ( گوبلاقصد بی ہو) صاحب                |
| شخص کو تجویز کیا جاتا ہے جس میں احتمال          | معاملہ سے خود خطاب کیا جاتا تھا جس سے             |
|                                                 | لبعض اوقات مخاطب مغلوب بهوجا تاتھا۔               |
| ۲_مقصود کے مبادی و مقدمات بریہیہ                | ٢ غلطي كے وجوہ خود بيان كيے جاتے تھے              |
| مخاطب سے قبول کرا کے مقصود کوخود مخاطب          | جوبصورت دعادى موتے تصاگر چدبددليل                 |
| سے تعلیم کرالیاجا تاہے جس کا حاصل اقرار         | بیان کیے جاتے تھے مگر طبعاً دعویٰ کا اثر اباء     |
| ہے طبعًا اس کا اثر قبول ہوتا ہے                 | عن القول موتا ہے۔                                 |
| ۳- اب توسط میں اس کی نوبت ہی نہیں               | المرخطاب بلاداسطه على جب مخاطب بالمول             |
| آسكتى اس ليے بجائے رنجيدہ ہونے كے               | جواب دي تغير من زيادت موكر لهجة تيز موجا تا تقاكم |
|                                                 | فبم مخاطب ال كوناراضي مجه كررنجيده موجاتا تقار    |
| ٣-اب غلطی تنلیم کرا کرخوداس سے فیصلہ تجویز      | ٣- مكالمت كخم رفيعلة تجويز كرك                    |
| كراياجاتا بالراس كافيصله ناكافي موتاب_          | اس کو اطلاع کردی جاتی تھی جس کی                   |
| اس کا غلط ہونا ظاہر کر کے دوسرے فیصلہ کیلئے کہا | صورت حکومت جیسی ہوتی تھی جو بعض                   |
| جاتا ہے اور اخر فیصلہ کے بعد اکثر اپنی طرف      | اوقات اس كونا گوار ہوتا تھا۔                      |
| سے اس میں تحفیف کردی جاتی ہے جس کووہ            |                                                   |
| غنیمت سمجھتا ہےاورخوشی ہے تبول کرتا ہے۔         |                                                   |

۵۔ چونکہ طبعًا بھی اور بضر ورت ججوم ۵ نظر ثانی کی مصلحت کومصالح مذکورہ برتر جے

مشاغل بھی اورمخاطب کو کلفت انتظار ہے اویکر بفاذ میں کسی قدر تو قف کیاجا تا ہے۔ بچانے کے لیے بھی فیصلہ فورا نافذ کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد بعض اوقات اس میں نظر تانی کی گنجائش محسوں ہوتی تھی۔

اور باوجوداس کے اب بھی اپنی رائے پر نہ وٹوق ہے نہ اپنے طرز عمل ماضی یا حال برناز ہے۔ بشریت ہے جس کے باب میں خُلِقَ الانسانُ ضَعِیُفاً اور خُلِقَ الانسانُ مِنْ عجل ارشاد ہے جس کا حاصل علم وحمل کانقص ہے اس لیے ہرحال میں گونیت یہی ہے کہ ان ارُيدُ الا الا صلاحَ مااستطعتْ مر پر بھی اس نیت کے تعلق بھی التجاہے و مَا توفیقی آلا بالله عليه توكلت واليه أنيبُ. اورصيغه استغفار كے ساتھ بيدعا ہے جوصالح عليه السلام كارشادے ماخوذ ، استَغْفِرُ رَبِّي ثُمَّ أَتُوبُ إِلَيْهِ انّ ربيّ قويب مجيب -"تغبيه: بيالتزامات اكثرى بين وللا كثرتكم الكل جس مين كسى معارض قوى مصلحت ے یا ذہول ہے استثناء بھی ممکن الوقوع ہے۔اس طرح پیسب مراتب تو قع مناسبت تک بی ورندسنت خطریدهذافراق بینی و بینک معمول بها --

نون: اس کے بعداا۔ جمادی الاخریٰ موسل کے کوان ہی معترض صاحب کا توبہ نامہ آیا جس کومع جواب نقل کیا جاتا ہے۔

نقل خط: مكرم ومحترم جناب مولانا صاحب \_السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ورضوانه\_ کچھ عرصہ ہوا ہے بد بخت روسیاہ خدمت والا میں بےاجازت چلا گیا۔ آپ نے اس مستحق کو خوب زجر فرمائی سوآپ تق بجانب تھے میں نے یہاں آ کر صلح بن کرآپ کو خط لکھا کہ اتنا غصه اور جنگ نه جا ہے۔ رسول اللّٰد کا ایساسلوک نه تھا اور بہت بے با کا نه الفاظ لکھے۔ سواب اس نمک حرام نے آپ کی تصنیف تکشف سے منشد دین اور معاندین کا بیان پڑھا ہے اور بہت نادم ہے اور شرمسارمحروم ۔ میں نے خسران دارین لینے میں بڑی جرأت کی ۔ کیا آپ

مجھے للہ یہ گتا خی معاف فرماتے ہیں یا میرا جرم نا قابل تلائی ہے۔ فاعف عنے۔

نقل جواب السلام علیم۔ اگر معافی کے بیہ معنے ہیں کہ قیامت میں مواخذہ نہ کروں دنیا میں

بددُ عانہ کروں فیبت نہ کروں تو معاف ہے چنا نچہ میں نے کسی کونام بھی نہیں ہتلا یا بلکہ بستی کا نام

بحی نہیں ہتلا یا کہ کسی کے دل میں بغض نہ ہوجائے اورا گریہ معنے ہیں کہ دوستوں کا ساتعلق رکھوں

یا خطو کتابت یا ملاقات کی اجازت دوں تو معاف نہیں تا کہ پھر کسی برظلم نہ کرو۔ ۱۲۔ ج۲۔ ۲۳ ہے ہے

معترض کے سما تھے خیر خواہی

بہاں ایک امراور قابل غور عرض ہے کہ باوجود ناگواری کے جومعترض کے گستا خانہ لہجہاور بہودہ اعتراضات سے بیدا ہوئی تھی حضرت والانے اتنی رعایت فرمائی کہ نہ معترض کا خط کسی کو سنایا بلکہ اسی وقت اسے چاک فرما دیا۔ جسیا کہ حضرت والا کامعمول ہے اور نہ معترض کا نام اور پینے کسی کو بتایا بلکہ اس درجہ اہتمام کے ساتھ جھپایا کہ ڈاک خانہ کی مہرکو بھی قلم زوفر ما دیا اور اس طرح کہ کوئی پڑھ نہ سکے اور احقرنے صوبہ کا نام دریافت کیا تو وہ بھی نہ بتایا اور فرمایا کہ بیس چاہتا ہوں کہ اس صوبہ سے بھی کسی کو بغض نہ ہواور دہ ہاں کے رہنے والے خبین کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ مول کہ اس صوبہ سے بھی کسی کو بغض نہ ہواور دہ ہاں کے رہنے والے خبین کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ ایک وقتی مسئلہ کی وضیاحت

علاوہ ہریں حضرت والانے معرض کے توبہ نامہ کے جواب میں ایک مئلہ دقیق کی تعلیم بھی فرمائی کہ معانی اور چیز ہے دل ملنا اور چیز ہے کیونکہ بشاشت قلب امر غیراختیاری ہے جو بعض حالتوں میں فوت ہونے کے بعد پھر عمر پھر بھی پیدائہیں ہوتی ۔ چنا نچے حضرت والا اس کی تائید میں حضرت وحشی صنی اللہ عنہ کے واقعہ کوفقل فرمایا کرتے ہیں جواس باب میں نص صرت کے تائید میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی حضور سے زیادہ کس کا قلب منور ومطہر اور وسیع و عالی ہوسکتا ہے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ حضور سے زیادہ کس کا قلب منور ومطہر اور وسیع و عالی ہوسکتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے اسلام لانے کے بعد بھی بثاشت پیدا نہ ہوئی تو ہم لوگ تو چیز ہی کیا ہیں حالانکہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے جم کی معانی اسلام لانے کے بعد بھینا ہو چکی تھی کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا سلام یہ دم کان قبلہ لیکن اس جرم کی نوعیت ہی ایسی تھی

کہ باوجود معافی ہوجانے کے بھی اس کا اثر بشکل رنج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں موجود رہا کیونکہ قبل اسلام لانے کے حضرت وشی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا حضرت امیر حمز و واحد میں شہید کیا تھا جس کا چیا حضرت امیر حمز و رضی اللہ عنہ کونہایت بیدردی کے ساتھ غزوہ احد میں شہید کیا تھا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت وحثی رضی اللہ عنہ پر نظر پڑتے ہی استحضار ہوجا تا تھا اور ان کی طرف سے قلب مبارک میں انقباض پیدا ہوجا تا تھا۔ یہاں تک کہ بالآ خر حضور صلی اللہ علیہ وجھ کو ملم نے حضرت وحثی رضی اللہ عنہ سے صاف فر مادیا کہ ھل تستعظیم ان تغیب و جھک عنی اوروہ شام تشریف لے گئے اور پھر جیسی کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک عنی اوروہ شام تشریف لے گئے اور پھر جیسی کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک عنی اوروہ شام تشریف لے گئے اور پھر جیسی کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک تھی بھی بھی بھی اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونہ دکھا یا۔ بمصد اق ۔

أُريدُ وَصِالَه وَ يُريدُ هجوى فَاتُرك مُاأُريِّد لِمَا يُريدُ (مِساس كاوصال جاہتا ہوں اور وہ مجھے جدائی جاہتا ہے لہذا میں اپنا ارا وہ اس كی خواہش كی وجہ سے چھوڑتا ہوں ۔)

میل من سوئے وصال وقصداوسوئے فراق ترک کام خودگرفتم تابرآید کام دوست (میرامیلان وصال کی طرف ہے اوراس کا ارادہ جدائی کی طرف ہے میں نے اپنا مقصد چھوڑ دیا ہے تا کہ میرے دوست کا مقصد پوراہو جائے۔)

اس واقع کو بخاری شریف جلد تانی غزوه احد باب قتل میں حز الله صلی الله علیه وسلم وحشی فی حدیث طویل حتی قدمت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما رانی قال انت وحشی قلت نعم قال انت قتلت حمز اق قلت قد کان من الامر ما بلغک قال فهل تستطیع ان تغیب وجهک عنی قال فخرجت الخر (ف) اس واقع کے چنر ضروری اجزاء فتح الباری سے بھی قال کے جاتے ہیں۔ فی فتح الباری فی روایة فلما خرج وفد الطائف لیسلموا تغمیت علی المذاهب فقلت الحق بالیمن اوالشام اوغیرها وفی روایة الطیالسی فاردت الهرب الی الشام فقال لی رجل ویحک والله مایاتی محمدا (صلی الله علیه وسلم) احد بشهادة الحق الاخلی عنه قال فانطلقت فما شعربی الاواناقائم علی

راسه اشهد بشهادة الحق و ایضاً فی الفتح وعند یونس بن بکیر فی المغازی عند ابن اسحق قال فقیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم هذا وحشی فقال دعوة رجل واحد للاسلام احب الی من قتل الف کافر و عندالطبرانی فقال دعوة رجل واحد للاسلام الله کما کنت تصد عن سبیل الله (32) فقال یا وحشی اخرج فقاتل فی سبیل الله کما کنت تصد عن سبیل الله (32) اس واقع صاف معلوم موتا م کمعافی کے لیے بثاشت لازم نہیں۔

حضرت والا كے طريق اصلاح كے لوازم

حضرت والا کے اس طریق اصلاح بطرز سیاست کے متعلق ایک ضروری تنبیہ بھی قابل عرض اور قابل غور ہے وہ یہ کہ اس طریق خاص کے اختیار کرنے کا ہر شخص ہرگز اہل نہیں لہذا عام مصلحین اس کے اختیار کرنے کی ہرگز جرائت نہ کریں ورنہ وہ کورانہ تقلید کر کے اپنا محملے اور طالبین اصلاح کا بھی ناس کریں گے۔ بیتو صرف ان خاص الخاص حضرات ہی کا مضب ہے جونفسا نیت سے بالکل نکل چکے ہیں اور جو حدود کی حفاظت پر پورے قادر ہیں محض تقلید سے اس منصب خاص کی اہلیت نہیں پیدا ہو سکتی۔

کورانہ تقلید کرنے والوں کے لیے تو حضرت شیخ فریدالدین عطار قدس سرہ کا بیار شاد ہے۔
تو صاحب نفسی اے غافل میان خاک خوں محور
کہ صاحب ول اگر زہرے خورد آل آگہیں باشد
(تونفس کا بندہ ہے، اے غافل تو خاک وخون نہ جائ (زلیل نہ ہو) صاحب دل
اگرز ہر بھی کھائے تو وہ شہد بن جاتا ہے۔)

جس کی تفسیر میں حضرت مولا نارومی ّارشا دفر ماتے ہیں ہے

صاحب دل رانداردآل زیاں گرخورد اوز ہر قاتل راعیاں (دل والے کوکو کی نقصان نہیں ہوتا اگر چہوہ قاتل کرنے والی زہر ہی کیوں نہ کھالے) آ تکہ صحت یافت از پر ہیز رست طالب مسکین میاں تپ درست (جس نے صحت یالی اسے پر ہیز سے چھٹکارامل گیااور مسکین طالب بخار میں درست رہتا ہے)

رفت خوابی اول ابراهیم شو ورتونمرودی ست درآتش مرد ورميفكن خوليش از خودرائي چوں نہ ساح نے دریائی اززیال باسود برس آورد اوزقعر بح گوہر آورد (وہ سمندر کی تہہ ہے موتی نکال لایا ، نقصانوں سے نفع کمالایا) تأقص ارزر بردخا كنشر شود كاطے كر خاك كيروزر شود ( کامل اگرمٹی اٹھائے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے، ناقص اگر سونا اٹھائے تو وہ بھی مٹی ہوجا تا ہے ) جہل شد علمے کہ درناقص رود جهل آید پیش او دانش شور (اس کے سامنے جہالت آئے تو وہ بھی علم بن جاتی ہے اور ناقص میں جوعلم آئے وہ علم بھی جہالت بن جاتاہے) کفر گیرد کاملے ملت شود ہرچہ گیرو علتے علت شود (جو بیاری کو پکڑتا ہے تو وہ خود بیار ہوجا تا ہے اور کامل آگر کفر کو لے تو وہ بھی مسلمان ہوجا تا ہے ) اوردوسرے مقام پرارشادفر ماتے ہیں۔ گرچه ماند درنوشتن شیر و شیر كارياكال را قياس ازخود مكير (پاک لوگوں کے معاملات کواپنے اوپر پیاس نہ کراگر چہ شیراور شیر (دودھ) لکھنے میں ایک جبیا ہے) لیک شدزان نیش وزان دیگر عسل بردوگول زبنور خور دند از محل (ایک ہی جگہ ہے دو کھیاں چوتی ہیں گرایک میں ڈیک بنتا ہے اور دوسری میں شہد) آل کند کزمرد بیند دمیم مرچه مروم می کند بوزینه ہم (انسان جو کچھ کرتا ہے، بندر بھی وہی کچھ کرتا ہے، وہ آ دمی کوجس طرح کرتے ہوئے د کھتا ہے اس وقت اس کی قل اتارتاہے) فرق را کے بیند آل استیزہ بھو اوگمال بردہ کہ من کردم چواو (اس کا خیال بیہوتا ہے کہ میں نے اس کی طرح کر دکھایا ہے وہ شریبند فرق کو کب سمجھتا ہے) ای مضمون کوحضرت عارف شیرازی ای طرح فرماتے ہیں۔

نه هرکه چېره برافروخت دلبري داند

نه جرکه آئینه داردسکندری داند

(ہروہ آ دی جس نے اپنا پہرہ لال کرلیا وہ دلبری نہیں جانتا ،اور ہر شیشہ رکھنے والا بادشاہی نہیں جانتا)

نه برکه طرف کله کلی نها دو تندنشست کلاه داری و آئین سروری داند (شیرهی نوپی بهن کراور شجیده بهوکر بیشنے والا برآ دمی منصب وسرداری کے اصول نہیں جانتا)
ہزار نکتهٔ باریک ترز مواینجاست نه برکه سر بترا شد قلندری داند
(یبال نو ہزاروں ایسے راز بیں جو پانی سے بھی باریک بیں ، ہر سرمونڈوانے والا قلندری نہیں جانتا)

غرض جوحضرت والاکی تقلید کرلے وہ پہلے اپنے اندر حضرت والا کا ساسو ہون بنفسہ بھی تو پیدا کرے جس کی وجہ سے حضرت والا باوجود ہر طرح اہل ہونے کے اپنے اس طرز پر برابر نظر ثانی فرماتے رہتے ہیں پھر حضرت والا کی ہی شفقت ورعایت اور حضرت والا کا سا ترحم ورفق بھی تو اپنے اندرد کھے لے۔ جس کی وجہ سے حضرت والا کی ہر سیاست اہل کے لیے نافع اور موجب برکت ہی ثابت ہوتی ہے اور بجائے وحشت ونفرت کے حضرت والا کی جانب قلوب کواور بھی زیادہ کشش ہوتی ہے اور طالبین کا ہجوم بردھتا ہی چلا جا تا ہے۔

اس کے متعلق خود حضرت والا کا ایک ارشادیاد آیا۔ ایک مولوی صاحب نے حضرت والا کی سیاست کے متعلق ہے آیت پڑھی۔ و کو سُخنت فظاً عَلیظ القُلْبِ کا نفضو امِنُ عُولِکُ اوراس سے استدلال کیا کہ ہے تی قابل ترک ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اس آیت سے تو میری ہی تائید ہوتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ میں فظ اور غلیظ القلب نہیں ہوں ورندا نفصاض اس کے لیے لازم ہے اور یہاں میرلازم یعنی انفصاض منتقی ہے۔ پس ملزوم یعنی فظ اظت اور غلظت بھی منتقی ہوئی پس اس میں تو میری ہی تائید ہوگئی۔

#### حضرت كيطرزاصلاح كاايك خاص فائده

نیز حضرت والا کے اس طرز سیاست میں اور بھی بہت مصلحیں ہیں۔خود فر مایا کرتے ہیں کہا گرمیرے یہاں عرفی اخلاق ہوتے تو اس قدر ہجوم ہوتا کہ جو پچھ میں نے دینی خدمت کی ہےاورکرر ہاہوں وہ ہرگزممکن نہ ہوتی۔ نیز اس ہر بونگ میں آنے والوں کو کوئی موقع ہی خاص نفع حاصل کرنے کا نہل سکتا۔ نیز مخلصین وغیر مخلصین میں بالکل امتیاز نہر ہتا۔خلط مبحث ہوجا تا۔اب جتنے ہیں بفضلہ تعالیٰ وہ قابل اطمینان تو ہیں کیونکہ ایسا ویسا تو میرے یہاں مخبر ہی نہیں سکتا۔

#### سیاست کے ساتھ رعایت کا انو کھا واقعہ

حضرت والاکی عین سیاست کے وقت بھی انتہا درجہ کی رعایت اور حفظ خدود کے صد ہا واقعات ہیں جن میں سے اس جگہ صرف دوواقع عرض کر کے اس مضمون کو جوطویل ہوتا چلا جار ہا ہے ختم کر دول گا۔ ایک واقعہ تو احقر کا دیکھا ہوا ہے اور ایک خود احقر پرگز را ہوا ہے۔ دیکھا ہوا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک واقعہ تو احظرت والا نے ایک نو وار دویہاتی طالب کو اس کی کسی بے عنوانی پر بہت زور سے ڈانٹ کرا پنے پاس سے اٹھا دیا وہ بیچارہ سمجھا کہ میں نکال دیا گیا اس لیے خانقاہ سے باہر جانے کے لیے بھا تک کی طرف جانے لگا۔ حضرت والا نے بھر ڈانٹ کر فرمایا کہ ادھر کہاں جاتا ہے مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا۔

احقر پیشفقت و کیچ کرعش عش کرنے لگا کہ سبحان اللہ غصہ کے وقت بھی کس قدر رعایت ہے کہ فائٹ ہیں اور اپنے پاس سے اٹھا بھی دیا ہے لیکن قطع تعلق نہیں کرتے اور خانقاہ سے نہیں جانے دیتے خود روک رہے ہیں لیکن اس شان کے ساتھ کہ سیاست میں بھی فرق نہ آنے پائے۔

#### مرتب كاايناواقعه

اوردوسرا معاملہ جوخوداحقر کے ساتھ ہوا وہ یہ ہے کہ ایک باراحقر کو کسی بے عنوانی پرظہر کے بعد کی مجلس میں ڈانٹا تھا۔عصر کی جماعت کے بعد لیکن مصلیوں کے منتشر ہونے کے بل بہ غایت شفقت خاص طور سے احقر سے فر مایا کہ خواجہ صاحب میں ٹہلنے کے لیے جنگل جارہا ہوں کیا آپ بھی ساتھ چلیں گے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں اس گفتگو کے بعد حضرت والا نے بھی دریتو قف فر مایا اور خاموش بیٹھے رہے۔ اور مقتدی بھی صف باند ھے بدستور بیٹھے رہے۔ اور مقتدی بھی صف باند ھے بدستور بیٹھے رہے۔ اور مقتدی بھی صف باند ھے بدستور بیٹھے رہے۔ اور مقتدی بھی صف باند ھے بدستور بیٹھے رہے۔ اور مقتدی بھی صف باند ھے بدستور بیٹھے رہے۔ کار ٹیلنے تشریف لے گئے۔ راستہ میں احقر

سے اس اظہار خصوصیت کا بینشاء ظاہر فر مایا کہ جن لوگوں کے سامنے ڈانٹا گیا تھا ان کے قلب میں جو بے قعتی پیدا ہوئی ہواس کا تدارک ہوجائے اور پچھ دیرتو قف فر مانے کا بیراز فر مایا کہ جب اس اظہار خصوصیت کا عاضرین پراچھی طرح اثر ہو چکے تب اٹھوں ورندا گرمیں وہ بات کہہ کرفورا ہی اٹھ بیٹھتا تو نہ کسی کوسو چنے کا موقع ملتا نداس کا استحضارا وراثر ہونے یا تا۔
سجان اللہ اس واقعہ سے جذبات کی کتنی دقیق رعایت اور نفیات میں حضرت والاک کسی درجہ مہارت ثابت ہوتی ہے۔

#### عودالي السابق

جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ میں مدرسہ عالیہ دیو بند کے پچھلے بڑے جلہ میں حضرت والا کی تشریف آ وری اوراپی حاضری کا حال عرض کررہا تھا جس کے خمن میں حضرت والا کی شریف آ وری اوراپی حاضری کا حال عرض کررہا تھا جس کے خمن میں ہوا تھا۔ پھراس شان جلال کا ذکر استظر اذا چھڑ گیا جس کا احتر کواول بارمشاہدہ ای جلسہ میں ہوا تھا۔ پھراس ذکر کے سلسلہ میں بعض بزرگوں کے اندر جوفطری طور پرشان جلال ہوتی ہے استظر اذا ہی اس کی تحقیق بھی شروع ہوگئی جس کی بابت کلام بہت طویل ہوگیا کیونکہ یہ مسئلہ بہت مہتم بالشان تھا اور چونکہ اس کے متعلق لوگ بہت غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے سارے پہلوؤں پر مفصل گفتگو کی جائے۔ لہذا اس موضوع ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے سارے پہلوؤں پر مفصل گفتگو کی جائے۔ لہذا اس موضوع کے متعلق حضرت والا کی جو جو تقریرات ہے تکلف یاد آ سکیں اور جو تحریرات وقت پر بہولت مہیا کی جاشیس ان کواحقر لکھتا چلا گیا یہاں تک کہ بعون اللہ تعالی شدہ شدہ ایک بڑا ذخیرہ مجتمع ہوگیا جس کا پہلے سے نہ قصد تھا نہ گماں فائحہ مد لللہ۔

چونکہ حضرت والاکی شان تحقیق و تدقیق بفضلہ تعالیٰ مسلم طور پراس درجہ بڑھی ہوئی ہے کہ جس مسکلہ پر بھی بحث فرماتے ہیں بالخصوص جو باطنی امور کے متعلق ہواس پر ایسی جامع مانع تقریر فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی پہلونظرا نداز نہیں ہونے پاتا اور پھر اس کے متعلق کوئی مالت منتظرہ باقی نہیں رہتی لہذا یہ ذخیرہ بفضلہ تعالیٰ بہت ہی نا در حقائق و دقائق سے مملوا و رسان موضوع پر بالکل کا فی ووافی و شافی ہے اور اس کے متعلق ہرا شکال کا رافع ہرا عتراض کا

قاطع ہر غلط نہی کا دافع اور ہراشتہاہ کا نافی ہے۔گواس استطر ادی مضمون سے بیان سابق مؤخر ہوگیالیکن الحمد رلتٰدایک دوسراا ہم مقصود حاصل ہوگیا جواس باب ارشاد وا فاضہ باطنی سے بنسبت اس مضمون کے جو بیان کیا جار ہاتھاتعلق بھی زیادہ رکھتا ہے۔

احقر كي تفانه بھون ميں پہلی حاضري

اب میں پھر بیان سابق لیعنی تذکرہ شرکت جلسہ دیوبند کی طرف عود کرتا ہوں جلسہ ختم ہونے کے بعد احقر حضرت والا کے ہمراہ دیوبند سے تھانہ بھون حاضر ہوااور بیاحقر کی تھانہ بھون میں سب سے پہلی حاضری تھی اور خانقاہ امداد بیاشر فی کی زیارت کا سب سے پہلاموقع تھا۔ جس کا نظارہ ایک انگریزی پڑھے ہوئے اور کالجوں میں زندگی بسر کئے ہوئے اور تصویر کا صرف ایک ہی رخ و کیھے ہوئے اور تھارہ تھا۔ ہی رخ و کیھے ہوئے فیارہ تھارہ تھا۔

خانقاه كاقابل رشك ماحول تفا

جس کود کھے تقہ صورت متشر علباس کوئی تلاوت کررہا ہے کوئی نماز پڑھ رہاہے کوئی دکر میں مشغول ہے کوئی مراقبہ میں محوہ کوئی درس دے رہاہے ۔ کوئی تصنیف کررہا ہے کوئی مطالعہ کتب میں رنگا ہوا ہے۔ بالخصوص بچھلی رات کوتو عجیب ہی سال ہوتا تھا۔ دوران ذکر میں کوئی آ ہیں تھینچ رہاہے ۔ کسی پر گر بیطاری ہے ۔ کوئی میتاب ہوہ کو کر تڑپ رہاہے ۔ کوئی عایت ذوق و شوق میں ہاتھ پاؤں پٹک رہا ہے ۔ کوئی چی رہاہے ۔ کوئی گیف میں اشعار پڑھ رہاہے کوئی دورو کردا علی ما نگ رہا ہے اورلطف ہے کہ اندھرے میں ایک کو دوسرے کی خبر نہیں کہ س پر کون کل کردھا میں ما نگ رہا ہے اورلطف ہے کہ اندھرے میں ایک کو دوسرے کی خبر نہیں کہ س پر کون کل کردھا میں ما نگ رہا ہے اورلطف ہے کہ اندھرے میں ایک کو دوسرے کی خبر کی گول کھول کر اپنے دل کی کوشیت سے لطف کی ہوجائے اور کوئی ہوجائے اور اندوز ہور ہا تھا اور تمنا میں کر رہا تھا کہ کاش حضرت والا کی نظر توجہ مجھ بے کیف پر بھی ہوجائے اور میرے اندوز ہور ہا تھا اور تمنا میں کر رہا تھا کہ کاش حضرت والا کی نظر توجہ مجھ بے کیف پر بھی ہوجائے اور میرے اندوز ہور ہا تھا اور تمنا میں کر رہا تھا کہ کاش حضرت والا کی نظر توجہ مجھ بے کیف پر بھی ہوجائے اور میرے اندر بھی بہی کیفیات پیدا ہوجائیں۔ گویا بر بیان صال سے کہ رہا تھا۔

آ نکہ جہاں رابہ نگہ زندہ کرد کاش بما ہم نظرے داشتے (جس نے اپنی ایک نگاہ سے جہان کوزندہ کردیا ہے کاش وہ ہم پر بھی ایک نظر کرتا)

اشرف السوانع- بلدا ك8

چنانچہ حضرت والا کا تصور کر کے کہ گویا اپنے دولت خانہ ہی میں بیٹھے ہوئے سب خانقاہ والوں کو تڑیا رہے ہیں اور اس منظر سے متاثر ہو ہو کر مجمع ذاکرین میں بیٹھا ہوا میں حسب حال اور مناسب موقع اشعار تصنیف کرتار ہاا در حضرت والا کو خیال میں مخاطب بنابنا کرنہا یت کیف کے ساتھ ان اشعار کو پڑھتار ہا۔ ان اشعار میں سے دوشعراب تک یا و ہیں جن کواس وقت کی کیفیت خلا ہر کرنے کے لیفتل کرتا ہوں ہے

اک وارادھر بھی قاتل کردے ہمیں بھی شامل مقتل میں تیرے ہیں مقتل مرحے ہیں مقتل میں تیرے ہیں میں کھی کا میں کھی کا میں کہیں کہیں دیکھو ' سر قتل گر تماشا کہیں مرکئے پڑے ہیں کہیں دل تروپ رہے ہیں کہیں دل تروپ رہے ہیں

### خانقاہ کے ماحول کا اثر

غرض خانقاه میں پہنچ کر مجھ کوالیا معلوم ہوا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا جس کوروحانی دنیا کہنازیا ہے۔ ذکراللہ کی دکش صدائیں قلب عافل کو بھی ذاکر بنابنادی تضیں بقول احقر ہے دنیا کہنازیا ہے۔ ذکراللہ کی دکش صدائیں قلب عافل کو بھی ذاکر بنابنادی تضیں بقول احقر ہے دلیا کہنا ہے دل اینجا میکند اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہنا ہے دو وہ سینہ میں اللہ اللہ کہنا ہے )

اس پراپنے ایک اہل حدیث عزیز کا جواہل دل بھی تھے اور جوایک باراحقر کے ہمراہ خانقاہ میں حاضر ہوئے تھے مقولہ یاد آیا کہ یہاں تو بڑالطف ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہروقت اور ہرحال میں ذکراور تلاوت ہی کی آ وازیں کانوں میں پڑتی رہتی ہیں۔ میں تو جہال چاہتا ہوں لیٹ جا تا ہوں اور پڑا ہواسنا کرتا ہوں اور مزے لیا کرتا ہوں اور ای کیف میں سوبھی جا تا ہوں اور جب آ نکھ کھلتی ہے تو پھروہی دلکش صدا کیں کانوں میں پڑنے لگتی ہیں یہاں تو بڑا مزاہے۔اھ۔

#### خانقاه كيمجلس

جلسه دیو بند کے بعد بہت سے شرکاء جلسہ حضرت والا کے ہمراہ تھانہ بھون بھی حاضر

ہوئے تھے۔ حاضرین مجلس کی کثیر تعداد کود مکھ کر حضرت والانے فر مایا کہ یہاں بھی گویا ایک حصوفی می جلسی ہوگئی۔ مہمانوں کی کثرت اور جگہ کی قلت کی وجہ سے حضرت والا کی نشست گاہ کی بیشت پر جو بسمت جنو بی بعنی شال رویہ حجرہ ہے وہ احفر کوایک اور صاحب کی شرکت میں قیام کے لیے مرحمت فرمایا گیا تھا۔

احقرای حجرہ میں تھا اور مناجات مقبول کی منزل پڑھ رہاتھا کہ حضرت والاتشریف لاکر بیٹے گئے اور مہمانوں کو حسب معمول مطلع فرما دیا کہ جس کا جی جاہے وہ آکریاں بیٹے سکتا ہے چنانچے سب حاضر ہو گئے اور دونوں سددری بھر گئیں۔ چونکہ اس زمانہ میں حضرت والا کی نشست گاہ جمرہ فہ کورہ کے دروازہ سے بالکل ملی ہوئی تھی اس لیے بوجہ حضرت والا کے اپنی نشست گاہ پر تشریف لا کر بیٹے جانے کے احقر حجرہ سے نکل کرشر یک مجلس نہ ہوسکا اور اندر ہی بیٹھا ہوا مناجات مقبول پڑھتار ہا۔ حضرت والانہایت جوش وخروش کے ساتھ حاضرین مجلس کو ملفوظات سے بہرہ اندوز فرمارہ سے تھے اور بظاہراہیا معلوم ہوتا تھا کہ افادات میں اس درجہ منہمک ہیں کہ کسی اور طرف مطلق توجہ بی نہیں کہ سی اور طرف مطلق توجہ بی نہیں کہ تا ہوا گئی ہوئی تھی اس کا مجھوکسی قدر اندازہ اس حالت سے ہوا قلب مطہرکو جو ہروفت مجبوب حقیقی کی لوگی ہوئی تھی اس کا مجھوکسی قدر اندازہ اس حالت سے ہوا جو اس وقت باختیاراحقر پر ظاہر ہوئی اور بیمیراوجدان ہے جودوسروں پر جمت نہیں سے جواس وقت باختیاراحقر پر ظاہر ہوئی اور بیمیراوجدان ہے جودوسروں پر جمت نہیں سے تاخیل میرا دل سمجھا سمجھا سمجھ کے سوز کو پروانہ محفل سمجھا تھی کہ ناز کی تا تیر میرا دل سمجھا سمجھا سمجھا تشمع کے سوز کو پروانہ محفل سمجھا تسلی کی تا تیر میرا دل سمجھا تسمجھا تشمع کے سوز کو پروانہ محفل سمجھا تک کی تاز کی تا تیر میرا دل سمجھا تھیں جودوسروں کو پروانہ محفل سمجھا

مجلس کے دفت جھے پراثر

تفصیل اس حالت کی ہے کہ جب حضرت والا حاضرین مجلس سے نہایت شخف کے ساتھ با تیں فر مارہ سے تھے جیسے کوئی کسی ساتھ با تیں فر مارہ سے تھے و دوران گفتگو میں بار بارائ طرح سانس کے رہے تھے جیسے کوئی کسی کیفیت غریبہ کے غلبہ کے وقت سانس لیا کرتا ہے۔ لیعنی سانس کوکسی قدر جھٹکا دے دے کر نصفوں سے بار بار باہر کو ذکال رہے تھے۔ احقر کو جب حجرہ کے اندر مناجات مقبول پڑھتے پڑھتے اس طرح النفات ہواتو معاً یے حسوس ہوا کہ حضرت والا کے اس طرح سانس نکلنے کے وقت فوراً ایک آ گسی میر سے سینہ کے اندر بھرجاتی ہے اور دل میں ایک سوزش کی بیدا ہونے وقت فوراً ایک آ گسی میر سے سینہ کے اندر بھرجاتی ہے اور دل میں ایک سوزش کی بیدا ہونے لگتی ہے۔ چونکہ احقر فطرة بہت و جمی اور شکی مزاج کا واقع ہوا ہے اس لیے بچھ دیر تک تواس الر

کومخش خیالی شمحصتا رہا لیکن جب ہر باریکی کیفیت پیدا ہوتے دیکھی تو یقین ہوگیا کہ جب حضرت والا کے قلب پر سوز میں آتش عشقی زیادہ مشتعل ہونے گئی ہے تواس کی ظاہری سوزش کوسانس کے ذریعے فروکرنے لگتے ہیں بالحضوص جب بعض اوقات بیک وقت دو تین باراسی طرح سانس کو تحضول سے باہر نکالے تب تواحقر کے قلب میں بہت ہی جلن پیدا ہوجاتی اورابیا معلوم ہونے لگتا کہ گویا قلب سے اسم ذات جہروضرب کے ساتھ دو مادم نگل رہا ہے۔

جب بجھ کو یہ کیفیت محسوں ہوئی تو میں سمجھا کہ یہ کوئی وقت خاص ہے جس میں اللہ انعالی کی طرف سے میر نے قلب پر بواسط حضرت والاکوئی فیضان خاص ہور ہاہے۔لہذا میں ہمتن اسی کیفیت کی جانب متوجہ ہوگیا اور مناجات مقبول کا پڑھنا بھی منقطع کر دیا پھر تو یہاں ہمتن اس کیفیت کی جانب متوجہ ہوگیا اور مناجات مقبول کا پڑھنا بھی منقطع کر دیا پھر تو یہاں سک اثر بڑھا کہ غایت تاثر کی وجہ سے میں نے بیٹھے بیٹھے اپنی کہدیاں زمین پر مئیک دیں اور ہا اختیار کرا ہے گئی گئی لیکن میں ضبط سے کام لیتار ہا کیونکہ حضرت والا مجرہ کے دروازہ سے بالکل ملے ہوئے ہی تشریف فرما تھے۔ پھر بھی حضرت والا تک تھوڑی بہت آ واز پہنچ ہی گئی چنانچہ بعد کومزاھا فرماتے تھے کہ مجھے جیرت تھی کہ اس وقت جمرہ کے اندرکون ہے کوئی جن تو نہیں آ گیا۔اھ۔

احقر تو اس وقت قابو ہے بھی باہر ہو جا تالیکن خیریت یہ ہوئی کہ حسن اتفاق ہے حضرت والا نے بوجہ جگہ تگ ہونے کے دئ پنگھا جھلنے والے صاحب کو حجر ہ کے درواز ہ کے اندر بٹھا دیاان کی وجہ ہے بغرض اخفائے حال میں سنجل کر بیٹھ گیالیکن پھر بھی قلب میں وہی کیفیت بیدا ہوتی رہی۔ بہت در کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو احقر بھی باہر نکلا۔اس وقت حضرت والا نے متعجب ہو کر فر مایا کہ اچھا آپ اندر ہی بیٹھے رہ بجھے اندر سے پچھا آ وازی تو سنائی دی تھی لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے جیرت تھی کہ ججر ہ تو خالی ہے پھر بیتا واز کیسی ۔کوئی جن تو نہیں آگیا۔اھ۔

### حضرت برسوز وگداز کاغلبه

اس زمانہ میں حضرت والا پراس قدرسوز گداز کا غلبہ تھا کہ اس کا ظاہر پر بھی اثر پڑتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یادہے کہ ایک بار میں حضرت والا کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہی کسی تنور کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ با وجوداس کے کہ اس وقت تھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن پیشانی پر پیدند آ آ جا تا تھا یہاں تک کہ احقر نے حضرت والا ہے بھی اشارة عرض کر دیا کہ ہوا تو چل رہی ہے پھر بیگری کیوں محسوس ہور ہی ہے۔حضرت والا موقع بہ موقع لہباسانس لے لے کرصمیم قلب سے لفظ اللہ بھی کہتے رہتے تھے جس سے اندرونی سوز و گداز کا پیتہ چلنا تھا اورا ٹھتے بیٹھے بجیب بجرز و نیاز کے لہجہ میں" اے میرے مالک'' بھی کہتے اور بید دونوں معمول کم وبیش اب بھی جاری ہیں۔

حضرت کے ہرارشا دکوایئے او پرمنطبق کرنا

اسی پہلی حاضری خانقاہ میں ایک اور عجیب کیفیت بھی احقر پر طاری ہوئی وہ سے کہ حضرت والاجس متم کی بھی گفتگو کسی سے فرماتے یا جو بھی واقعہ بیان فرماتے خواہ کسی موضوع کے متعلق ہود بنی یا دنیوی اس کو میں من وعن خودا ہے ہی کسی نہ کسی حال باطنی پر منطبق پا تا اور ساتھ کے ساتھ اس کے ہر ہر جزوگی توجیہات اور وجہ انطباق بھی ذہن میں خود بخو د بلا تکلف آتی جلی جاتی اور میں سے بھتا کہ ان سب حکایات و تقریرات میں حضرت والاکارو کے تخن میری ہی طرف ہے۔ گویا اللہ تعالی نے حضرت والاکو میرے لیے سرایا ہوایت ہی مخن میری ہی طرف ہے۔ گویا اللہ تعالی نے حضرت والاکو میرے لیے سرایا ہوایت ہی مؤلیت بنادیا تھا۔ مثلاً ایک بار حضرت والاتلاوت فرماتے ہوئے ریل کی پیڑدی پر شنے کہ مثل کے لیے تشریف لئے جارہے تھا اور احقر کو بھی غایت عنایت سے خموش کے ساتھ ہمراہ چلنے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ راستہ میں چند کالی بھجنگ جینیسیں ریلوے لین کو عبور کرتی کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ راستہ میں چند کالی بھجنگ جینیسیں ریلوے لین کو عبور کرتی بین کو عبور کرتی ہوئی ملیں۔ ان کو د ملی کر حضرت والا نے احقر سے فرمایا کہ جینیسیں ایسی کر یہ صورت ہوتی میں کہا گران سے دودھ کی تو قع نہ ہوتی تو ان کو بھی کوئی یا لنا گواران نہ کرتا۔ اھے۔ ہیں کہا گران سے دودھ کی تو قع نہ ہوتی تو ان کو بھی کوئی یا لنا گواران نہ کرتا۔اھ۔

احقر کو ہجوم وساوس کی ہمیشہ شکایت رہتی ہے احقریہ سمجھا کہ حضرت والا وساوس کے متعلق میری تبلی فرمارہے ہیں کہ اس طریق میں بھی ان بھینسیوں کی طرح وساوس خطور کرتے ہیں جو بہت نا گوارا در کر وہ معلوم ہوتے ہیں کیون چونکہ ان سے نفع باطنی حاصل ہوتا ہے اس لیے ان کو گوارا کیا جاتا ہے۔غرض اسی طرح حضرت والا کے ہرقول کو میں اپنے کسی نہ کسی حال پر منطبق یا تا تھا اور خواہ کوئی مخاطب ہو میں سمجھتا تھا کہ حضرت والا در پر دہ مجھی سے خطاب فرمارہے ہیں۔ فجوائے۔ خواہ کوئی مخاطب ہو میں آبد در حدیث ویکراں خوشتر آس باشد کہ سرولبراں گفتہ آید در حدیث ویکراں

( یہ بہت ہی اچھا ہے کہ مجبوبول کے راز دوسروں کے واقعات میں بیان کئے جا کیں ) بلکہ اس کا اتنا یقین ہوگیا تھا کہ اس قتم کی بعض باتوں کا جواب احقر بھی انہیں اشارات میں عرض کر دیتا تھا اور بظن خود مجھ لیتا تھا کہ حضرت والا بھی میر ہے اس اشارہ کو مجھے گئے ہیں۔ علم اعتبار کی بشارت

جب احقر نے اپنا بیسب حال حضرت والاکی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا کہ میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اعتبار عطا فرمایا ہے۔ پھر علم اعتبار کی حقیقت بیان فرمائی کہ ایک شے دوسری شے کی طرف بر بنائے مناسبت و ہمن کے متعقل ہو جانے کو علم اعتبار کہتے ہیں اور اس کو علم تعیر بھی کہتے ہیں جس کو اس علم سے مناسبت ہوتی ہو جانے کو علم اعتبار کہتے ہیں اور اس کو گھر تعیر بھی کہتے ہیں جس کو اس علم سے مناسبت ہوتی ہو وہ معتبر خواب ہوتا ہے کیونکہ خواب میں حقائق اکثر صور مثالیہ میں محمثل ہوتی ہیں پھر ایک بزرگ کی حکایت بیان فرمائی کہ انہوں نے ایک کھڑیاں بیچنے والے کو جو بیصد الگاتے ہوئے سنا کہ العنسو ہ بدانق تو لفظ خیار س کر ان کا و ہمن بجائے کئز ہوں کے خیار کے دوسرے معنی لیمنی ایجھے لوگوں کی طرف ختقل ہوگیا اور سے کہہ کر جب خیار کی اللہ تعالیٰ کے کے دوسرے معنی لیمنی ایجھے لوگوں کی طرف ختقل ہوگیا اور سے کہہ کر جب خیار کی اللہ تعالیٰ کے بہاں بی قدر و قیمت ہے کہ ایک وائق میں وس دس تو ہم جیسے انثر ارکا کیا حال ہوگا ایک چیخ ماری اور بیہوش ہو کر گرگئے پھر فرمایا کہ بعض صوفیہ نے جو تفییر اس قرآ نہ کے تھی ہیں وہ ای قسم کی تفییر اس می کی تفییر اس وہ بھر میں بقر سے مراد نفس لیا ہے اور خضب بیہ ہوا کہ بعض جامل صوفی اس قسم کی تفییر اس کو اصل تفیر سمجھنے لگے جو ان کی خت غلطی ہے۔

# علم اعتبار چلے جانے پرحضرت کاتسلی دینا

غرض حضرت والاکی اس بشارت سے کہ احقر کوعلم اعتبار عطا ہواہے جھے کو بردی مسرت ہوئی اور جب کچھ کو سے کے بعد سے حالت فروہوگئی اوراحقر نے اس فقدان پر اظہار حسرت کیا تو فر مایا کہ پچھ کم نہ سیجئے۔ و کیھئے درخت پر پہلے جھوٹے پھول آتے ہیں اور جوجھڑ جاتے ہیں پھرسیج پھول آتے ہیں اور جوجھڑ جاتے ہیں پھرسیج پھول آتے ہیں جن سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔افسوس کی کوئی بات نہیں اس فشم کی تغیرات تو اس طریق ہیں لازم عادی ہیں۔ علم اعتبار کیا چیز ہے آئندہ انشاء اللہ تعالی اس سے بھی برڈھ کر دولتیں عطا ہوں گی کچھ فکر نہ سیجئے۔اھ۔

## خدمت اقدس ہے روانگی کے وقت بشاشت

جب کے دن حفرت والا کی خدمت بابر کت سے بہرہ یاب اور لطف اندوز ہوکراحقر رفست ہونے لگاتو کے چھنقد ہدیے بیش کرنے کے لیے اپنی اچکن کی اوپر والی جیب سے روپیہ کا لئے لگا چونکہ جیب بنگ تھی اس لیے روپیہ نکالنے میں تکلف ہوا اور کے چود ریگی ۔ حضرت والا نے مزاحاً فر مایا کہ روپیہ بیس نکاتا تو اچکن ہی اتار کر مجھے دیئے جائے میں خود نکال لول گا۔ اس پُر لطف فقرہ نے احقر کے قلب سے اس کیفیت ہیب و بستگی کو بالکل زائل کر دیا جو حضرت والا کی شان جلال کے مشاہدہ سے جس کا اتفاق احقر کو پہلی ہی بار ہوا تھا مرعوب ہو کر پیدا ہوگئی تھی ۔ اور غالبا ای کیفیت کو محسوس فر ما کر حضرت والا نے یہ محاملہ بھی فر مایا تھا تاکہ چلتے وقت احقر کی طبعت منشرح ہوجائے کیونکہ جذبات پر حضرت والا کی بہت نظر رہتی ہے۔ چنا نچا کثر و یکھا جاتا ہے کہ رخصت کرتے وقت بہت بشاشت کے ساتھ پیش رہتی ہے۔ چنا نچا کثر و یکھا جاتا ہے کہ رخصت کرتے وقت بہت بشاشت کے ساتھ پیش رخصت کے وقت باتھ ہوں یا دولا ویتے ہیں کہ و کھوتم مجھ کو اپنی حرکتوں سے اذیت و سے رخصت کے وقت بالقصد یا دولا ویتے ہیں کہ و کھوتم مجھ کو اپنی حرکتوں سے اذیت و سے مواقع پر تو جارے ہواس کو یا درکھنا تا کہ آئندہ کسی کونہ ستاؤ۔ اھے۔

باحقر غایت محبت سے وقت بے وقت حضرت والا کے ساتھ ہی لگا رہتا چنانچہ جب مکان تشریف لے جاتے اس وقت بھی ہمراہ ہو لیتا ایک مرتبہاس پر تنبیہ فر مائی کہ آپ میں غلوبہت ہے اس تنبیہ سے بھی مرعوب رہنے لگا تھا۔

مشاہدہ شان جلال کو میں نے اپنے عریضہ میں جس کا کچھ حصہ اب تک پرانے خطوط میں محفوظ ہے واپسی پر عجب عاشقانہ رنگ ہے لکھا تھا۔اقتباس ملاحظہ ہو۔

''اب کی بار حضور کی صفت جمال اور شان جلال جو محض تربیت خدام کے لیے تھی دونوں سے مستفید ہواور نہ ابھی تک لاڈ ہی لاڈ میں بلاتھا۔

مفت جمال بھی ہے شانِ جمال بھی ہے ۔ اگر احقر کی کوئی گستاخی نا گوار خاطر اقدس ہوئی ہو یا ہوتو للد معاف فرما ہے گا کیونکہ بظن خود میں حضور کو یقین ولاتا ہوں کہ بیسا دگی ومحبت' نا واقفیت و جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رخصت کے وقت حضور کے شفقت بھرے الفاظ نے تمام گرانی جوحضور کی شان جلال نے پیدا کر دی تھی قطعاً زائل کر دی اوراب تک اس کا مزالیتا ہوں اس وقت بے حدا نبساط ہوا تھا اوراب بھی جب سوچ لیتا ہوں تو عجیب حظ حاصل ہوتا ہے۔انتھیٰ بلفظہ۔

## خانقاہ میں طاری ہونے والی کیفیت کے متعلق عریضہ

احقر پر جو کیفیت جمرہ میں بیٹھے بیٹھے طاری ہوئی تھی جس کی تفصیل اوپر بیان کی جا چکی ہے احقر نے اس کا بھی مفصل حال تھا نہ بھون سے واپس آ جائے پر بذر بعد عریضہ عرض کیا تھا کیونکہ بدز مانۂ حاضری تھانہ بھون زبانی عرض کرنے کی جرائت ہی نہ ہوئی تھی۔ اس کیفیت کا حال تکھنے کے علاوہ احقر نے یہ بھی لکھا تھا کہ افسوس مجھکوا ہے امراض باطنی کے اظہار کی بھی حال تکھنے کے علاوہ احقر نے یہ بھی لکھا تھا کہ افسوس مجھکوا ہے امراض روشن فرما دیا کرے تاکہ قابلیت نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی خود حضور پر نور پر میرے امراض روشن فرما دیا کرے تاکہ حضور خود ہی ان کی اصلاح فرماتے رہیں۔ حضرت والا نے اس عریضہ کا جو جواب ارسال فرمایا تھاوہ ایسا پر کیف اور پر اثر اور رنگین تھا کہ اس نے مجھکو بے خود کر دیا۔

#### حضرت كاجواب اوراس كااثر

بچھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت وہ جواب مجھ کوملا ہے میں اپنے چیازاد بھائی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھار ہا تھا۔اس کو دیکھتے ہی وہی کیفیت میرے قلب میں پھرعود کر آئی جو تھانہ بھون میں طاری ہوئی تھی اور جس کے متعلق سے جواب تھاا ور جومفقو د ہو چکی تھی اور جس کے متعلق سے جواب تھاا ور جومفقو د ہو چکی تھی اور جس کے فقدان پر احقر نے اپنے عریضہ میں بہت اظہار حسرت کیا تھا اور استد عائے توجہ کے ساتھ آخر میں بیشعر بھی غایت شوق میں خود تھنیف کر کے لکھا تھا۔

بهرحق پھراک توجہ کی نظر کردیجئے مشق حق کی آگ ہے سینہ مرا بھردیجئے

چنانچے ایسا ہی ہوا۔ حفرت والا کا کرامت نامہ دیکھتے ہی پھر ولی ہی سوزش سینہ میں پیدا ہوگئی اور جب پڑھنا شروع کیا تب تو وہ عود شدہ کیفیت یہاں تک بڑھی کہ میں کھانا چھوڑ کرمکان کے بالا خانہ پر چلا گیا اور بھائی ہے کہہ گیا کہ اوپر نہ آئیں۔ پھراو پر پہنچ کر تنہائی میں چار پائی پر پڑا ہوا خوب لوٹا اور تڑیا رہا۔ اس مزیدار جواب کومزے لے کراتن مرتبہ پڑھا اور استے لوگوں کوسنایا کہ اس کا کثر حصہ بلفظ یا دہوگیا اور اب تک یا دے حالا نکہ اس کو پجیس

سال ہے بھی زیادہ عرصہ ہوگیا ہے۔ اور جواب کا پر چہ بھی گم ہوگیا ہے گوخود احقر کے عریضہ کا سیجھ حصہ اب تک محفوظ ہے جو ذوق وشوق کے مضامین سے لبریز ہے۔ جس نے بھی وہ جواب سناوہ ہی تڑپ گیا اور اب بھی جس کو سنا تا ہوں عش عش کرنے لگتا ہے بالحضوص حضرت والا کے جوابات کے موجودہ طرز ہے موزانہ کرنے کے بعد تو بہت ہی تعجب ہوتا ہے۔

بات میہ کہ اس زمانہ میں حضرت والا پر عاشقانہ رنگ کا بہت غلبہ تھا اور اب حکیمانہ رنگ غالب ہے جوانفع واکمل ہے۔ چنانچے خود حضرت والا نے بھی اس جواب کوایک باراحقر سے سن کر فرمایا کہ اس زمانہ میں میں خود بھی تو بہت بے چین تھا اور اب تو بالکل رو کھا پھیکا ہوگیا ہوں اور پھر میمثال دی کہ بعض موسموں میں تو تھچڑی کم کھائی جاتی ہے چٹنی زیادہ مشلاً گرمیوں اور ٹو دھوپ کے زمانہ میں برخلاف اس کے سردیوں میں تھچڑی زیادہ کھائی جاتی ہے اور چٹنی موتی صرف بھی بھی ہوتی ہوتی ہے اور چٹنی موتی صرف بھی بس ایک دوانگی چائے گی۔ گو تھچڑی اس کے مقابلہ میں بالکل رو تھی بھیکی ہوتی ہے لیے کے تین جزویدن وہی زیادہ ہوتی ہے۔ چٹنی تو تحض ایک جائے ہے۔ اھے۔

متوسط ومنتهى كافرق

ای مضمون کوایک باراور طرح بیان فر مایا تھا۔ سے کی مشی کے لیے تلاوت فر ماتے ہوئے تشریف لیے جارہ سے احتر بھی ہمراہ تھاراستہ میں دو کھیت پڑے ایک تو پک چکا تھااور ایک میں ابھی پھول ہی آ رہا تھا جو پک چکا تھا وہ تو بالکل خشک تھا اور دوسرا نہایت خوش منظر اور ہرا بھرا۔
میں ابھی پھول ہی آ رہا تھا جو پک چکا تھا وہ تو بالکل خشک تھا اور دوسرا نہایت خوش منظر اور ہرا بھرا۔
فوراً فر مایا کہ متوسطا وہ منتہی میں بس ایسا ہی فرق ہے جیسا ان دو کھیتوں میں گود کھنے میں تو یہ ہرا
کھرا کھیت نہایت خوش منظر ہے لیکن ابھی وہ سوائے اس کے اور کسی کام کانہیں کہ کاٹ کر بیلوں کو کھلا دیا جائے۔ بس جانوروں کا چارہ ہے اور بچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا گود کیسے میں تو بالکل سوکھا سا کھارہ کھا ہے کہ بس جانوروں کا چارہ ہو گیا ہے اور پک سوکھ کر بالکل تیارہ وگیا ہے جب چاہیں ساکھارہ کھا ہے کہا ہے کہ اس میں دانہ بڑ گیا ہے اور پک سوکھ کر بالکل تیارہ وگیا ہے جب چاہیں کاٹ کراس نے غلہ حاصل کرلیں جو انسان کا مدار حیات ہے اور جو کھیت کا اصل مقصود ہے۔ اصدر اس کی چند مثالیں باب شرف بیعت و استفاضہ باطنی میں بھی گزر چکی ہیں جن کے اعادہ کی حاجت نہیں۔

### حضرت والاكے جواب كاا قتباس

غرض حضرت والا کا وہ زمانہ بہت ہی جوش وخروش کا زمانہ تھااس لیے اس زمانہ کے جوابات خطوط بھی بہت رنگین اور پرئر جوش ہوتے تھے۔ چنانچداحقر کے عریضہ مذکورہ کا حسب فریل جواب ارقام فرمایا۔ آپ کا خط آیا حرفاً حرفاً پڑھا۔ بہت لذت آئی پس لکھنے والے کو کھنے والے کو کھنے وقت کیا پچھلذت آئی ہوگی۔

ساقی ترامستی سے کیا حال ہوا ہوگا جب قونے بیے ظالم شیشہ میں بھری ہوگی بیاستی سے کیا حال ہوا ہوگا بیست نیرنگیاں حضرت عشق طال بقاؤہ کی ہیں جن پر آپ کو مبار کباد دیتا ہوں نوشید وخروشید سب فال نیک ہے۔انشاءاللہ تعالی اسی طرح ۔

تادم آخر دے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سربود (آخردم تک ای طرح حالات جاری رہیں) از خردم تک ای طرح حالات جاری رہیں اکتمہارے ساتھ صاحب نبیت کی عنایات جاری رہیں) آپ بیکار فکروں میں نہ پڑھیئے۔

من غم تومیخورم نو غم مخور برتومن مشفق ترم ازصد پدر (میں تیراغم کھا تاہوں توغم نہ کر، میں تجھ پرسوباپ سے بھی زیادہ مہر بان ہوں۔) کبھی طالب کی توجہ سے اس کے قلب کوشنج سے اتصال ہو کرشنخ کے قلب کی کیفیات متعدی ہونے لگتی ہیں بیہ جو حکایت آپ نے لکھی ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔اھ۔

كيفيت كيمتعلق احقر كالكمان اورحضرت كاجواب

حضرت واللای استحقیق ہے احقر کے اس گمان کی تصدیق ہوتی ہے کہ دہ جو بچھ پراثر ہواتھا وہ حضرت واللہ ہی کی کیفیات قلبیہ کا انعکاس تھا۔ حضرت واللہ نے جواب میں مذکورہ بالاشعر تحریفر مایا تھا اس نے بچھ کو خاص طور سے گئی دان تک مست رکھا یہاں تک کہ ای بچ و قافیہ میں خود میں نے بھی حسب حال بچھ اشعار تصنیف کر لیے تھے جن میں سے یہ دوشعراب تک یا و ہیں ہے میں میں نے ول بھونک دیے لاکھوں جس قلب کی آ ہوں نے ول بھونک دیے لاکھوں اس قلب کی آ ہوں نے ول بھونک دیے لاکھوں اس قلب میں یا اللہ کیا آ گ بھری ہوگی

جنت میں ملے گا سب جس میں جسے راحت ہو ہم کو تو پہند اپنی شوریدہ سُری ہوگی واقعی اس زمانہ میں شورش وسوزش اس درجہ محبوب تھی کہ جب بعض اوقات بچھ سکون سامحسوس ہونے لگتا تو یہ خیال ہوتا کہ کہیں مطلوب تک جلدرسائی نہ ہوجائے ورنہ پھریہ شورش طلب کالطف کہاں رہے گا۔اس وقت یہ خبرنہ تھی کے

اے برادر بے نہایت در گہیست ہرچہ بروے کی ری بروے میست (اے بھائی یہ بردی بازگاہ ہے، توجس شرتبہ پر بھی پہنچ جائے تواس کی انہاء کوئیس پہنچ سکتا)
نہ گردوقطع ہرگز جادہ عشق از دوید نہا کہی ہالد بخودایں راہ چوں شاخ از بریر نہا
(عشق کا راستہ دوڑ نے ہے بھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ بیداستہ طے کرنے ہے اس طرح بردھتا ہے جس طرح شاخ کا شنے سے بردھتی ہے)

چونکہ احقر ہمیشہ بغرض اصلاح ابنا کپا چھا اور خطرات و وساوی تک حضرت والا کے حضور میں عرض کرتا رہتا تھا جیسا کہ حضرت والا کا بھی حضرت حاجی صاحب ؓ کے ساتھ بہی طریق عمل خود حضرت والا بی سے سنا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے اس بے تکے خیال کو بھی حضرت والا کی خدمت میں عرض کر دیا اس پر حضرت والا نے ہنس کر فر مایا کہ آپ کا بھی عجیب مذاق ہے چونکہ یہ خیال ناشی تھا لذت اشتیاق سے نہ کہ نعوذ باللہ اعراض سے بقول کی مغلوب الحال کے (ع) ''من لذت ور دِتو بدور ماں نفر وشم' (میں تیرے در دی لذت علاج کے بدلہ میں نہیں بیچیا) نیز محض خطرہ کے درجہ میں تھا اس لیے حضرت والا نے اس پر بجائے اظہار نفرت کے بدلہ میں نہیں بیچیا) نیز محض خطرہ کے درجہ میں تھا اس لیے حضرت والا نے اس پر بجائے اظہار نفرت کے خض اظہار تعجب فر مایا۔

## تھانہ بھون کی حاضری کاعشق

پہلی بار کی حاضری تھانہ بھون کے بعد تو بھر حاضری کا ایسا چسکا لگا کہ تھانہ بھون بقول شخصے گھر آئگن ہوگیا۔ چنانچہ میری واپسی کے بعد پہلے عریضہ میں جس کا آخری حصداب تک محفوظ ہے یہ جملہ بھی موجود ہے'' حضور کی زیارت اور وہ بھی تھانہ بھون کی زیارت کو بے حد جی ترستا ہے طبیعت سیر ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ جلد نصیب کرے۔ آمین'' جب کوئی چھٹی پڑتی خواہ دو ہی دن کی ہوتی نہایت اشتیاق کے ساتھ بیتابانہ بلکہ اکثر آخری شنبہ اور اتوار کی چھٹی میں نتج پور جیسے دور دراز مقام سے حاضر ہوتا۔ حالانکہ مشکل سے صرف ہارہ گھنٹے ہی خدمت بابر کت میں قیام کے لیے ملتے اور بہت سے روپیہ کرایہ میں صرف ہوجاتے۔ مختصر حاضری میں کثیر فیض رسمانی

ایک بارتو سہار نپور کے جلسہ میں جہال حضرت والا بھی تشریف لے گئے تھے اور کچھ بہار متھے صرف پانچ گھنٹے ہی تیام کے لیے ملے سے کیونکہ صرف ایک دن بعنی اتوار ہی کی چھٹی تھی لیکن بفضلہ تعالی اس قلیل قیام میں کثیر فیض لیکر آیا کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ احقر کوسب سے پہلے اس حاضری میں خاص قوت کے ساتھ حضور مع اللہ کی کیفیت قلب میں محصوں ہوئی تھی جو حضرت والا کی خاص توجہ کی برکت تھی کیونکہ احقر کے استف لمجے سفر اور استے مختصر قیام سے حضرت والا کی خاص توجہ کی برکت تھی کیونکہ احقر کے استف لمجے سفر اور استے مختصر قیام سے حضرت والا کی خاص تھے۔ ہر حاضری میں مجھے حضرت والا کی تھے۔ ہر حاضری میں مجھے حضرت والا کی جوجا کی ایک نظر حضرت والا مجھے در کیے لیں اور ایک نظر حضرت والا کومیں در کیے لیں اور ایک نظر حضرت والا مجھے در کیے لیں اور ایک نظر حضرت والا کومیں در کیے لیں اور ایک نظر حضرت والا مجھے در کیے لیں اور ایک نظر حضرت والا کومیں در کیے لیں اور ایک نظر سے مقابلہ میں بچیاس رو بید کی کچھ بھی پر وانہ کروں بلکہ اس کونہا بیت ارز اں اور بساغنیمت سمجھوں بھوا گئے۔

ا یکہ یک دیدار تو دیدار ہا اے نثار دید تو دینا رہا (اے وہ کہ تیری ایک نظر پرڈ میروں دنیا قربان) میا دیا دیا ہے اور ایک دیداروں پرقربان اے وہ کہ تیری ایک نظر پرڈ میروں دنیا قربان) میا دے چند دادم جال خریدم جمداللہ عجب ارزال خریدم (میں چند پھردے کرجان خرید کی ہے ،اللہ کاشکر ہے کہ میں نے بہت ہی ستی خریدی ہے ) ول میر جبر کر کے حاضر ہونا ول میر جبر کر کے حاضر ہونا

چونکہ حضرت والا سے بار ہا نہایت شدو مد کے ساتھ صحبت شیخ کے منافع سنتا رہتا تھا اس لیے اگر بھی نفس مزاحمت بھی کرتا تب بھی حسب ارشا دحضرت والا کو نیک کاموں میں دل کے جا ہے نہ جا ہے پر مدار کار نہ رکھنا جا ہے ہمت اور اختیار سے کام لینا جا ہے۔ ککٹ لیکر ریکہتا ہواا پنے آپ کوریل گاڑی کے اندر داخل کردیتا۔

ع۔''دل پہ قابونہیں تن پرتو ہے قابوا پنا'' جب عقلاً اس کا استحسان معلوم ہے پھر پس و پیش کی کوئی وجہ نہیں تکٹ خرید نا اختیار میں ہے ریل میں بیٹھ جانا اختیار میں ہے پھر چاہے نفس کچھ ہی کہتار ہے۔

نیز بار ہالمبی کمبی رخصتیں بلاتنخواہ اورنصف تنخواہ پر لے لے کرحاضر خانقاہ رہااوراگر مجھی بوجہ فطری تلون اور انمور دنیا سے طبعی دلچیبی کے دل اُچاٹ ہونے لگتا تو امیر مینائی مرحوم کا پیشعر پڑھ دیتا۔

> لاکھ اُبھارے وحشتِ دل کوئے جاناں سے امیر میں نہ صحرا کی طرف جاؤں نہ گلشن کی طرف حضرت والا کی معتبت میں سفر

نیز حضرت والاکی معتب میں لیے لیے سفر بھی کیے کیونکہ علاوہ قبلی اشتیاق کے حضرت والا سے یہ بھی من چکا تھا کہ اگر موقع ملے تو طالب کو بھی بھی شخ کے ساتھ سفر بھی کرنا چا ہے۔
کیونکہ سفر میں زیادہ معیّت رہتی ہے اور مختلف شم کے سابقے پڑتے ہیں جس سے دل کھل جاتا ہے اور مل جاتا ہے اور باہم مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور مناسبت ہی پرفیض کا دارو مدار ہے۔ نیز ایک مصلحت رہ بھی ہے کہ معیّت سفر اصلاح میں بھی بہت معین ہوتی ہے کیونکہ سفر میں شخ کو طالب کے مختلف تشم کے حالات و معاملات کے مشاہدہ کا موقع ملتا ہے جن پروہ روک ٹوک کرسکتا ہے۔ ریہ موقع حضر میں مستجد ہے اسی طرح طالب کو بھی شخ کے بعض ایسے معاملات سے سبتی حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے جن کا اتفاق حضر میں نہیں ہوتا۔اھ۔

چندسبق آموز واقعات

حضرت والاکی معتیتِ سفرتو بالخصوص علاوہ نہایت پرُ لطف ہونے کے نہایت ہی نافع ثابت ہوتی تھی کیونکہ اول تو حضرت والا کا ہر معاملہ سبق آ موز ہوتا تھااور خود بھی مواقع ضرورت میں بکٹرت روک نوک فرماتے رہتے تھے جس کی پچھفصیل باب سفر میں عرض کی جا چکی ہے۔ غرض احقر کو حضرت والا کے اس ۲۸ سال کے تعلق میں الحمد للله حضرت والا کے سفر و حضر کے ہزار ہافتھم کے نہایت سبق آ موز اور دلچیپ دلچیپ حالات و واقعات و معاملات و کیھنے اور ملفوظات وارشادات ونصائح سننے کا موقع نصیب ہوا ہے جوا حاطۂ بیان سے باہر ہیں۔ بالحضوص ان کے تاثر ات جوقلب میں موجود ہیں وہ تو کسی طرح بیان میں آ ہی نہیں سکتے۔ بقول احقر

زباں بے دل ہے اور ول بے زبان ہے ہائے مجبوری بیاں میں کس طرح وہ آئے جو دل پر گزرتی ہے

تا ہم بطورنمونہ چند مسلسل واقعات کوتو اوپر بیان کیا جاچکا ہے اور چند متفرق واقعات و ملفوظات ومکتوبات کو جو بے تکلف یاد آتے چلے جا کیں گے بلالحاظ اس کے کہ وہ دوسرے سالول میں قلمبند کیے جاچکے ہیں یانہیں ذیل میں بعنوان واقعہ بیان کیے دیتا ہوں ججو ائے ہے مالول میں قلمبند کیے جاچکے ہیں یانہیں ذیل میں بعنوان واقعہ بیان کیے دیتا ہوں ججو ائے ہے

## واقعه نمبرا: ایک مولوی صاحب کی غلطی کی اصلاح

ایک بارکی حاضری میں بیدواقعہ ہوا کہ ایک اہل علم ذاکر شاغل نے جو مقیم خانقاہ سے ایپ کسی دوست کواپنے حالات باطنی لکھ کر بذر بعد ڈاک بھیج دیے اور لکھا کہ یہاں ایسے ایسے برکات حاصل ہورہ ہیں تم بھی آ کر حاصل کرو۔اس کی حضرت والا کواتفاق سے خبر ہوگئی چونکہ حضرت والا کوطالبین کے اندر سے رذائل نفس کے ازالہ کا بے حدا ہتمام رہتا ہو اورا صلاح نفس کو بمقابلہ اذکار واشغال واجب القدیم جمجھے ہیں اس لیے ان کی اصلاح کی اورا صلاح نفس کو بمقابلہ اذکار واشغال واجب القدیم جمجھے ہیں اس لیے ان کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے بعد ظہر وہ اتفاقاً حضرت والا کے پاس ہوکر گزرے تو اس وقت سرسری طور پر چیکے سے تعیید فر مائی کہ تمہیں اپنے حالات باطنی جو اسرار ہیں دوسرے پر ظاہر کرتے ہوئے شرم نہ آئی جس میں ایک گونہ دعوی جس سے کھر بعد عصر انہوں نے بغرض عرض حال ہوئے ہیں جس کی جہد میں جس کی اعداد کیا جا کہ ایک جناب برچہ دینا چاہاتو نہایت غصہ کے لہجہ میں جس کی اعداد کے خااہل نہیں ہوں ۔اب

آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائے۔ میں آپ کی اصلاح نہیں کرسکتا۔ پھر حضرت والانے ان کا اسباب نکلوا کر باہر رکھوا دیا اور خانقاہ ہے نکل جانے کا تختم صا در فر ما دیا۔ اس پر وہ صاحب دھاڑیں مار مار کر رونے گئے لیکن چونکہ حضرت والا باوجود انتہا درجہ رقیق القلب ہونے کے مجھی حسب ارشا دخود اپنی طبیعت کو عقل پر عالب نہیں آنے ویتے۔ لہذا باوجود ان کے رونے اور عرض معروض کرنے کے ایسے تحکم اخراج کو جو سرا سر صلحت پر بی تھا نہیں بدلا۔

حضرت والا کی پرجوش تقریر

چونکہ نماز عصر کے بعد ہی بیقصہ چڑھ گیا تھا اس لیے سب مقتدی ابھی صف باندھے ہی بیٹھے تھے جس میں احقر بھی شامل تھا۔حضرت والا وہیں بیٹھے ہوئے دیر تک عبدیت وفنا کے مقصود اصلی ہونے پرنہایت ہی مؤثر اور پر جوش تقریر فرماتے رہے۔سب مقتد یول پر ایک سکتہ کا عالم طاری تھا اور احقر کوتو اپنی ناکارگی ونا ابلی کا اس درجہ استحضار ہوا کہ مارے شرم کے صف ہے کسی قدر چچھے کو ہٹ گیا کیونکہ اپنی گندی حالت پرنظر کر کے اپنے آپ کو اس قابل نہ یا یا کہ دینداروں کی صف میں بھی بیٹھ سکول۔

ای تقریر میں حضرت والا نے یہ جھی فرمایا کہ لوگ کشف کو برنا کمال سیحے ہیں حالانکہ سے
کوئی چیز نہیں کیونکہ اس کو قرب میں کیجہ بھی دخل نہیں۔ بعضوں کو کشف سے فطری مناسبت
ہوتی ہے۔ بعضوں کونہیں جیسے بعضوں کی نظر پیدائش طور پر دور میں ہوتی ہے بعضوں کی نزدیک
بین۔ بھر مسجد کے سقاوہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرض سیجے ایک شخص کی نظر تو صرف
سقاوہ ہی تک پہنچتی ہے اور ایک کی باہر سڑک تک تو کیا جس کی نظر سڑک تک پہنچتی ہے وہ اللہ
تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقرب ہوگیا۔ یہ تو محض نظر کی ایک شم ہے اس کو قرب سے کیا علاقہ۔
اسی طرح طبائع مختلف ہوتی ہیں۔ بعضوں کو کشف سے فطرۃ ہی مناسبت نہیں ہوتی وہ لاکھ
ریاضت و مجاہدہ کریں انہیں عمر بھر بھی کشف نہیں ہوتا بھلا کشف کو ہزرگ سے کیا تعلق۔ اصل
ریاضت و مجاہدہ کریں انہیں عمر بھر بھی کشف ہوں اور وہ بھراپنے وجدان کی طرف رجوئ
جیز تو عبدیت ہے۔ واللہ اگر کسی کو لاکھ کشف ہوں اور وہ بھراپنے وجدان کی طرف رجوئ

اگردو چارمرتبہ بھی سجان اللہ سبحان اللہ پڑھ کرا ہے وجدان کودیکھے تو اس کوصاف محسوس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھ گیا۔اال ذوق جب چاہیں اس کا تجربہ کرلیں۔اھ۔ غرض دیر تک مضمون عبدیت ہی پرتقریر فرماتے رہے۔

### احقر يرتقر بركااثر

احقر پراس تقریر کا یہ بھی ایک خاص اثر ہوا تھا کہ تمام وساوس جن کے بچوم ہے میں ہمیشہ نہا یت سخت پر بیثان رہا کرتا تھا بالکلیہ مند فع ہو گئے یہاں تک کہ پھرسو چنے ہے بھی نہیں آتے تھے بچھے اس مزمن مرض ہے شفا یاب ہو جانے کی اس درجہ مسرت ہوئی جیسے میں حالت یاس میں دوبارہ زندگی حاصل ہوگئی ہو۔ یا گویا از سرنو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہو حالت یاس میں دوبارہ زندگی حاصل ہوگئی ہو۔ یا گویا از سرنو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہو جس پراگرسلطنت بھی قبضہ میں ہوتی تو نثار کردینے کو جی چاہتا تھا اور اس وقت نہایت ذوق و شوق کے ساتھ یہ مقرع ورد زبان تھا۔ بچ۔ بخال ہندوش بخشم سمر قند و بخار ارا۔

وساوس کے لیے مرض کالفظ میں نے مجاز اُاستعال کیا ورند حضرت والاتو ہجوم وساوس کو مرض ہی نہیں قرار دیتے کیونکہ مرض باطنی تو وہی ہوتا ہے جس میں کوئی ضرر دینی ہواور وساوس میں بنص صرت کالا یُکلِفْ اللّٰهُ نَفْساً اِلاَّ وُسُعَهَا دینی ضرر مطلق نہیں۔ بلکہ اگر کوئی ہجوم وساوس کی یامحض میلان الی المعاصی بلاعمل وعزم عمل کی شکایت کرتا ہے تو سب کوئی ہجوم وساوس کی یامحض میلان الی المعاصی بلاعمل وعزم عمل کی شکایت کرتا ہے تو سب سے پہلے یہی ضابطہ کا سوال فر ماتے ہیں کہ اس میں دینی ضرر کیا ہے۔

### احقرير بيخودي كاطاري مونا

الغرض احقر کو وساوس کی دیریند شکایت رفع ہو جانے سے بے حدمسرت ہوئی اور جس وفت حضرت والا فدکورہ بالا تقریر فرما کرتشریف لے جانے گئے تو احقر نے مجملاً اس اثر کا حال عرض کیا جس پرمسرت کے لہجہ میں فرمایا کہ جی ہاں نافع تقریر تھی۔حضرت والا تو تشریف لے گئے لیکن احقریر برابر وہی کیفیت طاری رہی جو حضرت والا کی تقریر دل پذیر سے بیدا ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ میں بعد مغرب حضرت والا کی سد دری میں تنہا بعیا ہوا اس کیفیت میں سرشار حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی ایک مناجات کا بیشعر کیفیت میں سرشار حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی ایک مناجات کا بیشعر

و نہایت مزلے لے لے کریٹ سے لگاہ

اللی رہوں اک خبردار تیرا تو کر پیخبر ساری خبروں سے جھے کو پھر تو حضوری حق کا اس قدر غلبہ ہوا کہ اس کے سروروکیف نے مجھ کو بے خود کر دیا یہاں تک کہ میرے ہاتھ یا وُں بھی ہے قابوہو گئے۔ جب پیکیفیت زیادہ بڑھی تو ہے اختیار جی حایا که حضرت والا کی خدمت میں پہنچ کر قدموں میں لوٹنے لگوں۔ چٹانچے فوراً اٹھ کر حضرت والا کے دولت خانہ کی طرف چلا۔ چونکہ ہاتھ یا وَں بالکل بے قابوہور ہے تھے اس لیے لڑکھڑا تا کا نیپا اور دیواروں کا سہارا لے لے کراینے آنے کو گرنے ہے سنجالتا ہوا دولت خانے پر پہنچا۔ وہاں حضرت والا کے خادم دیرینہ بھائی نیاز خال ملے۔ وہ میری حالت کود مکیچر کھبرا گئے۔ پوچھا خیریت تو ہے۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا کہ بھائی ذرا حصرت والا کو بلا دو۔حضرت والا اندرتشریف فر ماتھے۔انہوں نے فوراً میری اس حالت کی اطلاع کی ۔حضرت والا اس وقت اتفاق سے ڈھیلہ لیے ہوئے ٹہل ٹہل کر چھوٹا استنجا خشک فر مارے تھے۔میری حالت غیرین کر گھبرائے ہوئے اس حال میں باہرتشریف لے آئے اور پوچھا کہ خیریت تو ہے کیا حال ہے۔احقر دیکھتے ہی قدموں پرگر پڑا اورعرض کیا کہ حضرت نے آج مجھ کو بڑی دولت عطا فر ما دی۔ میں تو پڑا لوٹ رہا تھااور جوش مسرت میں خوشی کے آنسو بہار ہاتھااور ہار ہار دیوانہ واریمی عرض کرر ہاتھا کہ حضرت نے تو میرےاویر آج بڑا ہی احسان کیا۔ بڑے سخت مرض ہے نجات بخشی ۔ بڑی دولت عطا فر مائی۔ اس وفت مجھ کونہ یورا ہوش تھانہ بالکل ہے ہوشی کچھ بین بین ی حالت تھی۔

حضرت والا کاایک ہاتھ تو گھر اہوا تھا صرف ایک ہاتھ خالی تھا اس ہے مجھ کوا ٹھایا اور بھائی نیاز خاں کی مدد ہے مجھ کو لا کرا یک جاریائی پر جو قریب ہی بچھی ہوئی تھی لٹا دیا اور میرے قلب پراپنا دست مبارک رکھ رکھ کر بار بار فر مانے گئے کہ ذرا دل کوسنجا لئے ذرا دل کو سنجالئے چونکہ میرے ہوش اچھی طرح بجانہ تھے میں جاریائی پر پڑا ہوا حضرت والا ہی کے ہاتھوں ہےا ہے مسرت کے آنسوؤں کو پوچھنے لگا اور بے نکلف ہو ہو کرعرض کرنے لگا کہ آج تو حضرت کوبھی میری اس حالت پر بڑی خوشی ہور ہی ہوگی۔حضرت والانے نہایت

مسرت کے ساتھ فر مایا کہ جی ہاں کیوں نہیں مجھ کوتو اپنے سب احباب کی خوشحالی ہے مسرت ہوتی ہے کے ساتھ فر مایا کہ اس حالت کواصطلاح صوفیہ میں بسط واُنس کہتے ہیں جوقبض و ہیبت کے مقابل ہے۔الحمد للہ جو حالات اور جگہ برسول کے مجاہدوں میں بھی نہیں پیدا ہوتے ہمارے مفابل ہے۔الحمد للہ جو حالات اور جگہ برسول کے مجاہدوں میں بھی نہیں پیدا ہوتے ہمارے مفترت حاجی صاحب کے یہاں بفضلہ تعالی ہفتوں میں حاصل ہوجاتے ہیں۔اھ۔

# فائده:حضرت والإ کی احسان شناسی

ف - بید حضرت والا کا غایت ادب و عقیدت اور انتهائی منت شناسی وادا ہے حق محبت ہے کہ آپ سارے کمالات کو حضرت حاجی صاحب ہی کی طرف منسوب فرماتے ہیں اور نہایت و توق کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے تو اپنی حالت اچھی طرح معلوم ہے آخر حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضری کے بل بھی تو میں مخصیل علوم اور مدری کئے ہوئے تھالیکن وہ باتیں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضری کے بعد ذہن میں ہوئے تھالیکن وہ باتیں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضری کے بعد ذہن میں آنے لگیس وہ اس سے پہلے بھی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھیں لہذا یہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جس کی خدمت میں حاضری کے بعد ذہن میں صاحب کی خدمت میں حاضری کے بعد ذہن میں ماحب کی خدمت میں حاضری کے بعد ذہن میں صاحب کی خدمت میں حاضری کے بعد ذہن میں ماحب کی خدمت میں حاجی صاحب کی خدمت میں حاضری کے بعد ذہن میں ماحب کی خدمت میں حاضری کے بعد ذہن میں ماحب کی خدمت میں حاضری کے بیا کہ میں خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھیں لہذا یہ حضرت حاجی صاحب کی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھیں لہذا یہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں تھی نہ آتی تھیں لہذا ہے حضرت حاجی صاحب کی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھیں لہذا یہ حضرت حاجی صاحب کی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھیں لہذا ہے حضرت حاجی صاحب کی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھیں لہذا ہے حضرت حاجی صاحب کی ایک کی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھیں لہذا ہے حضرت حاجی صاحب کی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھیں لہذا ہے حضرت حاجی صاحب کی خواب و خیال میں بھی نہ آتی تھیں لہذا ہے حضرت حاجی صاحب کی دور اس سے بیا کہ میں دور اس سے بیا کہ دور اس

ائی مضمون کے متعلق حضرت والا کا ایک اور نہایت کا رآ مدملفوظ یا د آیا۔ کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تھیل کے بعد بھی بقائے فیض کی شرط یہ ہے کہ اپنے شنخ کے ساتھ عمر بھراعتقا داور امتنان کا تعلق قائم رکھا جائے۔ ہاں تھیل کے بعد تعلیم کی حاجت البتہ نہیں رہتی۔اھ۔

# احقر كى بيخو دى كا آسته آسته مونا

اس استطر ادی فائدہ کے بعد میں پھر بیان واقعہ کی طرف عود کرتا ہوں حضرت والا کی توجہ کی برکت سے جب کچھ در بعداس کیفیت میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کچھ افاقہ ہوا اور مجھے قدر سے سکون ہوگیا تو میں اٹھ کرادب سے بیٹھ گیا پھر حضرت والاائدرتشریف لے گئے۔ احتر حضرت والا ہی کا مہمان تھا اور ایک صاحب اور بھی مہمان تھے ہم دونوں کے لیے اندر سے کھانا آیا جس میں بلاؤ بھی تھا۔ گوا حقر کو قدر سے سکون ہوگیا تھا لیکن ابھی کیفیت بالکل فرونہ ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بلاؤ کو تعوں سے نہ کھارہا تھا کیفیت بالکل فرونہ ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بلاؤ کو تعوں سے نہ کھارہا تھا

بلکہ مٹی میں بحر مجر کر کھیل ساکرتا جاتا اور کھاتا جاتا تھا اور جوش مسرت میں دیوانہ وار تبعقہ لگار ہاتھا۔ دوسرے مہمان صاحب کو میری اس حالت کی تو کچھ خبر بھی نہیں وہ میری اس حرکت پراعتراض کرنے گئے لیکن بھائی نیاز نے ان سے کہددیا کہ بیاس وقت معذور ہیں ان سے کچھ نہ کہیے ان کی اس وقت حالت اور ہاس پر مجھ کو بیشعریا د آتے ہیں ہے مااگر قلاش وگر دیوانہ ایم مسب آل ساقی وآل پیانہ ایم (ہم اگر بے سروسامان ودیوانہ ہیں تواس ساقی اس کے پیانہ کی مستی کی وجہ ہیں) مکن عیب درویش حیران و مست کے خوض است ازاں میزند یاؤ دست (حیران و مدہوش نقیر پرعارنہ کر کیوں کہ اس کا کوئی مقصد ہے جس کے لئے دہ ہاتھ یاؤں مار دہا ہے) ان مولومی صاحب کی تو بہومعافی

یہ تو احقر کی حالت کا بیان ہوا۔ اب ان مولوی صاحب کا بھی حال سنے جن کی بدولت حضرت والا کی تقریر پرتا غیر سنے میں آئی تھی جس نے مجھ کوخودرفتہ کردیا تھا۔
حضرت والا نے ان کو تعیبہا و تہدیدا خانقاہ سے نکال ہی دیا۔ پھروہ جا کر کسی اور سجد میں رہے۔ تین چار دن تک شخت پریشانی اٹھانے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں تو ہواستغفار اور گریہ وزاری کرنے کے بعد انہوں نے حضرت والا کی خدمت میں دوسرے کی معرفت طلب معانی کا پرچہ بھیجا۔ چونکہ ان کو کافی تنبیہ ہوچکی تھی اور قلب سے عجب و پندار بالکل نکل چکا تھا جس کا اجساس حضرت والا کے قلب مطتم کو ہوگیا۔ اس لیے حضرت والا نے معانی عطافر ما دی اور تحریر فرما دیا کہ اب میں آپ کی طرف سے اپنے قلب میں مطلق کدورت نہیں یا تا۔ جو وجدا نا علامت ہے آپ کی طرف سے اپنے قلب میں مطلق میں آ جانے کی اجازت ہو کھر خانقاہ میں آب کی طرف سے اپنے قلب میں مطلق میں آب کی طرف سے اپنے قلب میں مطلق میں آب کی طرف سے اپنے قلب میں مطلق میاں آب کی طرف سے اپنے قلب میں مطاق میاں آب کی طرف سے اپنے قلب میں مطاق میاں آب کی طرف سے اپنے قلب میں موانئے وہ کہ می کو میاں تھا ہو کر مشغول ذکر و شغل ہو گئے۔ وہ صاحب حضرت والا ہو اس اس جو کے تھے وہ صاحب خوداحقر نے فرماتے تھے کہ جھے کو صاحب خوداحقر نے فرمات سے اختہا منافع حاصل ہوئے پھرتو وہ بفضلہ تعالیٰ صاحب اجازت ہو ان تین چاردنوں میں بے انتہا منافع حاصل ہوئے پھرتو وہ بفضلہ تعالیٰ صاحب اجازت ہو ان تین چاردنوں میں بے انتہا منافع حاصل ہوئے پھرتو وہ بفضلہ تعالیٰ صاحب اجازت ہو

کرتشریف لے گئے اور ملک بنگال میں ان سے منگوق کثیر کوفیض پہنچا پھر انقال فر ما گئے جس کوعرصہ دراز ہو گیا۔اللہ تعالیٰ بخشے اور اعلی علیین میں جگہ عطا فر مائے ۔صد ہابار کا تجربہ اور مشاہدہ ہے جس کی بعض نظائر اپنے موقع پرعرض بھی کی جا چکی ہیں کہ حضرت والا کی سیاست بس سنقیہ کا خاصہ رکھتی ہے جس سے آن کی آن میں کامل تصفیہ ہوجا تا ہے اور وہ سیاست بس اس آیت کی مصداق ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکر ھو اشینا وھو خیر لکم جس کی اس آیت کی مصداق ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکر ھو اشینا وھو خیر لکم جس کی تصدیق طالب کو بعد میں ہوتی ہے جس وہ اس کے نتائج نافعہ مشاہدہ کرتا ہے۔ فائدہ: اس کل واقعہ سے حضرت والا کی شان ارشادا ور توت افاضہ ظاہر و باہر ہے۔ '

## واقعه تمبرا: ایک مصرعه سے احقریر کیفیت طاری ہونا

ایک بارحفرت والا برعزم سفرریلوے اسٹیشن تھانہ بھون پرریل کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ احقر بھی حاضرتھا کیونکہ حفرت والا کے ہمراہ سفر میں رہنے کا قصدتھا۔ چونکہ حضرت والا حسب معمول احقیا طاریل کے وقت سے پہلے اسٹیشن پینٹی گئے تھے اس لیے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ اور چونکہ حسب عادت بہت سے حضرات حضرت والا کورخصت کرنے آسٹیشن تک آئے تھے اس لیے حضرت والا سب کواپنے ملفوظات سے مستقیض اور لطف اندوز فرما تک آئے تھے اس لیے حضرت والا سب کواپنے ملفوظات سے مستقیض اور لطف اندوز فرما مرب تھے کہ وہ اکٹر کے مدرسہ میں مدرس تھی کہ وہ اکٹر کی ما حب کا تذکرہ فرمایا جوقاری تھے اور حضرت والا کے مدرسہ میں مدرس تھے کہ وہ اکثر کئے تا چوانہیں ایک باراس حال میں دیکھا تو میں نے کہا کہ بال مدرسہ میں شہلا کرتے۔ میں نے جوانہیں ایک باراس حال میں دیکھا تو میں نے کہا کہ بال قاری صاحب ذرا یہ مصرعہ بھی گنگنا ہے جائے۔ ع۔ ان دنوں جوش جنوں ہے ترے دیوانوں کو۔ اس وقت حضرت والا نے نہ معلوم کس کیفیت پیدا ہوگئی۔ مجھاس وقت پائی دیوانوں کو۔ اس وقت بانی دیوں ہوئی۔ کیفیت پیدا ہوگئی۔ مجھاس وقت پائی کہ کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ مجھاس وقت پائی کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ مجھاس وقت پائی کیفیت کیل حضرورت تھی پائی لینے کے واسطے لوٹا ہاتھ میں لیے چلا جار ہا تھا اورائی مصرعہ کونہا یت کیف کی صرورت تھی پائی لینے کے واسطے لوٹا ہاتھ میں لیے چلا جار ہا تھا اورائی مصرعہ کونہا یت کیف کے ساتھ مزے لے لے کر گنگنا تا جار ہا تھا۔ واپنی تک بہی مصرعہ ور دِن بان رہا۔

جب حضرت والاسے آئکھیں دو چار ہوئیں تو حالت کا ایسا غلبہ ہوا کہ میرے ہاتھ یاؤں قابوے باہر ہونے گئے اور گرنے کے قریب ہو گیا۔اس وفت مجھ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر مجمع عام کے سامنے زمین پرگر گیا تو ہوئی ہنائی ہوگی ۔ لہذا خاص اہتمام کے ساتھ بہشکل اپنے آپ کوسنجا لے رہا یہاں تک کہ رہاں آگئی اور حضرت والا مع آپ زفقاء کے ایک ڈبہ میں بیٹھ گئے۔ جناب حافظ عبداللطیف صاحب مہتم مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور اور جناب حافظ عبدالمجید صاحب تھا نوی بھی رفیق سفر تھے۔ احقر مہتم صاحب سے ملا ہوا بیٹھا ہوا جناب حافظ عبدالمجید صاحب کی طرف بھی رفیق سفر تھے۔ احقر مہتم صاحب کے میں بیٹھا ہوا تھا۔ رہاں میں بیٹھ کر بھی حالت کا غلبہ بدستور باقی رہا۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوا ورڈور فرار پن تا تھا اور ان کے او برگر گر پڑتا تھا۔ اور ڈر ڈر کرا پن دل میں بلکہ چکھے کہا زبان سے بھی کہد رہا تھا اگر میہ حالت برجھی تو لوگ کیا کہیں گر کرا پن دل میں بلکہ چکھے کہا تو این جیب میں سے ایک مستعمل لفاف ذکال کراس کو کھاڑ کر بیٹ کی طرف جہاں پچھ لکھا ہوا نہ تھا یہ شعر لکھ کر حضرت والا کی خدمت میں پیش کر دیا۔

ول میرودزد تم صاحبدلاں خدارا دردا کہ راز پنہاں خواہدشد آشکارا

(اےدل والومیرادل ہاتھ ہے جارہا ہے،خدا کیلئے اس ورد بیس جوراز ہے وہ ظاہر ہوجائے)

کیونکہ یہ شعراس وقت ہالکل احقر کے حسب حال تھا۔حضرت والا نے اس پر چہکو پڑھ

کر عجب انداز کے ساتھ فرمایا کہ کیا بیس اس کو اپنے پاس تعویذ بنا کر رکھ لوں۔ اس برلطف

ارشاد ہے اس کیفیت میں بجائے سکون ہونے کے اور ترقی ہوگئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حافظ
عبدالمجید صاحب سے فرمایا کہ اچھا حافظ جی ذرا پنسل تو دیجئے ۔ لایئے خواجہ صاحب کو اس
پر چہکا جو اب ہی لکھ دوں پھر حافظ جی ذرا پنسل نے دیمیرے شعر کے نیچے یہ شعر تحریفر مادیا۔

پر چہکا جو اب ہی لکھ دوں پھر حافظ جی نے بنسل کے کرمیرے شعر کے نیچے یہ شعر تحریفر مادیا۔

پر چہکا جو اب ہی لکھ دوں پھر حافظ جی سے پنسل کے کرمیرے شعر کے نیچے یہ شعر تحریفر مادیا۔

پر چہکا جو اب ہی لکھ دوں کے ہاں بدنا می ہے گر ہم شہرت و نا موری نہیں جا ہے )

(اگر چہ تھر ندوں کے ہاں بدنا می ہے گر ہم شہرت و نا موری نہیں جا ہے )

اور پھر میرا پر چہ مجھ کو والیس فرمادیا مجھے جیرت ہوگئی کہ ہنسائی اور بدنا می ہی کا تو میں اندیشہ کرر ہاتھا اوراس کے متعلق حضرت والانے جواب میں شعر تحریر فرمادیا۔ایسامعلوم ہوتا تھا کہ حضرت والا کو میری اس کل حالت کا اچھی طرح احساس اور انکشاف ہوگیا ہے۔ پھر سی حضرت والا کی تو جہات کی برکت سے اوراحقر کی جانب بار بارنظر فرمانے کے سیجھ دیر بعد حضرت والا کی تو جہات کی برکت سے اوراحقر کی جانب بار بارنظر فرمانے کے سیجھ دیر بعد حضرت والا کی تو جہات کی برکت سے اوراحقر کی جانب بار بارنظر فرمانے کے

اثر ہے مجھ کوالحمد للدسکون ہو گیا۔ بمصد اق قول احقر ہے

جادو ساکیا ہے اے نگیر یار کر دیا مجذوب ہے بھی مست کوہشیار کر دیا فائدہ: اس واقعہ ہے بھی حضرت والا کی قوت افاضہ اوراس زمانہ کا غلبہ ذوق وشوق اور جوش وخروش ظاہر وہا ہر ہے۔

# واقعہ نمبر۳:حضرت کے ارشادات سے تسلی ہونا

(۱) حضرت والاطالب کی تسلی ایسے مؤثر اور دل پذیرعنوان سے فرماتے ہیں کہ عین یاس کی حالت میں بھی فوراً ڈھارس بندھ جاتی ہے۔ اور تسلی محض الفاظ میں ہی کی نہیں ہوتی بلکہ تسلی کا جومضمون یا بشارت تقریراً یا تحریراً ارشاد فرماتے ہیں اس کو سنتے ہی اور دیکھتے ہی مخاطب اپنے اندرحالاً بھی محسوں کرنے لگتا ہے اور حضرت مولا ناروی کے ارشاد (ع) وعد ہا باشد حقیقی دلپذیر، کا فوراً ہی ظہورا ور مشاہدہ ہوجا تا ہے۔ اس امر کا کہ حضرت والا کے یہاں طالبین کی بڑی تسلی ہوتی ہے موافقین اور خالفین منتسبین اور غیر منتسبین سب کواقر ارہے چنا نچہ حال میں ایک این ہوتی ہے موافقین اور خالفین منتسبین اور غیر منتسبین سب کواقر ارہے چنا نچہ حال میں ایک این ہوتی ہے موافقین اور خالفین منتسبین اور غیر منتسبین سب کواقر ارہے چنا نچہ حال میں ایک این ہوتی ہوئے حالات کا حال میں ایک این ہوئے کے پاس استعلا جا بہنچا ہے تو مؤخر الذکر شخ نے باوجود حضرت والا سے بعض امور میں سخت اختلاف ہونے کے فرمایا کہ ایسے الجھے ہوئے حالات کا حال تو ہی میں موسکتا ہے۔ اھر بی ہونے ہوئے صال تو ہی میں موسکتا ہے۔ اھر بی ہونے کے فرمایا کہ ایسے الجھے ہوئے حالات کا حال تو ہی خال تو بی خون امور میں سخت اختلاف ہونے کے فرمایا کہ ایسے الجھے ہوئے حالات کا حال تو ہی خال ہوں بی میں ہوسکتا ہے۔ اھر بی ہونے کے فرمایا کہ ایسے الجھے ہوئے حالات کا حال تو ہی خون ہی میں ہوسکتا ہے۔ اسے الحق کا دی ہوں ہی میں ہوسکتا ہے۔ اسے الحق کے میں ہوسکتا ہے۔ اسے الحق کے موال کا دی ہوں ہی میں ہوسکتا ہے۔ اس میں ہوسکتا ہے۔ الفضل ماشھد ت بعد الاعداء۔

(۲)۔ ایک اور شخ کے مرید نے حال ہی میں حضرت والا کی خدمت میں عریفہ لکھا کہ مجھ کواپنے حالات عرض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے کیونکہ مجھ کو حضرت کے مواعظ پڑھ کر بہت تعلی ہوئی ہے۔ بالخصوص وساوس تو محض حضور کے تصور ہی سے دفع ہو جاتے ہیں ہے جسی لکھا کہ اگر چہ مجھ کواپنے شخ سے عقیدت ہے لیکن حضور کی عقیدت عالب جا اور یہ بھی لکھا کہ اگر چہ مجھ کواپنے شخ سے عقیدت ہے لیکن حضور کی عقیدت عالب ہے اور یہ بھی لکھا کہ میری پریشانی کا سبب ہے کہ میں نے بیعت میں عجلت کی ۔اھ۔اس پر حضرت والا نے فرمایا دیکھتے بیعت میں عجلت کرنے کے بینتا بھی اور میں جو بیعت میں عجلت سے منع کیا کرتا ہوں اور دیر کیا کرتا ہوں اس کی بہی وجہ ہے۔

(m)۔حضرت والا کی خدمت میں دوسرے شیوخ کے مریدین کے اکثر اسی قتم کے

خطوط آتے رہتے ہیں اور حضرت والا بضر ورت اس شرط پر کہا ہے ہیرے سو نظن نہر تھیں محض تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مرحمت فر ما دیتے ہیں۔

(سم)۔ایک انگریزی کے طالب علم کو دفعتہ منجانب اللہ مطلوب حقیقی کی ایسی طلب دامن گیرہوئی کہ وہ انگریزی حجوز جھاڑ کر پیر کی تلاش میں نگلے۔اتفاق سے ان کے قریب ایک بدعتی پیر تھے جو بہت مشہور تھان سے جا کرمشورہ لیا تو خدا کی شان کہ باوجود اختلاف مشرب انہوں نے بھی ان کو حضرت والا ہی ہے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔لیکن حضرت والا مشرب انہوں نے بھی ان کو حضرت والا ہی ہے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔لیکن حضرت مولا نادیو بندگ نے ان صاحب کو دیو بند میں تحصیل علوم کرنے اور بغرض سہولت و ہیں حضرت مولا نادیو بندگ سے بیعت ہوجانے کا مشورہ دیا چنانجی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ف۔ واقعات فرکورہ میں اہل واقعات میں ما ہر کیے گئے تا کہ سی کونا گواری نہ ہواور صرف آئییں واقعات میں نامیس بلکہ اس رسالہ انشرف السوائے کے اکثر واقعات میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔

### تسلی کے متعلق احقر کے واقعات

اب اس مضمون تسلی کے متعلق احقر اپنے بھی چند خاص واقعات عرض کرتا ہے اور چونکہ وہ سب ایک ہی باب کے واقعات ہیں اس لیے ان سب کوایک واقعہ قر اردے کر واقعہ نمبر ۳ ہی کے ذیل میں مجتمعاً تحریر کیے دیتا ہے۔

### كيفيت كيغير كي مثال

ایک باراحقر نے نہایت حسرت کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت جو پچھ صفائی باطن حضور کی صحبت بابر کت سے حاصل ہوتی ہے وہ حضرت سے جدا ہونے کے بعد مکر وہات دنیا میں کھینس کر رفتہ رفتہ سب غت ربود ہوجاتی ہے۔ یہن کرفوراً نہایت سلی بخش لہجہ میں فرمایا کہ جی پھر مضا کقہ ہی کیا ہے آ ہا ہے گیڑے میلے کرڈالتے ہیں دھو کی ان کو دھو ویتا ہے۔ آ ہے پھر دھو ویتا ہے۔

## تب وق اورنسبتِ باطنی

ایک بار میں نے عرض کیا کہ حضرت ایک تو معمولی مریض ہوتا ہے ۔ کھانسی زکام یا

جاڑہ بخار کا اورا یک مریض ہوتا ہے تپ دق کا۔ میں تپ دق کا مریض ہوں للمذا بہت زیادہ مختاج توجہ ہوں۔ فرمایا کہ مبارک ہو یہ تو علامت ہے نسبت باطنی کی کیونکہ نسبت باطنی بھی تپ دق کی طرح رگ رگ میں سرایت کر جاتی ہے اور بھی زائل نہیں ہوتی ۔مطلب یہ کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ جس کیفیت کو آپ مرض مجھ رہے ہیں وہ مرض ہی ہے بعضے آثار مشترک ہوتے ہیں مرض میں اور حال مجمود میں جیسے سرایت۔

اصلى قلب

ایک بارعرض کیا کہ حضرت میرے قلب کی بھی عجیب ڈانواڈول حالت ہے۔ فرمایا کہ اصلی قلب تو آپ ہی کا ہے کیونکہ قلب کے معنی ہی ہیر ہیں کہ جوایک حالت پر ندر ہے منقلب ہوتارہے۔ المجھن وسلمجھن

ایک باراحقرنے اپنی کسی باطنی پریشانی کے متعلق لکھا کہ بخت البھن میں ہوں تحریفر مایا کہ بیالبھن مقدمہ ہے سلجھن کان مع العسبریسو ا (ع) چونکہ قبض آ مدتو دروے بسط بیں۔اھ۔ بیہ جواب لطائف کے تذکرہ میں بھی اوپرنقل کیا جاچکا ہے۔

(۵)۔ای طرح ایک عریضہ کے جواب میں جس میں ظاہری دیاطنی پریشانیوں کا حال عرض کیا گیا تھاتح بر فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ فلاح دارین حاصل ہوگی دل یہی گواہی دیتا ہے۔ یہ جواب بھی او پر بہسلسلہ واقعہ ترک ڈیٹی کلکٹری نقل کیا جاچکا ہے۔

(۲)۔ ایک مرتبہ احقر نے اپنے حالات کا عربیہ البھی ہے ہی عرض کیا تھا کہ حضور کے تذکرہ کا شوق اس درجہ غالب ہے کہ جوش میں آ کربعض اوقات اوروں کے سامنے اپنخفی حالات کا بھی صنمنا ذکر کرڈ التا ہوں حالا نکہ مبتدی کے لیے اظہار اسرار بوجہ معز ہونے کے ممنوع ہے۔ جواب تحریفر مایا کہ سب حالات محمود ہیں صرف تلوین کا تمکین سے مبدل ہونا باقی ہے۔ سوانشاء اللہ تعالی اس طرح ہورے گا۔ ہانڈی میں کیے کیے جوش سے مبدل ہونا باقی ہے۔ سوانشاء اللہ تعالی اس طرح ہورے گا۔ ہانڈی میں کیے کیے جوش المصحة ہیں اور یہ سب علامات ہیں اس کے قطع منازل کی تجمیل کی طرف پھر آخر میں خود کیسا سکون ہوجا تا ہے۔ یہ اس کی تمکینی حالت ہے۔

رعے کلیہ اخراں شودروز ہے گلتاں تم مخور خالی گانا بطورخود تنہائی میں جیسا کہ آپ نے الکھا ہے کچھ مضا کقہ نہیں رعے کہ نوشید و جوشیدوستی کدید کسی ناکارہ کے تذکرہ میں اگراپنا اظہار حال ہوجائے تو چونکہ بقصد نہیں اس لیے ندمون نہیں رعے کوشق ومفک رانتوال نہفتن ۔ اظہار حال ہوجائے تو چونکہ بقصد نہیں اس لیے ندمون نہیں رعے کو مشک رانتوال نہفتن ۔ کو ریفہ میں احقر نے عدم انضاط اوقات کی شکایت کھی تحریر فرمایا کہ میں حالت موجودہ ہی میں آپ کو کا میا لی کی بشارت و بتا ہوں ۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ ہرگز محروم ندر ہیں گے۔ میرے اس قول کی دلیل

رو المدین سروسی می تراش وی خراش تادیم آخر دیم فارغ مباش ندرین رو می تراش وی خراش تادیم آخر دیم فارغ مباش (اس راسته میں اپنے آپ کوسنوار نے میں مشغول رواور آخر دم تک بھی کوئی لمحدفارغ ندرہ)

تادم آخر دم آخر بود کہ عنایت باتوصاحب سربود (آخری دم تک کوشش جاری وی چا ہے تا کہ صاحب تبدت کی عنایات تجھ پر جاری رہیں)

(آخری دم تک کوشش جاری وی چا ہے تا کہ صاحب تبدت کی عنایات تجھ پر جاری رہیں)

کوئے نومیدی مرو کامید ہاست سوے تاریکی مرو خورشید ہاست (مایوی کی گلی میں نہ جا کہ ابھی بڑی امیدیں ہیں ، اندھیرے کی طرف نہ جا کیونکہ بہت سارے سورج موجود ہیں)

#### اضاعت واطاعت

ای طرح ایک عربیند میں احقر نے بیشکایت لکھی تھی کہ انضباط کا پختہ عزم کرلیا تھا لیکن پھرٹوٹ گیا۔ اس مضمون کے جواب میں بیتحریر فرمایا کہ خیراضاعت وقت میں بھی اطاعت بخت کا مسئلہ علی ہوا کہ انسان تقذیر حق کے سامنے عاجز ہے کہ ارادہ تو کیا تھا ضبط اوقات کا اور ہوگیا خبط اوقات انشاء اللہ تعالی اس مسئلہ کا منکشف ہونا بھی ترتی کا زینہ تھا۔ (فائدہ) اس عربی خبط او واب اپنی بیعت کے واقعات میں ضمناً نقل کیا جاچکا ہے۔

#### باليحقيقت

ایک باراحفر نے عریضہ لکھا کہ اب کی بار کی حاضری میں حضرت والا کے فیض صحبت سے بفضلہ تعالیٰ قلب میں ایک ایسی اچھی کیفیت پیدا ہوگئ تھی کہ اس تتم کی کیفیت اس سے پہلے بھی پیدانہ ہوئی تھی لیکن افسوس کہ واپسی کے بعد پچھدن باتی رہ کررفتہ رفتہ بالکل زائل ہوگئی۔اس پرایک الیی لطیف تحقیق تحریفر مائی کہ جو ہمیشہ کے لیے گویا مشعل راہ ہوگئی اور اگر طالبین ہمیشہ اس کواپنے بیش نظر رکھیں تو تقلبات طریق ہے بھی پریشان نہ ہوں۔تحریر فرمایا کہ کسی کیفیت کا طاری ہونا اور چندے جاری رہنا یہ بھی بساغتیمت ہے۔ ہمیشہ رہنے کی فرمایا کہ کسی کیفیت کا طاری ہونا اور چندے جاری رہنا یہ بھی بساغتیمت ہے۔ ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل اور ایمان ہے۔ باقی سب میں آمدورفت رہتی ہے۔اھ۔اس جواب سے جیز تو صرف عقل اور ایمان ہوتا تھا کہ گویا باب حقیقت مفتوح ہوگیا۔

# نااميدي كي طرف مت جاؤ

احقر ہجوم وساوس سے بہت پریشان رہا کرتا تھا جن سے اپنے ایمان کے متعلق بھی تر دد پیدا ہوگیا تھا بالآ خر گھبرا کرا یک عریفہ میں اپنے سب وساوس تحریر کر دیئے اور عرض کیا کہ اب حضرت والا ہی ایسے حالات میں تحریر فرما کیں کہ جھ میں ایمان ہے یا نعوذ باللہ خدانخواستہ میں اس حالت سے محروم ہی ہوں۔ لیکن میلحوظ خاطر رہے کہ یہ فیصلہ ایک مجد د اور قطب الارشاد کے یہاں سے ہوگا اگر وہاں سے بھی مایوی ہوئی تو پھر میر اکہیں ٹھکا نانہیں بڑی جرائت کر کے تو کلا علی اللہ یہ سوال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خیر رکھے۔ اھے۔ اس پر مضرت والا نے ایمان کی بشارت دے کر یہ شعر تحریر فرما ہے۔

کوئے نومیدی مرو کامید ہاست سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست (مایوی کی گلی میں نہ جا کیونکہ ابھی بہت امیدیں ہیں،اندھیرے کی طرف نہ جا کیونکہ بہت سارے سورج موجود ہیں)

احقرنے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میرے بیانا گفتہ بہ حالات معلوم فر ماکر حضور نے مجھ کو چھوکو چھوکو چھوڑ دیاا درنظر توجہ ہٹالی تو بھریہ بھھے لیجئے کہ سوائے جہنم کے میراکہیں ٹھکا نانہ ہوگا۔اس پرتحریر فرمایا کہ خدانہ کرے توجہ کیوں ہٹانے لگا بھریہ شعرتح برفر مایا ہے

۔ بند ۂ پیرخراباتم کے کطفش دائم است زانکہ لطف شیخ وزاہدگاہ ہست وگاہ نیست (میں تو۔ مے خانہ کے سروار کا غلام ہوں جس کا کرم ہر وقت رہتا ہے اس لئے کہ مقی وپر ہیز گار کا کرم تو تبھی ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا) سر مایت سلی

ایک باراحقر خدمت میں فیض در جت سے رخصت ہوتے وقت بہت دلگیر ہونے لگا۔ تو نہایت شفقت کے لہجہ میں فر مایا کہ دلگیر ہونے کی کوئی وجہ بیں کیونکہ الحمد للّہ سر مایے تسلی ہر وقت یاس ہے۔ بیعی تعلق مع اللّٰہ۔

منت كوآباهول

ایک باراحقر معتدبہ رخصت لے کر بغرض اصلاح حاضر خانقاہ ہوا تو آتے ہی ایک برچہ پراپناتصنیف کردہ پیشعرلکھ کر پیش کیا۔

نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں مٹا دیجئے یہاں مٹنے کو آیا ہوں مثا دیجئے یہاں مٹنے کو آیا ہوں فورانہایت وثوق کے لہجہ میں فرمایا کہ انشاء اللہ تعالی ایساہی ہوگا۔اھ۔

#### سب مشكلول كاحل

ایک باراحقر نے اپنے بہت ہے امراض باطنی لکھ کر پیش کیے اور اپنی اصلاح ہے مالیت فاہر کی کہ (ع) من ہمدواغ داغ شدینیہ کجا کجا تم ہے۔ اور لکھا کہ استے سارے امراض ہے کیونکر نجات ممکن ہے تح مر فرمایا کہ بچے بھی مشکل نہیں صرف دوچیز ول کا التزام کر لیجئے۔ استحضار اور ہمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مخصر اور جامع مانع گر تعلیم فرما دیا جو تمام اصطلاحات کو حاوی ہے اور بیدوہ کلی ہے جس کے اندراصلاح کی ہر چھوٹی ہے چھوٹی جزئی داخل ہے جس کو تمام اصطلاحات کی گویا میزان الکل کہنا چا ہیں۔ احقر پر تو اس جواب کو پڑھ کر حال طاری ہو گیا اصطلاحات کی گویا میزان الکل کہنا چا ہیں۔ احقر پر تو اس جواب کو پڑھ کر حال طاری ہو گیا جاتا تو ایک رسالہ کا رسالہ تصنیف ہو جاتا اس کا ارادہ بھی ہوائین افسوس تسائل نے پورانہ ہونے دیا چھروہ سب مضامین ذہن سے نکل گئے۔ البتداس گرکی سہولت استحضار کے لیے ہوئے دیا چھروہ سب مضامین ذہن سے نکل گئے۔ البتداس گرکی سہولت استحضار کے لیے ہوئے دیا چھروہ سب مضامین ذہن سے نکل گئے۔ البتداس گرکی سہولت استحضار کے لیے ایک شعر میں محفوظ کر لیا تھا جواب تک یا د ہے۔ وہ بہتے۔

بتایا ہے جو گر حفزت نے استحضار و ہمت کا عجب يدنسخه أكسير بإصلاح امت كا واقعی اگراہے عیوب کا استحضار رکھا جائے اور وقت پر ہمت سے کام لیا جائے تو کسی گناہ کا صدور ہی نہ ہو۔اور ہمت کے متعلق حضرت والانے فر مایا ہے کہ جس ہمت کے بعد کامیابی نه جوده جمت بی نہیں بلکہ ہمت کی محض نبیت ہے۔ف سبحان اللہ ہمت کی کیانفیس اور قابل استحضار حقيقت طاهر فرمائي ہے۔

اگلى بچىلى كوتا ہياں معاف

چونکه احقر بهت بی بے تکااور بدانتظام واقع ہواہا درا دھرحصرت والانہایت درجینتظم بقول احقر ان کو ملی فرزانگی ہم کو ملی دیوانگی مجذوب جم وه جوشیار ایک اسطرف ایک اسطرف اس لیےاس نا کارہ ہے حضرت والا کوا کثر اذبیت پہنچتی تھی اوراب بھی بکثرت پہنچتی رہتی ہے۔لہذا ایک بار احقر نے معذرت جاہی فوراً نہایت شفقت ہے فرمایا کہ اگلی پچھلی سب كوتا هيال معاف بين \_ بقكرر بي يحربي آيت يرهي ليغفو لك الله ماتقدم من ذنبك و ماتأخو\_الله تعالى مجهفتهم سليم اور توفيق اوب عطافرمائة تاكه مجه سي بهي حضرت والاكوكسي فتم كى ايذانه پنچے - آمين ثم آمين -

تسلى ہے متعلق طالبین کے واقعات

مضمون تسلی کے متعلق استطر اداُدیگر طالبین کے بھی بعض واقعات اس مقام پرعرض کیے جاتے ہیں۔

#### رحمت اورفر حت

ا يك صاحب ني لكها كم معمولات تو بفضله تعالى جاري بين ليكن قلب مين فرحت نهيين پیدا ہوتی ۔ تحریر فرمایا کے خدا کاشکر عیجئے رحت تو ہے فرحت نہیں ہے نہ ہی ۔ فرحت تو محض س كى ايك لونڈى ہے۔انشاءاللہ وہ بھى اپنى بارى ميں حاضر ہوجائے گى۔اھ۔حضرت والا کی برکت ہے اس لطیف اور دلیذ ہر جواب کو پڑھتے ہی ان کی طبیعت فوراً منشرخ ہوگئی چنا نجیانہوں نے دوبارہ حضرت واٹا کولکھا کہ حضرت والا کی دعا کی برکت ہے الحمد للدوہ

لونڈی بھی حاضر ہوگئی ہے۔

ان صاحب کے والد ہزرگوار جوریاست کدورہ کے دیوان رہ چکے تھے اور شاعر بھی تھے اور بہت اچھا فروق ادب رکھتے تھے اس جواب پڑش عش کرنے گئے اور جیرت کرتے تھے کہ مولانا کو یہ نوابوں اور بگیات کی اصطلاحیں کہاں سے معلوم ہوگئیں۔ فرحت عموماً لونڈیوں کا نام بھی ہوا کرتا ہے اور لونڈیوں کی باریاں بھی مقرر رہتی ہیں۔ احقر ان کو حضرت والا کے مطبوعہ مواعظ سنایا کرتا تھا۔ ایک دن فرمانے گئے کہ مولانا تو نثر میں شاعری کرتے ہیں۔

#### مباح خيالات

ایک باراحقر نے حضرت والا کے حسن تعلیم اور مضمون تسلی کے تذکرہ میں حضرت والا ہے عرض کیا کہ ایک مرتبہ احقر کی والدہ صلابہ نے بواسطہ احقر حضورے شکایت کی تھی کہ دوران ذکر میں ادھرادھر کے فضول فضول خیالات بہت پریشان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بجبین تک کے واقعات بھی خواہ مخواہ یاد آنے لگتے ہیں تو حضور نے فر مایا تھا کہ ایسے خیالات کا بجبین تک کے واقعات بھی خواہ مخواہ یاد آنے لگتے ہیں تو حضور نے فر مایا تھا کہ ایسے خیالات کے خیالات کو غذیمت سمجھیں کیونکہ وہ وقایہ ہوجاتے ہیں معاصی کے خیالات کے اگران سے دل بالکل خالی ہوجائے تو پھر معاصی کے خیالات آنے لگیں ۔ البتہ خیالات کے اگران سے دل بالکل خالی ہوجائے تو پھر معاصی کے خیالات آنے لگیں ۔ البتہ خیالات کے اگران ہے دکر کا غلبہ فصیب فر ماویں گے تب یہ بھی جاتے رہیں گے۔

تسلی کا فا کمہ ہ

احقر ہے اس (ندکورہ بالا) واقعہ کا ذکر سن کر حضرت والا نے فرمایا کہ ہیں جو پچھ میں مباح خیالات یا وساوس کے متعلق کہا کرتا ہوں وہ سب اپنی ہی گزری کہا کرتا ہوں۔ استدلالی طور پرنہیں بلکہ اپنا مشاہدہ بیان کیا کرتا ہوں۔ کیونکہ بیسب حالتیں خود مجھ پر بھی گزر چکی ہیں ورنہ حض تحقیق کے طور پر کہتا تو مبتلا کوتسلی ہر گزنہیں ہو عتی تھی۔ اس وقت تو بردی کفتیں اٹھا کیں لیکن اب تو میں اللہ تعالی کا شکر اواکرتا ہوں کہ اس نے مجھ کوسارے عقبات کی سیر کرا دی۔ ایک مخالف سے ایک شخص نے باطن کے متعلق مشورہ لیا تو اس نے میرانا م کی سیر کرا دی۔ ایک مخال جاؤ۔ اللہ تعالی نے تعلی دینے میں اس شخص کو خاص کی سیر کرا دی۔ ایک عقبات اللہ حقال کے اللہ کہا کہ تعلی دینے میں اس شخص کو خاص

مہارت عطافر مائی ہے۔ ویسے محض شخفیق کرنا چاہوتو چاہے جہاں جاؤ پھر حضرت والانے فر مایا کہ بیسب حضرت حاجی صاحب کارنگ ہے۔ وہاں کی برابر کہیں تسلی دیکھی ہی نہیں اور واقعی اس سے جس قدرسلوک طے ہوتا ہے کسی سے نہیں ہوتا کیونکہ اس سے جس قدال کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہوجا تا ہے اور محبت ہی اقرب طرق ہے۔ اسی لیے مجھے کو اس کا برا امہمام رہتا ہے کہ طالبین کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کی جائے۔ اھے۔ ف سے واقعہ سن العزیز جلداول میں بھی ندکور ہے۔

## الله والول كاشيطان يجهبين بگاڑسكتا

ایک صاحب سے جو وساوی سے سخت پریشان تھے مفصل مضامین تسلی بیان فرما کر آخر میں فرمایا کہ میاں بھلاجس کے سر پراللہ ہو پھراس کو کیا فکر شیطان اس کا کیا بگا ڈسکتا ہے۔ (ع) دشمن اگر قوی ست نگہبال قوی تر است خوداللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ اِنّه لیسَ لَه سلطان علی اللہ ین المنو او علیٰ ربھی یتو کلون ۔اھ۔

### كارخودكن

ایک مخلص دیندار نے جو حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرۂ العزیز ہے بیعت بیں مدرسہ دیو بند کے موجودہ فتنہ و فساد کے سلسلہ میں بعض علماء وممبران مدرسہ کے خلاف بنظنی کے وساوس پیدا ہونے کی بہت طویل داستان کھی اور لکھا کہ چونکہ ان سب حضرات سے بوجہ خاص دیو بندی خیال اور سلسلہ امداد بیمیں داخل ہونے کے پختہ عقیدت مندی ہے اس لیے کسی صاحب کی طرف بھی بدگمانی کا خیال نہیں ہوسکتا اور گویہ سیاہ کا راس قابل کہاں جو بزرگان دین کی رائے اور مصلحت میں دخل دے سکے لیکن میرا ناقص خیال جس طرف بھین کے ساتھ جھکتا ہے اس طرف سے بٹنا دشوار ہوجا تا ہے لہذا مجبوری ہے اور سخت خلجان میں ہوں احترکا اطمینان فرماما جائے۔ الخے۔

حضرت والانے اس کا حسب ذیل بہت مختفر گرنہایت تسلی بخش اور جامع مانع جواب ارقام فرمایا جو بیہ ہے۔ آپ نے اپنے دین کی درتی کے لیے بہت محنت کی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا چونکہ ہر مریض کے لیے جدانسخہ نافع ہوتا ہے۔اس لیے جونسخہ آپ کے لیے نافع ہوتا ہے۔اس لیے جونسخہ آپ کے لیے نافع ہے۔ کارخود کن کاربرگانہ مکن ۔ زبان وقلم وقلب سے سکوت رکھیں پریشانی پر صبر کریں نہ کسی کے معتقد رہیں نہ کسی سے بداعتقاد کیونکہ بید دونوں چیزیں ایذادہ ہیں۔ قیامت میں اس کی بوچھ بھی آپ سے نہ ہوگی۔ والسلام۔

#### خطره اورقطره

ایک صاحب نے غلبہ خشیت میں لکھا کہ مجھ کو بڑا خطرہ ہے۔تحریر فر مایا کہ بیہ خطرہ تو بحر معرفت کا قطرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دریا کر دے۔اھ

#### در یائے محبت کی موجین

ایک صاحب نے نکھا کہ بھی قبض ہے بھی بسط بھی غم ہے بھی خوشی عجیب حالت ہے۔اھے۔
خط بہت طویل تھالیکن حضرت والا نے صرف اس کے ایک گوشہ پر بہت ہی مختصر
ساجواب لکھ کر بھیج دیا جس پر بلامبالغہ دریا کوکوزہ میں بند کرنا صادق آتا ہے۔ تحریر فرمایا کہ
مجموعی حالت قابل شکر ہے جس کے سب اجزاء ایک ہی دریائے محبت کی موجیس جن کی
حرکت بھی پُر بہار اور سکون بھی موجب قرار۔مبارک۔اطمینان سے اپنے کام میں گے
رہے میں بھی دعا میں مشغول ہوں۔اھ

#### وساوس كفرييكا علاج

ایک صاحب جائیدادر کیس وساوس کفریہ میں مبتلاتھ۔انہوں نے اپنامفصل حال اکھ کر پیش کیااور آخر میں عرض کیا کہ اگر حضور ہے اطمینان دلا دیں گے کہ وجود ہاری تعالیٰ دلائل عقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے تو مجھے بلا دلائل معلوم کیے ہی اطمینان ہوجائے گا کیونکہ میں حضور گی عقل کا بے حد معتقد ہوں۔ اس پر حضرت والا نے غایت وثوق اور نہایت شدو مدکے ساتھ تحریر فرمایا کہ خدا کی قتم اللہ تعالیٰ کا وجود ایسے دلائل عقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے کہ برئے سے برئے فلسفی منکر کو بھی ساکت کیا جاسکتا ہے اور ابھی گنجائش انکار نہیں۔اھ اس جواب کو بڑھتے ہی صاحب موصوف کی ساری پریشانی دفع ہوگئی اور یہاں تک مسرت کا جوش بردها که اس خوش میں حضرت والاسے بیساختہ بیاجازت طلب کی کہ میں اپنی سب جائیداد حضور کے نام ہبہ کر دول کیکن حضرت والا بھلااس کو کیوں قبول فرمانے لگے تھے۔ ایک وکیل صیاحب کو جواب

کل ہی کی بات ہے بینی ۲۵ ۔ رجب ۴۵ و ۱۳ وجد کے بعد کی مجلس میں ایک بہت مفتدراور نہایت و بنداروکیل صاحب کے خط کے بعض فقر ہے اوران فقروں کے متعلق اپنے جوابات سنائے۔ وہ وکیل صاحب حضرت والا کی خدمت میں میں بائیس روز قیام کر کے حال ہی واپس گئے ہیں۔انہوں نے لکھا کہ حضرت یہاں کی تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ حضرت نے اس کا جواب ارقام فر مایا کہ خیرالحمد للہ دین تو بدلا ہوانہیں۔اھ۔

یہ کھی ان وکیل صاحب نے لکھا کہ دہاں ہر بات میں انوار معلوم ہوتے تھے یہاں خہیں معلوم ہوتے تحریر فرمایا کہ وہ (لیمنی عدم انوار ۱۱) بھی خیر ہے۔ (ع) کہ آب چشمہ حوال درون تاریکسیت اھے۔ پھراس جواب کے متعلق زبانی فرمایا کہ یہ محض شاعری نہیں بلکہ حقیقت ہے کیونکہ ایسی حالت میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کواجر زیادہ ماتا ہے جنا نچے عدیث شریف میں ہے کہا خیرزمانہ میں دین کا سنجالنا ایسا مشکل ہوگا جسیا چنگاری کو چانے عدیث شریف میں ہے کہا خیرزمانہ میں دین کا سنجالنا ایسا مشکل ہوگا جسیا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اس زمانہ میں اگر کوئی ایک عمل نیک کرے گا تو اس کو پچاس عاملوں کا ٹو اب ملے گا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ منا او منبھم لیعنی ہم میں کے پچاس یاان میں کے پچاس ارشاد فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہول کہا گراس وقت کوئی ایک نیک کام کرے اس کو پچاس ابو مکر میں اللہ دھنرت والا بھر حضرت والا کے بیاں ابو مکر ہوتے ہیں۔ بس بالکل پشعرصادق آتا ہے۔ پچاس ابو مکر میں اس کے بیاں معانی ہوتے ہیں۔ بس بالکل پشعرصادق آتا ہے۔ کہا کہا کہ میں اس حورت رابہ بوار باہم معنی را بہارہ کام میں اس حورت رابہ بوار باہم معنی را دیاں معانی مورت رابہ بوار باہم معنی را دیل صاحب نے بیکھی لکھا کہ دہاں سے آئے کے بعدا بھی تک طبیعت متوحش بہارہ کی جواب حضرت والا نے بیار قام فرمایا کہ بہتو رحمت ہے آگر مانوس ہو جاتی تو ہے۔ اس کا جواب حضرت والا نے بیار قام فرمایا کہ بہتو رحمت ہے آگر مانوس ہو جاتی تو ہے۔ اس کا جواب حضرت والا نے بیار قام فرمایا کہ بہتو رحمت ہے آگر مانوس ہو جاتی تو ہے۔ اس کا جواب حضرت والا نے بیار قام فرمایا کہ بہتو رحمت ہے آگر مانوس ہو جاتی تو ہے۔ اس کا جواب حضرت والا نے بیار قام فرمایا کہ بہتو رحمت ہے آگر مانوس ہو جاتی تو تو ہے۔ اس کا جواب حضرت والا نے بیار قام فرمایا کہ بیتو رحمت ہے آگر میانی تو رحمت ہے آگر مانوس ہو جاتی تو تو ہے۔

علامت تھی عدم احساس کی ۔اھ۔غرض نہایت تسلی بخش جوایات تحریر فر مائے جوحقیقت کے

ایک طالب اصلاح نے کشاکش نفس کی شکایت کی تو نہایت شفقت کے ساتھ فر مایا کہ بھائی جب دو پہلوانوں میں کشتی ہوتی ہے تو یہ بیں ہوتا کہ ایک تو زورلگائے جائے اور دوسراا پنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہی ڈال دے۔اورا پنے مقابل کوخود موقع دے دے کہ وہ اس کو آسانی ہے بچھاڑ سکے۔ بیتونفس ہے کشتی ہے اپنا ساراز ورلگا نا جا ہے پھراگر پورا غلبہ نہ حاصل ہوتو کم از کم بیتو ہو کہ بھی تم نے اس کو پچھاڑ دیا بھی اس نے تم کو پچھاڑ دیا لیکن ہمت کسی حال میں نہ ہارنا جا ہے۔ پھر جب اللہ تعالی دیکھیں گے کہ یہ بیچارہ اپنا ساز ورلگا رہا ہے تو غلبہ بھی عطافر مادیں گے ۔غرض ہمت نہ ہارنا چا ہیے اور مالیوس نہ ہونا جا ہے۔

#### غفلت كاعلاج

ایک صاحب اجازت نے گھر پہنچ کرع یضہ لکھا کہ وہ حالت قلب کی جوخانقاہ میں تھی وہ رخصت ہوتی جاتی ہے اس کے بقا کی اگر کوئی صورت ہوتو فرمائی جائے۔حضرت والا نے اس کا جوابتح رفر مایا کہ اگر ایساممکن ہوتا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ سے یوں نہ فرماتے و لکن یا حنظلہ مساعہ و مساعہ اھے۔انہوں نے بہمی رضی اللہ عنہ سے یوں نہ فرماتے و لکن یا حنظلہ مساعہ و مساعہ اھے۔انہوں نے بہمی کاھاتھا کہ قلب میں گھر کرگئی وعاجمی اور علاج بھی فرمایا کہ العلاج بالضد و ہو محل الا ختیار و الحد

# مكتؤب ملقب بتسهيل الطريق

ایک صاحب نے لکھا کہ اپنا حال ابتر ہی یا تاہوں سوائے ادھیر بن کے اور پچھییں۔
اس کا جواب ایسا جامع مانع تحریر فرمایا کہ جوعمر بھر کے لیے دستور العمل بنانے کے قابل ہے اور چونکہ وہ بہت مہتم بالشان مضمون ہے اس لیے احقر کی درخواست پر حضرت والا نے اس کا تنہیل الطریق نام بھی رکھ دیا ہے جس کوتر بیت السالک سے قبل کیا جاتا ہے۔

اشرف السوانح-جلا كـ10

خود مشقت میں پڑنے کا شوق ہی تو اس کا علاج ہی نہیں باقی راستہ بالکل صاف ہے کہ غیرا ختیاری کی فکر میں نہ پڑی اختیاری میں ہمت سے کام لیں اگر کوتا ہی ہوجائے ماضی کا استغفار سے تدارک کر کے متعقبل میں پھر تجدید ہمت سے کام لینے لگیں اور استعال ہمت کے ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت کجاجت کے ساتھ ۔اھ۔

فائدہ: سبحان اللہ سبحا میں بھردیا ہے۔کوئی اس زریں دستورالعمل کی قدر کام کرنے والوں سے پوچھے اور ان سے جن کا اس پرعملدر آمد ہے۔اللہ تعالیٰ حضرت والا کے طفیل سے ان ناکارہ کو بھی اس پرتخت کے ساتھ کاربند ہونے کی توفیق بخشے اور حضرت والا کے درجات اور علوم ومعارف کوروز افزوں ترتی بخشے اور ہمیشہ سلامت باکرامت رکھے۔آمین آمین آمین آمین۔

# وساوس ہے پریشان شخص کی تسلی

ایک صاحب نے جن کے شخ کج کو گئے ہوئے ستھ ہجوم وساوی سے پریشان ہوکر حضرت والا نے جواب میں ایساتسلی حضرت والا نے جواب میں ایساتسلی بخش مضمون تحریر فرمایا کہ اس کو پڑھتے ہی ان کے سارے وساوی دور ہوگئے اور ساری پریشانی کا فور ہوگئے وہ بہوں نے چھر دوسراع ریضہ ارسال خدمت کیا جو تبویب تربیت پریشانی کا فور ہوگئ چنانچہ انہوں نے چھر دوسراع ریضہ ارسال خدمت کیا جو تبویب تربیت السالک باب ہشتم کے پہلے صفحہ کے حاشیہ سے لفظاً لفظاً نقل کیا جاتا ہے۔

الحمد للداب نه وساوس کا جموم ہے نہ اوہام و ہوا جس کا تلاظم قطعی طور سے نیست و نابود ہو گئے ۔حضور کا کس زبان سے اور کیے شکر بیادا کیا جائے جواس آٹے دفت میں اس ناچیز اور سرا پاقصور کی دشکیری فرمائی گئی ہے۔ آتا کے عالم ذات بابر کات کو بایں فیوض و خیرات ہمیشہ ہمیشہ تا قیام قیامت قائم رکھیں اور نظر توجہ و شفقت کی بجانب بیجارہ مبذول۔ آمین

## مخضرمكر حسب حال

احقر جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ ایک انہی صاحب کا کیا ہزاروں سر گشتگان طریق کامشاہدہ ہے کہ حضرت والاسے رجوع کرتے ہی ساری جیرانی و پریشانی دور ہوجاتی ہے اور گویا منزل مقصود قریب ہی نظر آنے گئی ہے۔اور میکھن مضامین کا اثر نہیں بلکہ حضرت والا کی دعا و توجہ اور مقبولیت عنداللہ کی برکت ہے۔ ورنہ محض الفاظ میں اس درجہ اثر کہاں ججوائے ارشاد حضرت مولا ناروی ؓ۔

گرنبودے نالہ نے رامشر نے جہال را پُر نہ کردے ازشکر (اگرنبراورکسان نہ ہوتا تو گنا جہان کوشکر فراہم نہ کرتا)

خود حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ گومیرے جواب بہت مخضر ہوتے ہیں کیکن مبتلا کے اس قدر حسب حال ہوتے ہیں کہ اگر کوئی میرا خط چہنچنے کے وفت وہاں موجود ہوتب مکتوب الیہ پران جوابوں کا اثر دیکھے۔ بعضے تو بالکل خودکشی پرآ مادہ ہوگئے تھے لیکن میرا خط پہنچتے ہی بفضلہ تعالیٰ ان کی پوری تسلی ہوگئی اور وہ اپنے اس ارادہ سے باز آ گئے۔

### وساوس ایمان کی علامت ہیں

حسن انفاق ہے اس وقت اس کی نظیر میں ایک طالب کا خط اور حضرت والا کا جواب تسلی مآب تبویب تربیت السالک حصہ بشتم میں نظر ہے گزرا جس کو مناسب موقع خیال کرکے یہاں نقل کیا جاتا ہے گوضعیف سااختال ہے کہ حض حضرت والا کا جواب باب شرف بیعت واستفاضۂ باطنی میں حضرت والا کی تحریرات متعلقہ وساوس کے شمن میں بھی نقل کیا جا چاہے کیان ایسے مکررات سے اتنی طویل تصنیف میں بچنا مشکل ہے۔ بہر حال ایسے مفید حضا مین کی تکرار بھی نفع سے خالی نہیں بلکہ زیادت نفع متصور ہے (اور تضاعف حظ میں گویا فقد مکررات کا بھی یہی منشاء ہے کہ تکرار موجب از دیا واستحضار ہو۔ لہٰذا ناظرین کرام سے با دب عرض ہے کہ اس تصنیف میں اگر کہیں شاؤ و ناور مکررات نظر سے گزریں احظر کو معذور تصور فرما کیں۔ اس مخضر مگر ضرور کی تمہید کے بعد وہ حال مع جواب ہدیئ ناظرین کیا جاتا ہے وہو مہٰدا۔

(حال).....علاوہ ازیں ایک مرض صعب کا نہایت شاکی ہوں حتی الوسع اس کے دفعیہ کی کوشش کی لیکن کا میابی نہ ہوئی۔وہ مرض بیہ ہے کہ بعض وفت وساوس وخطرات کا اپنے دل میں نشان بھی نہیں یا تا اور بعض وفت وساوس وخطرات کا اس قدر ہجوم ہوتا ہے اور وساوی وخطرات بھی وہ کہ شاید کسی دہریہ کو بھی نہ آتے ہوں اس وفت دل جا ہتا ہے کہ کسی ترکیب سے خود کشی کرلوں تا کہ خس کم جہاں پاک کا مصداق ہوجائے۔ایسے نالائق و نا ہنجار کو دنیا میں رہنا ہی نہیں جا ہیے۔اس لیے خدمت والا میں عرض پر داز ہوں کہ اس کے لیے خاص توجہ میذول فرمادیں اور دعا سے امداد فرمادیں۔

( تحقیق ) ..... دعا ہے کیا عذر ہے مگر یہ حالت خود مذموم ہی نہیں جس کو ایسامہتم بالثان سمجھا جائے صحابہ ہے اکمل وافضل تو کسی کی حالت نہ تھی۔ حدیثوں میں مصرح ہے کہ ان کو ایسے وساوس آئے تھے کہ وہ جل کرکوئلہ ہو جانا زیادہ محبوب سجھتے تھے ان کو زبان پر لانے سے اور طبیب کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکوان کے صرح کا یمان کی علامت قرار دیا۔ پس جوامر علامت ایمان ہو اس پراگر مسرت نہ ہوتو غم کے بھی کوئی معنی نہیں۔ والسلام۔

فائدہ: جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ حضرت والا جذبات انسانی کے لیےا یہے ماہراور امراض روحانی کے علاج میں ایسے حاذق ہیں کہ طالب مذکور کو جواس درجیم میں مبتلا تھے کہ خودکشی پر آمادہ تھے اس کا مشورہ نہیں دیا کہ اس حالت پر مسرور ہوں کیونکہ یہ تکلیف مالا بطاق ہوتی اورمشورہ مفیدنہ ہوتا۔ سجان اللہ تھیم الامہ کی یہی شان ہونی جا ہیے۔

ای طرح حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں کوئی موت ہوجاتی ہے اور وہاں ضرورت وعظ کی سمجھتا ہوں تو معتد بہز مانہ گز رنے کے بعد کہتا ہوں ورنہ تازہ تازہ غم میں اگر وعظ کہا جائے تو بالکل برکار جائے۔اھ۔

مريضه كوتسلي

مضمون تسلی کے متعلق اتفا قا ایک اور داقعہ بھی یاد آگیا گووہ باطن کے متعلق نہیں لیکن اس کا ذکر بھی اس جگہ ہے موقع نہ ہوگا۔ احقر کی اہلیہ کا ایک ایسا آپریشن ہونے والاتھا جس میں جان کا خطرہ تھا۔ اور ہم سب لوگ نہایت درجہ پریشان تھے۔ انہوں نے حضرت والا کو نہایت مایوی کا عریف کھوایا اور دعا کی درخواست کی عین آپریشن کے دن حضرت والا کا جواب بہجیا کہ دل و جان سے دعا کرتا ہوں۔ انشاء اللہ تعالی آپریشن کا میاب ہوگا اور انشاء

الله تم اليته موكريهان آوگي-اه

اس بشارت نے ہم مردہ دلوں کوزندہ کردیااور کویااز سرنوحیات بخشی۔اور پریشانی میں بہت پچھ کی ہوگئی اور بجائے یاس کے امید غالب ہوگئی۔ مرایفہ کو بھی بہت پچھ سکون ہوگیااور ایک گو خاطمینان کے ساتھ آپریشن کے کمرہ میں قدم رکھا۔ال قسم کی پیشین گوئی کرنا حضرت والا کا معمول نہیں لیکن مریضہ کی تقویت ہمت کے لیے جس کی اس وقت سخت ضرورت تھی احتالاً اور تو کا کا علی اللہ ایسا لکھ دیا چنانچ بمصداق اس حدیث قولی کے کہ میرے بعض بندے احتالاً اور تو کا کا علی اللہ ایسا لکھ دیا چنانچ بمصداق اس حدیث قولی کے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کداگروہ میرے اعتاد پر کسی بات پر تسم کھا بینیس تو میں ان کی تسم کو سیخا کردوں۔

آپریشن نہایت کا میاب ہوا اور مرایف ہالکل انچھی ہوگئی اور پھر حضرت والا کی خدمت میں حاضری کا اتفاق بھی ہوا چنانچ وو برس سے احتر کے ساتھ تھانہ بھون میں مقیم ہے۔
میں حاضری کا اتفاق بھی ہوا چنانچ وو برس سے احتر کے ساتھ تھانہ بھون میں مقیم ہے۔
فالحمد لللہ ۔ بی ہے۔

ع می دبدین دان مرادمتقین (الله تعالی پر بیزگارون کا مقصد بورا کرتا ہے) تمنا اور شوق میں فرق

ایک طالب بچودن کے لیے آ کرمقیم خانقاہ ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت والاکوسی سختھ کے سابھوں نے بھی حضرت والاکوسی شخصگو کے سلسلہ میں حضرت جاجی صاحب کا ارشاد قل فرماتے سن لیا کہ ایسی ہجرت ہے کہ جہم آق ملہ میں ہواورول ہندوستان میں اورول مکہ میں اس کو انہوں نے ملہ میں ہواورول مکہ میں اس کو انہوں نے اپنے قیام خانقاہ کی حالت پر منظبی کیا تو بیسوج کر بہت پر بیشان ہوئے کہ مجھ کو تو یوک بچے بہت یاد آتے ہیں اور خیال لگار ہتا ہے کہ آج سے گھر جانے کے استے دن باقی ہیں اس خیال سکار ہنے کی افرانا لند کے ساتھ بیکھا کہ کیا اس خیال کی بناء انہوں نے حضرت والا کو بذریعہ عربی صاحب میرا یہاں خانقاہ میں حاضر ہونا ہی اکارت گیا۔ حضرت والا گئی جواب ارقام فرمایا جو تر بیت السالک سے تقل کیا جاتا ہے۔

یے یاد آنا اور خیال انگار ہنا امور طبعیہ اور عیال کے حقوق شرعیہ سے ہے اور محمود ہے جو مرحیہ فدموم ہے۔ وہ ہے کہ جمرت پرایک گوند تا سف ہو کہ میں سب کو چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ غرض تمنا اور چیز ہے جومعنر ہے اور شوق اور چیز ہے جومعنر نیس ۔ روز و میں کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے کہ کب وقت آئے گا اورتمنائییں ہوتی کہ شن روز و ندر کھتا تو اچھا ہوتا۔'' فائدہ: سبحان اللہ کیا تحقیق و تدقیق ہے۔ تمنا اور شوق میں کیا باریک فرق ٹکالا ہے جہاں فلاسفہ اور جن کو آئ کل بڑا ماہر نفسیات سمجھا جاتا ہے ان کا ذہمن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حقائق حضرات حکماء امت محدید کیل صاحبہا الصلوق والتحیہ ہی پرمنکشف ہوتے ہیں۔

فطری میلانات پرقابویانے کا کلیہ

ایک طالب نے شدید میلان الی الغنا کی شکایت لکھی اورلکھا کہ بھی بھی کسی بانسری بجانے والے کو بلوا کر بانسری بھی تن ہے بدایت فرمائی جائے اس کا جواب بھی تربیت السالک سے نقل کیا جاتا ہے جولا جواب ہے۔ملاحظ ہو

کشش اور میلان کا بالگیے ذائل ہو جانا تو عادۃ ممتنع ہے البتہ تدبیرے اس میں ایسا ضعف اور اضحلال ہو جاتا ہے کہ مقاومت صعب نہیں رہتی اور وہ قد بیر صرف واحد میں مخصر ہے کہ مملااس کشش کے مقتضا کی خالفت کی جائے گو کلفت ہواس کو ہر واشت گیا جائے ای سے کسی کو جلدی کسی کو در میں علی اختلاف الطبائع اس کشش میں ضعف واضحلال ہوجاتا ہے اور کف کے لیے قصد وہمت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے گراس ضعف کے سبب اس قصد میں بسہولت کا میابی ہوجاتی ہے اور اس سے زیادہ توقع رکھنا امنید محصد ہے۔ الا ان یکون من المحوارق۔ اس اصل سے تمام فطریات میں کام لینے سے پریشانی ھیاء میں وہ جاتی ہوجاتی ہے اور اس سے تمام فطریات میں کام لینے سے پریشانی ھیاء مینور ا ہوجاتی ہے فتیصر و تشکو ۔ فائدہ جان اللہ تمام فطریات کے متعلق جن سے میاری دنیا عاج اور پریشان ہے اور لاکھ تدبیریں کرتے ہیں مگر کا میابی نہیں ہوتی کیسا جامع ماری دنیا عاج اور کا کہا ہے اور تعدیل کی کئی نافع اور رہائی نیڈ بیر تعلیم فرمائی ہے۔ مانع ہوجہ کا انر

احترنے یہ بھی ہمیشہ تجربہ کیا جس کی تقدیق اپنے اور پیر بھائیوں ہے بھی ہوئی کہ ادھر حضرت والا کوعر اینے لکھائیں اور ادھر پریشانیوں میں کی واقع ہونا شروع ہوگئی اور کرامت نامہ کانچنے کے بعد تو بالکل بی دفع ہوگئیں۔ بلکہ احتر کوتو اپنے گمان میں اکثر یہ بھی احساس ہوجا تا تھا کہ قلال وقت حضرت والاکی جانب ایک برزورکشش محسوس ہونے گئی تھی اور اس کا تجرب تواب بھی ہجالت قیام حضرت والاکی جانب ایک برزورکشش محسوس ہونے گئی تھی اور اس کا تجرب تواب بھی ہجالت قیام خانقاہ گاہ گاہ ہوتا رہتا ہے کہ اگر احقر کی عدم موجودگی مجلس میں بھی حضرت والاکواحقر سے کوئی کام ہوتا ہے تو حضرت والا کے یاد فرمانے کا بیاثر ہوتا ہے کہ احقر کے قلب میں وفعت آپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک خاص کیفیت توجہ الی اللہ کی محسوس ہونے گئی ہے جس سے میں اسے گمان میں ہم کے لیتا ہوں کہ عالبًا اس وقت حضرت والا مجھے یاد فرمارہ ہیں اور میری طرف متوجہ ہیں کیکن چونکہ میں گمان یقین کے درجہ کا تو ہوتا نہیں اس لیم میں اس لیم میں اس انجذ اب کی بنا پر اپنا کا م چھوڑ کر حاضر خدمت نہیں ہوتا۔

حضرت والأكى توجه سيحشش پيدا ہونا

ابھی دو تین دن ہی کا واقعہ ہے۔احقر نے حضرت والا سے ایک شعر جواحقر کو بالکل ناتمام یا د تھا پو چھا تھااس وفت حضرت والانے اس کاصرف ایک پیمصرعہ فر مایا۔ع۔گرازچیثم دوری بدل حاضری۔اورفر مایا کےصرف یہی مصرعہ یا دہے۔ پھرظہر کے بعدمجلس کے وقت جبکہ احقراپیے حجرہ میں جو حضرت والا کی نشست گاہ ہے بہت فصل پر ہے۔ بیٹھا ای رسالہ اشرف السوائح کے کام میں مشغول تھا۔حضرت والانے ایک پر چہ پر پوراشعر لکھ کراحقر کے پاس بھیجاوہ پوراشعر ہیہے۔ گراز چیثم دوری بدل حاضری سلام عليكم چودر خاطرى (جب تومیرے دل میں ہے تو تحقیے سلام ہو، اگر چہ نظرے دورہے مگر دل میں تو موجودہے) ادھرتو حضرت والا اس شعر کولکھ کراحقر کے پاس بھیج رہے تھے اورادھراحقر کے قلب میں وہی انجذابی کیفیت جس کا اوپر ذکر کیا گیا اس قدرشدت کے ساتھ محسوں ہوئی کہ واقعی ميرا قصد ہوگيا كہاى وقت حاضر خدمت ہو جاؤں كيونكيه مجھ كو غالب گمان ہوگيا كەحضرت والااس وفت احقر کوضروریا دفر مارہے ہیں کیکن چونکہ کا مہیں مشغول تھااس لیےا ہے گمان پر اعتمادنه کرکے بیٹھالکھتار ہا۔ جب پرچہ پہنچا تب اپنے گمان کا قریب بدیقین ہونامعلوم ہوا۔ اورلطف بیہ ہے کہ شعر مذکور کامضمون بھی اسی قشم کا تھااوراس حالت پر ہالکل صاوق آ رہا تھا۔ اس سے اور بھی گمان ہوتا ہے کے ممکن ہے حضرت والا کے قلب میں بھی لکھتے وقت اس کے مضمون کااستحضار ہواوراس کا انعکاس احقر کے قلب پر بھی ہوگیا ہو۔ میں نے تو اس شعر کا پیہ

مطلب سمجھ کر بردالطف لیا کہ گویا حضرت والاخوداس احقر ناکارہ ہی کواس شعرے خطاب فرما رہے ہیں۔

ہمطلب سمجھ کر بردالطف لیا کہ گویا حضرت والا احقر کو گویا واقعی یا دفر مارے ہتے۔

ہم طرح سمجھ کو صد ہواا کیک باراحقر او پرا لیک صاحب کے جمرہ میں تھااس وقت بھی احقر کو ایسی ہوئی تو فوراً بجھ کووئی گمان ہوا کہ غالبًا حضرت والا احقر کو یا دفر مارے ہیں اور چونکہ اس وقت احقر فارغ تھااس لیے حاضر خدمت ہونے کے لیے فوراً نیچ اترا تو دیکھا کہ واقعی حضرت والا ایک پرچہ ہاتھ میں لیے ہوئے اس انتظار میں سے کہ کوئی مطرق احقر کو طلب فرما کیس مصرت والا ایک پرچہ ہاتھ میں لیے ہوئے اس انتظار میں سے کہ کوئی مطرق احقر کو طلب فرما کیس است میں میں خود ہی جھی گئی گیا۔ فرمایا کہ میں تو اس وقت آپ کو بلانے ہی والا تھا۔ احقر نے اپنی اس قلبی کشش کا حال عرض کیا تو حضرت والا تبہم فرمانے لگے۔ حضرت والا ایسے امور کو قابل التفات خیلی کشش احقر کوشس کیا گا اثر قراردے دیا کرتے ہیں۔ میام بھی قابل ذکر ہے کہ جب بھی اس فقم کی کشش احقر کوشسوں ہوتی ہے ہمیشہ حضور مع اللہ کی صورت میں ہوتی ہے بعنی فوراً حضور مع اللہ کی کوفیت وقت کے ساتھ محسوں ہوتی ہے جس کو میں حضرت والا کی توجہ بھی کا اثر سمجھ کر یہ گان کہوں کہ ایس وقت سے ساتھ کوشس کیا اور حضرت والا احقر کی طرف متوجہ بیں اور یا دفر مارہ ہیں۔

کر نے لگتا ہوں کہ ای کیا تر

ریں۔ اس کشش کے متعلق مجھے اپنے پرانے زمانہ کے تاثرات بھی اچھی طرح یاد ہیں۔ جب بھی حضرت والا کا کوئی کرامت نامہ پہنچامحض حضرت والا کی تحریر کے نقوش ہی کو دیکھے کر قلب میں ایک خاص کیفیت بیدا ہوجاتی خواہ اس وقت میں کسی شغل میں ہوتا چنانچہ ایک وفعہ میں سرکاری در بار کے موقع پر بھی اثر محسول کرنااب تک یاد ہے۔

# حضوري حق كى كيفيت بيدا مونا

جب بھی حاضری خدمت کے بعد رخصت ہو کر جاتا تو بفضلہ تعالیٰ و بتو جہات حضرت والا راستہ میں قلب کے اندر حضوری حق کی ایسی پرُ لطف اور پرزور کیفیت محسوں ہوتی کہ جسے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار محقوق کی جس سے راستہ بھر سرشار رہتا۔ یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار حضوری حق کا اتنا غلبہ ہوا کہ میں دیوانہ وارا ہے دونوں ہاتھوں سے بار ہار مشاقان انہ اس طرح حضوری حق کا اتنا غلبہ ہوا کہ میں دیوانہ وارا ہے دونوں ہاتھوں سے بار ہار مشاقان انہ اس طرح حضوری حقات کا انہ میں حضرت

عافظ شیرازیؒ کے اس شعرکو پڑھتے پڑھتے ہے اختیار ہو گیااور بھکیاں لے لے کررونے لگاہے تو دعگیر شوائے خضر ہے جستہ کدمن پیادہ میروم وہمرہاں سوار آنند (اے خضرتو مجھ شرمسار کی مدد کر کیونکہ میں پیدل جارہا ہوں اور میرے ساتھی سوار ہیں) ول میں کیف کا بیدا ہونا

ایک بارحضرت والا کی خدمت بابرکت میں ایک ماہ قیام کرکے رخصت ہوا تو قلب میں نہایت کیف کے کر رخصت ہوا جس ہے متاثر ہوکر راستہ ہی میں ہے اختیار پچھاشعار ہی ہوگئے جن میں ہے بعض اب تک یاد ہیں جن کواس غرض سے عرض کیا جاتا ہے کہ ناظرین کرام کو بھی اس کیفیت کا کسی قدرا ندازہ ہوجائے وہ اشعار میہ ہیں ہے بیطن نے اس کیفیت کا کسی قدرا ندازہ ہوجائے وہ اشعار میہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہی بیان اس میں قواس قابل ندتھا ہے بھی دست از ل بھی تیرے درے اے کریم لے چلا ہے بھر کے داماں میں قواس قابل ندتھا ہے ہی دست از ل بھی تیرے درے اے کریم لے چلا ہے بھر کے داماں میں قواس قابل ندتھا ہے ہا حدمعبود اپنا اور نبی خیر الورا ہے گئی ہی ہوگئے جی ہے قطب دومال میں قواس قابل ندتھا ہے احدمعبود اپنا اور نبی خیر الورا ہے گئی ہی ہوگئے وہ قطب دومال میں قواس قابل ندتھا ہے وہ قب وہ قوق کے سما تھے حاضری

جس طرح خدمت فیض در جت ہے رخصت ہونے کے بعد کی بعض کیفیات عرض کی گئیں ای طرح جس ذوق و شوق کے ساتھ حاضری ہوئی تھی اس کا بھی تھوڑا بہت ذکر مناسب مقام ہوگا۔

یق عرض ہی کیا جا چکا ہے کہ کشراخرا جات برداشت کر کر کے چند تھنٹوں کے قیام کی مہلت طفے پر بھی دور دراز مقامات ہے حاضر ہوا کرتا تھا۔ نیز لمبی لمبی زخصتیں نصف تنخواہ و بلا شخواہ کی لے لے کر مہینوں بلکہ بعض مرتبہ برسوں خدمت بابر کت میں مقیم رہتا تھا چنا نچا ہے بھی بعون اللہ تعالی دو برس چار ماہ کی رخصت لے کر حاضر خدمت ہوں اور جب چنا نچا ہے بھی بعون اللہ تعالی دو برس چار ماہ کی رخصت لے کر حاضر خدمت ہوں اور جب مجمی حاضر ہوا نورا کشر فرط صرت میں حسب حال اشعار بھی ہے اختیار کہنے لگتا تھا اور ہر حاضر کی گویا اس شعر کی مصدات ہوتی تھی ۔۔۔ حسب حال اشعار بھی ہے اختیار کہنے لگتا تھا اور ہر حاضر کی گویا اس شعر کی مصدات ہوتی تھی ۔۔۔ حسب حال اشعار بھی جانبا خراب کر دہ

(اے محبوب تیری جدائی گیآگ نے دل کو کہاب کردیا ہے، تیرے دیدار کے شوق کے سیلاب نے جسم کو کھو کھلا کردیا ہے)

ایک باربہت دن بعد حاضری کا اتفاق ہوا تھا اس موقع پر بہت ہے اشعار لکھے تھے جن میں سے چنداشعار بطور نمونہ حالت کے انداز ہ کے لیے ہدیئہ ناظرین کرتا ہوں ہے

نہیں جانا ہوا جانب میخانہ برسوں سے کھرا ہے دل میں شوقِ نعرہ مستانہ برسوں سے کہرا ہے دل اب تو بیہ ہے بتخانہ برسوں سے ترستا ہوں کچھے اے جلوہ جانا نہ برسوں سے ہرگشتہ کسیکی نرگس مستانہ برسوں سے لئے کچرتا ہوں میں ابناتہی پیانہ برسوں سے دل پر شوق روز اس برم میں اس طرح جاتا ہے دل پر شوق روز اس برم میں اس طرح جاتا ہے کہ دیکھی ہو نہ جیسے صورت جانا نہ برسوں سے کہ دیکھی ہو نہ جیسے صورت جانا نہ برسوں سے

بلاتنخواه كمبي رخصت كيكرحاضر بهونا

ترگ ڈپٹی کلکٹری ہے بل احقر نے کمی رخصت بلاتخواہ لے لی تھی اور قصد کر لیا تھا کہ جب تک محکمہ تعلیم میں جگہ نہ ملے گی جس کی درخواست پیش کر رکھی تھی اس وقت تک ملازمت پر نہ جاؤں گا۔اس موقع پر بہت ہے اشعار لکھے تھے۔مثلاً۔

جو ہم ترک علائق کرکے کوئے یار میں آئے تو خارستان ہے گویا گلشن ہی خار میں آئے لیا کیا گیا ہے گار میں آئے لیا کیا گئیں آئے کھیں جو برم یار میں آئے اٹھے پردے ہٹیں تاریکیاں انوار میں آئے غرافوال شادمان رقصان گم گریاں گم خندان عجب انداز ہے ہم کوچہ کو دلدار میں آئے مقام وجد ہے ایدل گم جائے اوب بھی ہے مقام وجد ہے ایدل گم جائے اوب بھی ہے ہوئی سرکار میں آئے بردی سرکار میں آئے بردی سرکار میں آئے بردی سرکار میں آئے بردی سرکار میں آئے

چیڑا کر جان اپی بے طرح مجدوب بھاگا ہے خدا ہی ہے جو وہ اب لوٹ کر گھر بار میں آئے

#### خانقاه ميں حجرہ ملنے برفرطمسرت

ائی موقع پر حضرت والا سے بیمعلوم کر کے کداحقر کے قیام کے لیےان دو حجروں میں سے ایک حجرہ مرحمت فر مایا گیا ہے جو خانقاہ کے بھا ٹک کے اوپر ہیں اور جن میں سے دوسرا اس زمانہ میں خود حضرت والا کے استعال میں تھا تو غایت مسرت میں اس کے متعلق بھی کچھ اشعار لکھے جن میں سے بعض عرض کیے جاتے ہیں۔

قلب و جگر ہیں داغدار ایک اسطرف ایک اُسطرف

پہلو میں ہیں دوگلعذار ایک اس طرف ایک اُسطرف

وہ نشر میں انوار کے ہم کسب میں انوار کے

ہیں مہرومہ مشغول کار ایک اسطرف ایک اُسطرف
سیدھی نظر بھی ہے غضب ترجھی نظر بھی ہے ستم
سیدھی نظر بھی ہے خضب ترجھی نظر بھی ہے ستم
سیدھی نظر بھی ہے دھار ایک اسطرف ایک اُسطرف
وہ جارہے ہیں ویکھتے گاہے ادھر گاہے اُدھر
چلتے ہوئے کرتے ہیں وار ایک اسطرف ایک اُسطرف
ہم کو ملی دیوائی ان کو ملی فرزائی
حاضری کے سفر کے دوران جوش وخروش

غرض جب حاضر ہوتا نہایت ذووشوق کے ساتھ حاضر ہوتا اور راستہ بھر نہایت جوش و خروش کا عالم طاری رہتا چنا نچے ایک بارریل میں چند ہم مذاق احباب کا ساتھ تھا جو پیر بھائی بھی تھے تو راستہ بھر حضرت والا کے تصور میں نہایت کیف کے ساتھ اس شعر کو پڑھتا رہا۔ یہ جو ترفیق ہر کہ شد درراہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق (جوآ دمی بغیر کسی راہنما کے عشق کے راستہ پر روانہ ہوااس کی عمر گزرگئی اور وہ عشق سے واقف نہ ہوا)

چونکہ رفیق سفرا پنے ہی پیر بھائی تھے اور پرانے بے تکلف دوست بھی تھے اور پھر پُر سوز وگداز شاعر بھی تھے اس لیے کیف بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہاں تک کدریل کے ڈبہ بیں جس بیں سوائے ہم لوگوں کے اور فوجی نیپالیوں کے اور کوئی نہ تھا نیپالی لوگ ہم لوگوں کے اس کیف ہے متاثر ہوکر خود بھی گانے بلکہ بعض ناچنے بھی لگے۔ان کی بیرحالت دیکھے کرساتھیوں نے مجھے ہے کہا کہ دیکھتے یہ لوگ بھی آپ کے جوش وخروش سے متاثر ہوگئے ہیں۔

#### خدمت اقدس میں پہنچ کرسکون ہونا

خلاصہ بیہ ہے کہ حاضر ہوتے ہوئے بھی اور رخصت ہوتے ہوئے بھی راستہ بھر نہایت کیف کا عالم طاری رہتا تھالیکن حضرت والا کی خدمت اقدس میں پہنچ کرسکون ہو جاتا تھا بمصد اق شعر حضرت شیفتہ ہے۔

رپیش توفرزانه دیوانه خیزد به برم تو دیوانه عاقل نشیند (تیرے سامنے سے عقل مندد بیوانه ہوکر بیٹھتا ہے) (تیرے سامنے سے عقل مندد بیوانه ہوکراٹھتا ہے اور تیری مجلس سے دیوانہ بھی عقل مند دیوانہ ہوکراٹھتا ہے اس کی وجہ بھی ارشا و فر مائی کہ بعد میں شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور قرب میں اُنس کا مشوق میں جوش و خروش ہوتا ہے اور اُنس میں سکون ماھ و جامع عرض کرتا ہے کہ اس سکون کی وجہ سے بعض اوقات طالب غلطی سے میں بھے لگتا ہے جامع عرض کرتا ہے کہ اس سکون کی وجہ سے بعض اوقات طالب غلطی سے میں بھے لگتا ہے کہ میں بالکل کورا ہوگیا چنا نچے ایک صاحب اجازت نے اپنے دوران قیام خانقاہ میں اپ آپ کورا ترجھ کراس کی شکایت کھی اور حضرت حافظ کا یہ شعر بھی نہایت حسرت کے ساتھ لکھا ہے کہ ورات کی اور تعرب کے ساتھ لکھا ہے۔

شراب تعل وجائے امن ویار مہر ہاں ساقی دلا کے بہشود کارت اگرا کنوں نخواہد شد (خالص شراب، پرامن جگہ اور مہر ہان دوست بلانے والا ہے، اے دل اگر اب بھی کام نہ بنا تو کب ہے گا؟)

حضرت والانے ان کی اس عنوان ہے تسلی فرمائی کہ آفتاب کے سامنے جا ند بے نور معلوم ہوتا ہے گر دراصل وہ بے نور نہیں ہوتا بلکہ وہ آفتاب سے برابر کسب نور کرتا رہتا ہے البت آفتاب کے سامنے اس کواپنا نور محسوں نہیں ہوتا ۔ کورا ہوجانے پر حضرت والا کا ایک

لطیفہ بھی یاد آ گیا جس کو لطا گف میں بھی عرض کیا جا چکا ہے اور یہاں بھی بمناسبت مقام تجدید نشاط کے لیے عرض کیا جا تا ہے۔ ایک صاحب نے شکایت کی کہ میں تو بالکل کورا ہو گیا بعنی کیفیات سے فرما یا کورا ہونا برانہیں کؤر ہونا براہے۔ بلاسے کورا ہولیکن کورنہ ہو۔

#### حاضری اور واپسی کے متعلق تاز ہ اشعار

احقر جس جوش وخروش کے عالم میں حاضر خدمت سرایا برکت ہوا کرتا تھا اور بقیض توجهات حضرت والاجس ورجيه سكون وطمانينت اينة قلب مين كيكر رخصت موتا تفااس كا حال سطور بالا میں لکھتے وقت ان دونوں کیفیات کا گویا پھرعلی التعاقب ورود ہوا جس ہے متاثر ہوکر ببرکت انفاس حضرت والامحض اتفاق ہے ان ہر دو کیفیات کے متعلق کچھ فاری اشعار ہو گئے جن کومناسب مقام مجھ کراوراس خیال ہے کہ شاید طالبین کے لیے نافع ہوں ذیل میں درج کیاجا تا ہے۔اتفاق کالفظ میں نے اس کیے عرض کیا کہ پیشتر صرف حاضری کے متعلق ایک صاحب کیف کی ایک پڑکیف غزل کی طرف ذہن منتقل ہوا جس کا صرف ایک مصرعداورا یک شعر یادره گیا تھااس کوجو پڑھتا شروع کیا بالخصوص اس قصدے کہ جس شعر کا صرف ایک مصرعه یا دخمااس پرمصرعه لگا و یا جائے تو پھرای سجرو قافیہ میں اشعار کی آید شروع ہوگئی یہاں تک کے دونوں کیفیات کے متعلق دو بڑی بڑی غزلیں ۳۳۔۳۳ اشعار کی تیار ہوگئیں طبیعت تو بہت طرارے بھر رہی تھی لیکن میں نے یہ جر۳۳ کے مبارک عدو پر جو تسبیج فاطمیؓ کے اجزاء کا عدد ہےاہے قلم کوروک دیا اور ہردوشم کے اشعار کوائی عدد پرختم کر دیا تا كماصل مقصود كے لكھنے ميں زيادہ حرج واقع شہو۔

حاضری کے متعلق جواشعار ہیں ان کا عنوان'' سنرتھانہ کھون' ہے اور رخصت کے متعلق جواشعار ہیں ان کا عنوان' والیسی از تھانہ کھون' ہے چونکہ سفرتھانہ کھون کے اشعار متعلق جواشعار ہیں اور والیسی از تھانہ کھون کے اشعار ملائی پر دلالت کرتے ہیں اور والیسی از تھانہ کھون کے اشعار ممکین پر اس لیے حضرت والا نے اس مجموعہ کا نام' جمکیین بعد التلوین' تجویز فرمایا ہے جونہایت ہی موزوں ہے۔اب اشعار ملاحظہ ہوں۔

#### بِسُ عَلَمُ النَّهُ النَّمُ النَّا الْحَدِيمَ نحمده نصلی علمے رسوله الکریم تمکین بعد التلوین (سفرتهانه بحون) بحالت تلوین بحالت تلوین

- (۱) در بوائے کوئے جاناں میروم ہمچوخس اُفقان و خیزاں میروم میں مجبوخس اُفقان و خیزاں میروم میں مجبوب کی گلی کی محبت میں جارہا ہوں ، سنے کی طرح اُڑ تا وگر تا جارہا ہوں ۔

  (۲) وَ چِه بِاشُوق فراواں میروم ست و سرشار و غز لخواں میروم کیا خوب کہ گنے ہوئے جارہا ہوں ۔

  کیا خوب کہ گنے ہوئے جارہا ہوں ، مست ، مدہوش اور فز ل کہتے ہوئے جارہا ہوں ۔

  (۳) گودر بیرہ نجیب و داماں میروم بین مراچوں گل چہ خنداں میروم اگر چہ بھول اگر جارہا ہوں پھر بھی دیکھو کہ س طرح پھول اگر جارہا ہوں ۔

  کی طرح کھلا ہوا جارہا ہوں ۔

  کی طرح کھلا ہوا جارہا ہوں۔
- (۳) گوبایں حال پریشاں میروم سرخوش و شاداں و فرحال میروم اگراس پریشان حالی کے ساتھ وجار ہا ہوں بھر بھی خوش وخرم جار ہا ہوں۔
- (۵) مُوے آل رشک گلتال میروم سرگھجرایا به جولال میروم اس جگه کی طرف جس پرگلتان کوبھی رشک آتا ہے، جنگل میں ہے گز دکراور پاؤل میں بیڑیاں پہن کر جارہا ہول۔
- (۱) گوبیابان دربرگلستانمیروم شاد مان دربرگلستانمیروم اگرچه بختان کے خیال میں خوش جارہا ہوں۔
  اگرچه بخگل بی جنگل قطع کرتا ہوا جارہا ہوں گھر بھی اس گلستان کے خیال میں خوش جارہا ہوں۔
  (۷) ہست گو اند بیشہ کے جان میروم می روم بان می روم بان میروم اگرچه جان کا اندیشہ ہے گھر بھی جارہا ہوں ، جارہا ہوں بان جارہا ہوں ، بان جارہا ہوں۔

(٨) سربكف آتش به دامال ميروم در تلاش آب حيوال ميروم \* مهتقیلی پررکه کراور دامن میں آ گ بھر کر جار ہاہوں ، آ ب حیات کی تلاش میں جارہا ہوں۔ (٩) مت چول ابر بهارال ميروم گاه خندال گاه گريال ميروم بہار کے بادل کی طرح مست جار ہاہوں ، بھی ہنستا ہوا اور بھی روتا ہوا جار ہاہوں۔ (۱۰) در عجب انوار عرفال ميروم سيخود و مبهوت و حيرال ميروم معرفت کے عجیب انوارات میں جارہا ہوں، بےخود، حیران اورخودرفتہ ہوکر جارہا ہوں۔ (۱۱) سوئے کعبہ می رود ہرزاہدے من بسوئے کعبہ جال میروم ہر مقی آ دمی کعبہ کی طرف جاتا ہے اور میں کعبہ کی جان کی طرف جار ہا ہوں۔ (۱۲) می روم چوں مہر نے مثل قمر برسر اعداء تمایاں میروم میں نہ سورج کی طرف جارہا ہوں نہ جاندگی طرف بلکہ شمنوں کے سامنے داضح ہوکر جارہا ہوں۔ (۱۳) نزدآں کزوے شدہ تجدید دیں ازیے ' تجدید ایمال میروم اسکے یاس جار ہا ہوں جسکے ہاتھوں دین کی تجدید ہوئی ہے، میں ایمان کی تجدید کیلئے جارہا ہوں۔ (۱۴) او حکیم الامت ومن جال بلب در حضورش بهردر مال میروم وہ امت کا حکیم ہے اور میں نزع کی حالت میں ہوں ،اس کی بارگاہ میں علاج کیلئے جارہا ہوں۔ (۱۵) آئکہ ہے از ساتی کوٹر بیافت پیش اواے میفروشال میروم جس نے ساقی کوٹر سے فیض یا یا ہے ،اے مے فروشوں میں اس کے پاس جار ہا ہوں۔ (١٦) کام ولب ختک وخم خالی بدوش ہیں چہ پرُ شوق و پُرار ماں میروم خشك لبول كيساته، خالى جام كنده ير ركه كر، ديكي كهس طرح شوق اورار مال لے كرجار ماموں-(۱۷) کاسه وردست و زعیلے به بر بے سروسامال به سلطال میروم ہاتھ میں کاسہ اور بغل میں زبیل لے کر بے سروسامانی کی حالت میں بادشاہ کے یاس جارہا ہوں۔ (۱۸) گومنم کی بلبل بے بال و پر در ہوائے شوق پرال میروم اگرچہ میں ایک ہے بال و پربلبل ہوں لیکن شوق کی ہوا میں اڑتا ہوا جار ہا ہوں۔

(۱۹) گونم مورِ ضعیف و ناتوان بین که بر تخت سلیمانمیروم اگر چەمىں كمزورو بے ہمت چيونی ہول مگر ديكھ كەحضرت سليمان كے تخت پر جارہی ہوں۔ (۲۰) از وفور شوق او درد شتهاء تیز ترجم از غزالال میروم اس کے شوق کی زیادتی کی دجہ سے میں صحراؤں میں بھی ہرنوں سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جارہا ہوں۔ (۲۱) ہیں جہاں پروانہ وارآتش بجاں سُوئے آل شمع فروزاں میروم و كم يك مين كس طرح بروان كي طرح جان كوجلان كيا الدوثن تتمع كي طرف جار بابهول-(۲۲) چنگ وعودو مظرب و ساتی وخم با چگو نه سازو سامال میروم سارنگی و بربط وسازاورساقی و جام لے کرکس طرح کے ساز وسامان کیساتھ جار ہاہوں۔ (۲۳) جام دردست و صراحی در بغل در گروه یاک بازال میروم ہاتھ میں جام اور بغل میں صراحی لے کر، پر ہیز گاروں کی جماعت میں جارہا ہول۔ (۲۴) هست روهم در عجب و جدو طرب واه چه شوقست اینکه رقصال میروم میری روح عجیب مستی و کیفیت میں ہواہ یہ بھی کیسا شوق ہے کہ قص کرتے ہوئے جارہا ہوں۔ (٢٥) آتش عِشق الكنم در سينه با الحذر باسُونِ ينهال ميروم سینوں میں عشق کی آ گ جلاتا ہوں ، بیچئے کہ میں پوشیدہ درد لے کر جار ہا ہوں۔ (۲۷) گریه شوق است این از در دنیست دُر فشال پُول ابر نیسال میروم یہ شوق کارونا ہے درد کی وجہ سے نہیں ہے، بیسا کھ کے بادل کی طرح موتی مجھیرتا ہوا جارہا ہوں۔ (٢٧) محود متغزق بيادِ جانِ جال عافِل ازاحباب وخويثال ميروم محبوب کی یاد میں مصروف وکھویا ہوا ہوں ، دوستوں اور رشتہ داروں کو بھلا کر جار ہا ہوں۔ (۲۸) چیست مال و زرچه باشد خانمال من زجال جم دست افشال میروم مال ودولت اورگھر کیا چیز ہے میں تو جان ہے بھی ہاتھ دھوکر جار ہاہوں۔ (۲۹) دارم از قضل خدا امید با گو بزیر چرخ گردال میروم مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی امیدیں ہیں ،اگر جدآ سان کے نیچے جران ہوکر جارہا ہوں۔

(۳۰) باز سوداشد من مجذوب را باز سوئ کوئے جانال میروم پھر مجذوب کا عشق بھڑک اٹھا ہے ، پھر مجبوب کی گلی کی طرف جارہا ہوں۔
(۳۱) برلپ مجذوب ایں ورداست وہس باز سوئے کوئے جانال میروم مجذوب کے لبول پر فقظ یہی ورد ہے کہ پھر مجبوب کی گلی کی طرف جارہا ہوں۔
(۳۲) ہستم آل مجذوب ویوانہ کہ من باخودی دست و گریبال میروم میں ایسامجذوب و یوانہ ہول کے خودا پنے آپ سے جھگڑتا ہوا جارہا ہوں۔
میں ایسامجذوب و دیوانہ ہول کے خودا پنے آپ سے جھگڑتا ہوا جارہا ہوں۔
(۳۳) جذب ولبر کار فرما وردل است زال من مجذوب زئیسال میروم دل میں مجبوب کی شش کارفرما ہوں۔
دل میں مجبوب کی شش کارفرما ہون است خیل میں دیوانہ گھر چھوڑ کر جارہا ہوں۔
دل میں مجبوب کی شش کارفرما ہون است کی میں دیوانہ گھر چھوڑ کر جارہا ہوں۔
دل میں مجبوب کی شش کارفرما ہون کی میں دیوانہ گھر چھوڑ کر جارہا ہوں۔

(۱) از در نو باچہ عنواں می روم خار دردل گل بدامال میروم تیرے درہے کس طرح جارہا ہوں، دل بین کا نے اوردامن بین پھول کے کرجارہا ہوں۔

(۴) آمدہ بودم بتو چوں ساکلے از در دولت چو سلطال میروم میں تیری بارگاہ میں ساکلے از در دولت کے سلطال میروم میں تیری بارگاہ میں سائل کی طرح آیا تھا اور دولت خانہ ہے بادشا ہوں کا سابن کرجارہا ہوں۔

(۳) آمدہ بو'دم بتو بے برگ و بار سبزوشا داب و گل افشال میروم میں تیری خدمت میں بغیر پتوں اور پھل کے آیا تھا، اور اب سبز، شا داب اور پھول بھیرتے ہوئے جارہا ہوں۔

بھیرتے ہوئے جارہا ہوں۔

(۳) آمدہ ہو دم بنوبے مائی از درت با گئج پنہال میروم میں تیرےدرہ ہوں۔ میں تیرےدربار میں بغیر سرمایے کے آیا تھا اوراب تیرے درے پوشیدہ خزانہ لے کرجارہا ہوں۔ (۵) آمدہ ہو دم بنو ناکام عشق کامرال در عین حرمال میروم میں تیری بارگاہ میں عشق میں ناکام ہوکر آیا تھا اوراب عین محروی کے باوجود کامیاب ہوکر جارہا ہوں۔ (۲) آمدہ ہو دم بنو جو بیان بار باردر پہلو و نجو بال میروم آپ کے باس بارکی تلاش میں آیا تھا اوراب بارکو پہلومیں یا کرجارہا ہوں۔

اشرف السوائع-جلاا ك11

- (2) آمدہ ہو 'دم بتو من باہمہ ہے ہمہ از راہ پنہال میروم آپی خدمت میں سب کیساتھ آپاتھ الاداب سب سے کٹ کر خفید استہ ہے جارہا ہوں۔
  (۸) آمدہ ہو 'دم بتو با صد تعب ازرہِ نزدیک و آسال میروم آپی بارگاہ میں سینکڑول مشکلول کے ساتھ آپاتھ الداب نزدیک و آسان داستہ ہے جارہا ہوں۔
  (۹) آمدہ ہو 'دم بتو باصد ہجوم یا ہم از سابیہ گریزال میروم آپی بارگاہ میں بڑے ہجوم کے ساتھ آپاتھا یا ہے کہ اپنے سابیہ ہے ہمی کنارہ کرتے ہوئے جارہا ہوں۔
- (۱۰) آمدہ بو 'دم بتو بت دربغل از درِ فیضت مسلمال میروم آپ کی بارگاہ میں بغل میں بت چھپائے آیا تھااوراب آپ کے فیض سے مسلمان ہوکرلوٹ رہا ہوں۔
- (۱۴) آمدہ بو 'دم بتو سودا بسر یار دردل سربہ سامال میروم آپ کے پاس میں اپنے ذہن میں خالی خیال لے کر آیا تھایا یہ ہے کہ دل میں معرفت کے انوار کھر کرواپس جارہا ہوں۔
- (۱۵) آمدہ ہو 'دم بتو نعرہ زنال دم بخود سردرگریبال میردم آپکے پاس نعر کے گلتا ہوا آیا تھااب خاموش ہوکراور سرکوگریبان میں جھکائے جارہا ہوں۔

- (۱۲) آمدہ ہو 'دم بتو نالہ کنال مہر برلب ول ہے افغال میروم آپکے پاس فریاد کرتے ہوئے آیا تھااوراب لبول پر مہرلگا کردل کو مطمئن کر کے جارہا ہوں۔ (۱۷) آمدہ ہو 'دم بتو در شوق دید از وقور جلوہ حیرال میروم آپ کی خدمت میں دیدار کے شوق سے حاضر ہوا تھااوراب جلوؤل کی کثرت سے حیران دسر گردان ہوکرلوٹ رہا ہول۔
- (۱۸) آمده بو 'دم بنو پروانه وار سربسر شمع شبستان میروم میروم آپ کی بارگاه میں پروانه کی طرح آیا تھااوراب روشن شمع بن کرجار ماہوں۔
- (۱۹) آمدہ ہو 'دم بتو ظلمت فشال ضوقگن چوں مہر رخشال میروم آپ کے پاس تاریکی بھیرتے ہوئے آیا تھا اور اب جیکتے ہوئے چاند کی طرح روشنی پھیلا تا ہوا جارہا ہول۔
- (۲۰) آمدہ بو دم بنو سرشار و مست محترز ان پرستال میروم آپی فدمت میں مدبوق ومست بوکرآ یا تھااوراب شرابیوں سے کنارہ کئی کر کے جارہ ابول۔
  (۲۱) آمدہ بو دم بنو باچنگ وعو د خود سرایا ساز والحال میردم آپ کے پاس ساز گی وساز کے ساتھ آپا تھااوراب خود ساز وسوز کا سرایا بن کر جارہ ابول۔
  (۲۲) آمدہ بو دم بنو تر دامنے پاک باز و پاک وامال میروم آپ کے پاس گنا ہوں سے بھی ابوا دامن کے کر آپا تھا اور اب پر جیز گار اور گنا ہوں سے یاک ہو کر جارہ ابول۔
- (۲۳) آمدہ بو 'دم بنو نالال و زار خندہ زن برنفس و شیطان میروم آ کیے پاس تنگ ہوکراورروتے ہوئے آ یاتھااوراب نفس و شیطان پر ہنتے ہوئے جارہا ہوں۔ (۲۳) آمدہ بو 'دم بنو سر برفلک سر بسجدہ زیر فرمال میروم آ پاتھا اوراب تکم آ پاتھا اوراب تکم آ پاتھا اوراب تکم اللی کے باس آ سان پر سراٹھائے (لیعن تکبر کا مرض لے کر) آ پاتھا اوراب تکم اللی کے تیا میں میں ہیچو دہوکر جارہا ہوں۔

- (۲۵) آمدہ بو 'دم بتو نازاں ہے علم ہاہمہ دانی چو ناداں میروم آپ کے پاس علم کاناز لے کرآیا تھااوراب ساری معلومات کے باوجودان پڑھوں کی طرح کاسا ہوکر جارہا ہوں۔
- (۲۶) آمدہ بو 'دم بنو درجہل غرق کئند چیں براہل بوناں میروم آپ کے پاس جہالت میں غرق ہوکرآ یا تھااوراب بونانیوں کے اہل علم پر بھی نکتہ چینی کرتے ہوئے جارہا ہوں۔
- (۲۷) آمدہ بو روم بتو چوں وحشیاں یا فتم تہذیب انسان میروم آبکے پاس وحشیوں کی طرح بن کرآ یا تھا اوراب انسانوں کی تہذیب سیھ کرجارہا ہوں۔

  (۲۸) آمدہ بو روم بتو زاغاں شعار ہمنوائے عند لیباں میروم آپکے پاس کووں جیسی خصلتوں کے ساتھ آ یا تھا اوراب بلبلوں کا ہمنوا بن کرجارہا ہوں۔

  (۲۹) آمدہ بو روم بتو مثل زناں سر بکف مانند مرداں میروم میں آپکے پاس کوروں کی طرح سر پرکفن باندھ کرجارہا ہوں۔

  میں آپکے پاس کوروں کی طرح بن کرآ یا تھا اوراب مردوں کی طرح سر پرکفن باندھ کرجارہا ہوں۔

  (۳۰) آمدہ بو روم بتو من پا ہے گل العجب سرو خراماں میروم آپکی بارگاہ میں کیچڑ میں ان پت ہو کرآ یا تھا اوراب جیرت ہے کہ بحبوب ناز نین بن کرجارہا ہوں۔

  (۳۱) آمدہ بو روم بتو من بدتریں بہترین از صد ہزاراں میروم میں آپ کے پاس بدترین ہو کرآ یا تھا اور اب لاکھوں سے بہتر ہو کر جارہا ہوں۔

  میں آپ کے پاس بدترین ہو کرآ یا تھا اور اب لاکھوں سے بہتر ہو کر دور ال میروم میں آپ کے پاس بدترین نگ زماں شکر اشرف فخر دوراں میروم اے بحد وب اگر چہیں برا ہوں سارے زمانہ میں بدنام ہوں ، حضرت کیم الامت مولانا محد اشرف علی کاشکر ہے کہ زمانہ کا فخر ہو کر جارہا ہوں۔
- . (۳۳) شاکرم اے مدعی نے لاف زن ہاں نہ پنداری کہ نازاں میردم اے دعویداروں میں شکراداکرنے والا ہوں نہ کہ شیخیاں مارنے والالہذابیانہ بھھٹا کہ میں انزا تاہوا جار ماہوں۔

# تىلى كے لئے مراقبہ

یہاں تک جوتسلی کے متعلق واقعات عرض کیے گئے وہ ایسے تھے جن میں حضرت والا نے طالبین کی تعلی فرمائی تھی اب ایک واقعہ ایسا بھی عرض کیا جاتا ہے جس میں حضرت والانے خودائے آپ کوسلی دی ہے۔ ایک سخت نا گوارواقعہ کے موقع برفر مایا کہ الحمد للداللہ تعالیٰ نے اینے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ قلب میں ایسا پختہ کرویا ہے کہ بڑے سے بڑے حادثہ کے وقت بھی خواہ وہ ظاہر کے متعلق ہو یا باطن کے جس کو پریشانی کہتے ہیں وہ لاحق نہیں ہوتی۔ بس بفضله تعالی میه چھی طرح ذبهن نشین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی حاکم ہونے کی حیثیت ہے تو انہیں پوراا ختیار حاصل ہے کہ اپنی مخلوق میں جس وقت جا ہیں اور جس قشم کا حاجین تصرف فرما نمیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ہرشم کےتصرف کا ہر وقت بورا اختیاراورحق حاصل ہے۔ کسی کو ذرا بھی مجال چون و جرانہیں ۔ اور تھیم ہونے کی بناء پر سے اطمینان ہے کہ ان کا جوبھی تصرف ہوگا وہ سراسر حکمت ہی ہوگا پھریریشانی کی کوئی وجہبیں۔ اھ\_( فائدہ ) سبحان الله كيااعلى ورجه كا مراقبہ ہے۔اگراس كو پختة كرليا جائے تو ظاہرى يا ياطنى تحسي قتم كى بھى يريشانى لاحق نه ہو۔اب اى متبرك دافعہ پراحقر اس مضمون تسلى كوجو بلاقصد بڑھ گیاختم کرتا ہےاورا پنے چنداورمتفرق واقعات دوسرے مضامین کےمتعلق عرض کرکے ا بنی اس کیاس کہانی ہی کوختم کروے گا اور پھرانشاءاللہ تعالیٰ بعض ارشادات عامہ نیز تربیت باطن کے متعلق حضرت والا کے بعض طرق خاصہ کے قلمبند کرنے کی کوشش کرے گا۔اللہ تعالیٰ ميرى مدوفر مائه و ها تو فيقى الا بالله عليه توكلت و اليه انيب

### واقعه تمبره: خيالي گنامون كاعلاج

احقران گناہوں کے باب میں جومحش خیال کے متعلق ہیں سخت خلجان میں رہتا تھا۔
یہاں تک کدا ہے کو قریب قریب مردود ہی تبھولیا تھا اور خیالات فاسدہ کے ہجوم نے زندگ

تالخ کررکھی تھی اور اپنی اصلاح سے قریب قریب مایوں ہی ہو چکا تھا کیونکہ خیال ایک الیم
چیز ہے کہ غیرمحسوں طور پرنہایت سرعت کے ساتھ آن کی آن میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے

اور وقت پر پر بیٹانی میں بیا متیاز کرنا بھی مشکل ہوجا تا ہے کداس کے حدوث یا بقاء کا کون سا درجہ تو اختیاری ہے اور کون ساغیر اختیاری ۔ نیز خیال کا دفعیہ بھی نہایت دشوار ہوتا ہے۔ غرض مملی گنا ہوں سے بچنا جن کا جوارح سے تعلق ہے ان گنا ہوں کی نسبت کہیں زیادہ سہل ہے جن کا تعلق خیال سے ہے اول الذکر کی تشخیص بھی سہل علاج بھی آ سان ۔ ٹانی الذکر کی بوجہ غیر مرکی اور کل خلط ہونے کے تشخیص بھی دشوار اور علاج بھی مشکل ۔

حضرت حکیم الامت دامت برکاتهم کی خدمت میں انتہائی پریشانی کی حالت میں عریضہ تخریکیا گیاتو حضرت والانے باوجود نہایت پیچیدہ حالت ہونے کے قلم برداشتہ ایسا اسپرعلاج تجویز فرمایا کہ جس مرض کو پہاڑ بچھ لیا گیا تھا دہ ھباء منظور ا ہوگیا اور جوزندگی بالکل تلخ نظر آرہی تھی اس خلجان کے دور ہوجانے ہے بفضلہ تعالی گویا ہمیشہ کے لیے خوشگوار نظر آنے لگی۔ کیونکہ ایساس جامع اور کلی علاج تحریر فرمایا جس کو ہمیشہ کے لیے با سانی دستور العمل بنایا جاسکتا ہے اور تمام خیالی گناہوں مثلاً کبر بجب سوء ظن خیالات شہوانی 'حسد' کینہ' بغض وغیرہ وغیرہ سب سے بشرط استحضار نہایت سہولت کے ساتھ اسے آپ کو بچایا جاسکتا ہے۔

اس کا توسہل علاج ہے کہ جب ایسے تخیلات کا ہجوم ہوا پے قصد وا فتیارے کسی نیک خیال کی طرف فوراً متوجہ ہوجانا اور متوجہ رہنا جا ہے۔اس کے بعد بھی اگر تخیلات باتی رہیں یا نے آئیں ان کار منایا آنا یقینا غیراختیاری ہے کیونکہ مختلف تسم کے دوخیال ایک وقت میں اختیارا جمع نہیں ہو سکتے۔ بس اشتباہ رفع ہوگیا اورا گر ہالاختیارا چھے خیال کی طرف توجہ کرنے میں وہول ہو جائے توجب تنب ہو دہول کا تدارک تو استغفار سے اور پھرای تدبیرا سخضار سے کام لیاجائے۔ بیطر ایق عمل اس قدر سہل ہے کہ اس سے بہل کوئی چیز ہی نہیں بس اس کو دستورالعمل بنا کر بے فکر ہوجانا جا ہے۔ انتہاں بلفظہ۔

## واقعه نمبر۵:مستحبات میں برتاؤ کااختلاف

احقر ایک بارسفر دہلی میں حضرت والا کے ہمر کاب تھا۔ ایک روز حسب معمول صبح کی مشی کے لیے تلاوت فرماتے ہوئے تشریف لے گئے جوصا حبان ساتھ ہو لیے تقے ان کو ساتھ چلنے ہے ممانعت فرما دی کیونکہ جن لوگوں سے پوری طرح دل نہ کھلا ہوا ہوان کے ساتھ دہنے سے توجہ بٹتی ہے سب کے ہمراہ احتر بھی واپس جانے لگا تو مجھ کو بلالیا۔ پھر راستہ میں فرمایا کہ ممانعت تو ان کے لیے تھی جن سے بے تکلفی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ہر عورت سے میں فرمایا کہ ممانعت تو ان کے لیے تھی جن سے بے تکلفی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ہر عورت سے جانے لگا کہ میرے ساتھ بی بی کا ساتعلق رکھا جائے تو بیاس کی جمافت ہے۔

حضرت والااس کے متعلق یہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ پہلے مدتوں ہیں اس خلطی ہیں رہا کہ بسب کے ساتھ یکسال برتاؤ کرنا چاہیے جس کی وجہ ہے بہت تنگیاں اٹھا کیں لیکن پھراللہ تعالیٰ نے مجھ پریہ حقیقت منکشف فر مادی کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جومعا ملہ خصوصیت کا حضرات شیخین کے ساتھ تھا وہ تو دوسرے حضرات صحابہ کے ساتھ نہ اچنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخیین رضی اللہ عنہما کواپنی مجلس شریف میں دکھید کے کہ کرخوش ہوا کرتے تھے اورائی طرح وہ دونوں حضرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ و کیھ کرخوش ہوتے اور تبسم فر ماتے ۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ و کیھ کرخوش ہوتے اور تبسم فر ماتے ۔ اس سے ثابت ہوا کہ واجبات میں بکسال برتاؤ ضرور کی ہے۔ مستحبات میں نہیں ۔اھد۔

واقعه نمبرا :تصوريثنخ

احقر کوآج تک اپناوہ زمانہ ذوق وشوق کا بادے جبکہ احقر ایک بارنہایت کیف کے

ساتھ دعفرت والاکود مکھ دیکھ کریے معرف دیرتک پڑھتار ہا(ع)''اودرمن ومن دروے چوں
بوبہ گلاب اندر''اور نہایت توت کے ساتھ ہر باریے تصور بندھ جاتا تھا کہ گویا حضرت والا
مرتا سرمیرے اندرسا گئے ہیں اور میں سرتا سرحضرت والا کے اندرسا گیا ہوں جس سے دیر
تک بہت ہی لطف اندوز ہوتا رہا اس پر حضرت والا کا ملفوظ یاد آیا کہ اگر ہے اختیار تصور شیخ
بندھ جائے تو مضا کھ نہیں بلکہ نافع ہے ورنہ تی تعالی ہی کا تصور رکھے کیونکہ وہی مطلوب و
مقصود اصلی ہے۔ حضرت جاجی صاحب کی بہی تعلیم تھی۔ اھ۔

# واقعه نمبر ۷: متوسط ومنتهی کی مثال

ایک بارحضرت والا کے ہمراہ احقر بھی صبح کی مشی میں موجود تھا۔ راستہ میں دائیں بائیں دوکھیت ایسے ملے جن میں سے ایک تو کیک کر بالکل خٹک ہوگیا تھا اور دوسرے میں ا بھی پھول بی آ رہا تھااوروہ نہایت ہرا بھراخوش منظراور پڑ بہارتھا۔حضرت والا کے تو دل میں بس ایک ہی چیز بسی ہوئی ہاور وہی ہروقت ہرحال میں پیش نظر رہتی ہاورادنی مناسبت ے ای کی طرف ذہن فوراً منتقل ہوجا تا ہے چنانچیان دونوں کھیتوں کو ملاحظہ فرماتے ہی احقر ے فرمایا کہ دیکھتے ہیں یہی فرق متوسط اور شہی کی حالتوں میں ہوتا ہے جوان دو کھیتوں میں ہے۔متوسط کی حالت تو اس ہرے بحرے کھیت کی تی ہے جود مکھنے میں تو نہایت خوش منظر ہے کیکن حالت موجودہ میں وہ سوائے اس کے اور کسی کام کانہیں کہ بس کاٹ کربیلوں کو کھلا دیا جائے۔ صرف مویشیوں کا جارہ ہے اور بس برخلاف اس کے بیگیہوں کا کھیت جو یک کرخشک ہوگیا ہے دیکھنے میں تو بالکل بے روثق روکھا پھیکا سوکھا سا کھا ہے لیکن اس میں دانہ بڑا ہوا اور فله بجرا ہوا ہے جو کاشت کا اصلی مقصود ہے جب جا ہوائ سے فلہ حاصل کرلوا ور فلزا کے کام میں لے آؤ۔غرض ایک تومحض مویشیوں کا جارہ ہاوردوسراانسان کی غذا۔ ای طرح متوسط میں محض کیفیات ہی کیفیات ہوتی ہیں جو عام نظر میں بہت باوقعت ہوتی ہیں اور بزرگی کی علامات میں ہے بھی جاتی ہیں۔ برخلاف اس کے متنبی گوکیفیات سے بظاہر بالکل خالی نظر آتا ہے کیکن وہ اصلی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔اھ۔

فائده ببحان الله كيسي منطيق مثال ٢٠١١ واقعه كالجمالي ذكراو يرجعي صمثأ آچكا ٢٠٠٠

### واقعه نمبر ۸: ول کے نقش ونگار

دل کہ اوبستہ غم و خندیدن است تو گلو کے لائق آں دیدن است (جس نے اس کے ساتھ دل لگایا (اس کی نشانی) غم کے ساتھ بھی ہنسنا ہے ،تو ہی بتا ور نہ دہ د کیھنے کے کہال لائق ہے )

عاشقی زیں ہر دو حالت برتر است ایں نہآل عشق است کزخشک وتر است (عاشقی زیں ہر دو حالت برتر است برتر ہے ہو وعشق نہیں ہے جو تنگی وفر اوانی سے ہوتا ہے۔)
ان اشعار برفر مایا کے مولا نُا کا ارشا داپنی تائید میں یاد آگیا اس سے جی خوش ہوا کیونکہ ظاہر میں یہ ایک نئی تی بات معلوم ہوتی ہے جو میں کہدر ہا تھا لیکن اب ثابت ہوگیا کہ بینگ بات نہیں ہے بلکہ برانے محققین کے ارشا دسے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ایک باراحقر کوجھی حضرت والا نے میرے ایک عریضہ حالات کے جواب میں یہی اشعارتح برفر مائے تھےادران کےعلاوہ یہ بھی شعرتھا۔

باغ سبز عشق کو بے منتها است جزئم و شادی دروبس میوہ ہا است (عشق کے سبز باغ کی کوئی حدنہیں ہے ،سوائے غم وخوشی کے اس میں سب پھل موجود ہے)

احقر نے اس موقع پر حفرت والا کو بیشعر بھی یا د دلا دیا اور عرض کیا کہ حضرت والا نے ان اشعار کو احقرت والا نے تبسم فر ماکر ان اشعار کو احقرت والا نے تبسم فر ماکر فرمایا کہ آپ کے پاس بیشیر ہیں پھر بھی آپ بھیٹر یوں سے ڈرتے ہیں۔ بیاس لیے فر مایا کہ احقرا کثر حضرت والا ہے ججوم وساوس کی شکایت کرتار ہتا تھا۔

فا کدہ: یہ دافعہ حسن العزیز جلداول میں بھی مذکور ہے جواحقر ہی کے قلمبند کئے ہوئے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔

# واقعهنمبر9: ذکر کے وفت ثمرات کا تصور

ایک باراحقر سے بیاعام گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا کہ ذکر کے وقت ٹمرات کا منتظر نہ رہے نہ کوئی کیفیت یا حالت اپنے لیے ذہن میں تجویز کرے بس اپنی تجویز کو مطلق دخل ہی نہ دے۔ سارے احوال کوخی تعالی کے سپر دکر دے۔ پھر جواس کے جی میں بہتر اور اس کی استعداد کے مناسب ہوگا وہ خود عطافر مادیں گے۔ (ع)'' کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند ''بس ذکر کے وقت معتدل توجہ ذکر کی طرف یا اگر آسانی سے ہو سکے تو ذکور کی طرف کا فی بہت فر در معتدل کی قیداس واسطے لگائی گئی کہ توجہ میں زیادہ مبالغہ کرنے سے قلب و د ماغ ماؤف ہوجاتے ہیں جس سے پھر ضروری توجہ میں بھی خلل پڑنے لگتا ہے۔ اس کے متعلق ماؤف ہوجاتے ہیں جس سے پھر ضروری توجہ میں بھی خلل پڑنے لگتا ہے۔ اس کے متعلق ایک اور بات بھی بہت ضرور کی ہے وہ یہ کہ طبیعت میں ٹمرات کا تقاضا نہ پیدا ہونے و د کے کیونکہ اس سے علاوہ تشویش کے جو گئل جمعیت ہے اور جمعیت ہی اس طریق میں مدار نفع کے بعض اوقات یاس تک نوبت بھی جاتی ہے جمعے خوداس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ میری طبیعت ہیں نظری طور پر تقاضا اور جلدی بہت ہاور بیضدائی کی رحمت ہے ور نہ جھے سے اور برقاضا اور جلدی بہت ہاور بیضدائے تعالی کی رحمت ہے ور نہ جھے سے ای نظری طور پر تقاضا اور جلدی بہت ہاور بیضدائے تعالی کی رحمت ہے ور نہ جھے سے ای نی نظری طور پر تقاضا اور جلدی بہت ہاور بیضدائے تعالی کی رحمت ہے ور نہ بچھے سے ای نظری طور پر تقاضا اور جلدی بہت ہاور بیضدائے تعالی کی رحمت ہے ور نہ بچھے سے ای نے میں فرائی کی دور نہ بچھے سے ای نی نظری طور پر تقاضا اور جلدی بہت ہاور بیضدائے تعالی کی رحمت ہے ور نہ بچھے سے ای نے میں فرائی کی دور نہ بچھے سے ای نے میں فرائی کی دور نہ بچھے سے ای نے میں فرائی کی دور نہ بچھے سے ای نے میں فرائی کی دور نہ بچھے سے ای نے میں فرائی کی دور نہ بچھے سے ای نے میں کی دور نہ بچھے سے در نہ بچھے سے ور نہ بچھے سے ای در نہ بچھے سے در نہ بچھے در نہ بھو سے در نہ بچھے سے در نہ بھو سے

خدمت دین کی نہ ہوسکتی۔اسی نقاضاا ورعجلت کی وجہ سے یہاں تک پریشانی کی نوبت پینجی تھی کہ مجھ کوخودکشی تک کے وساوس آنے لگے تھے۔بس ہر وقت طبیعت میں یہی نقاضا رہتا تھا کہ جو کچھ حاصل ہونا ہے جلد حاصل ہوجائے دیر کیوں ہور ہی ہے۔اھ۔

واقعه نمبره ا: رخصت يرغمل

ایک بار بیسلسلہ گفتگواحقر کی موجودگی میں فرمایا کہ میں تو بعض احوال میں رخصت پر
عمل کرنے کو بہنست عزائم پرغمل کرنے کے اصلاح سجھتا ہوں کیونکہ جوشخص ہمیشہ عزائم پر
عمل کرتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے عمل پرنظر ہوتی ہے اور جو پچھ عطا ہوتا ہے اس کو بمقابلہ اپنے عمل
کے کم سجھتا ہے۔ اس کے دل میں بیشکایت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو میں اسنے دن سے ایس
مشقت زید وتقویٰ کی اٹھار ہا ہوں اور اتنا عرصہ ذکر وشغل کرتے ہوگیا اور اب تک پچھ بھی
مشقت زید وتقویٰ کی اٹھار ہا ہوں اور اتنا عرصہ ذکر وشغل کرتے ہوگیا اور اب تک پچھ بھی
مشقت زید وتقویٰ کی اٹھار ہا ہوں اور اتنا عرصہ ذکر وشغل کو بھی یوں ہی گئر سپر بھی عمل رکھتا
ہے اس کو جو پچھ بھی عطا ہوتا ہے اس بمقابلہ اپنے عمل کے ہمیشہ زیادہ بھی اور درصورت عدم
دورود کیفیات وغیرہ کے بھی اس کو بھی شکایت نہیں پیدا ہو کئی گیونکہ وہ بھیتا ہے کہ میں عمل بی
دورود کیفیات وغیرہ کے بھی اس کو بھی شکایت نہیں پیدا ہو کئی گیونکہ وہ بھیتا ہے کہ میں عمل بی دوروسورت عدم
کیا کر رہا ہوں جو تمرات کا مستحق ہوں اور سابق الذکر شخص ہمیشہ تمرات عظیمہ کا منتظر رہتا ہے
اور درصورت عدم عطا اس کو شکایت بیدا ہوتی ہے۔ بہر حال رخصت پر عمل کرنے والے کی نظر
میں ہمیشہ حق تعالیٰ کی عطاوں کا پلیہ مقابلہ خود اس کے اعمال رخصت پر عمل کرنے والے کی نظر
میں ہمیشہ حق تعالیٰ کی عطاوں کا پلیہ مقابلہ خود اس کے اعمال کے بھاری رہتا ہے جس سے اس
کو طبعاً حق تعالیٰ کی عطاوں کا پلیہ مقابلہ خود اس کے اعمال کے بھاری رہتا ہے جس سے اس

بات بیہ کہ ہمار ہے قلوب بالخصوص اس زمانہ میں ایسے ضعیف ہیں کہ بلامشاہدہ رحمت کے حق تعالی ہے محبت کا تعلق بیدانہیں ہوتا اور بی تقریر عام طور ہے تو کہنے کے قابل بھی نہیں کیونکہ لوگ عمل میں سست ہوجا کیں گئے لیکن چونکہ اس کے عدم اظہار میں اس سے زیادہ اندیشہ ضرر تھا اس لیے کہددی گئی اور پھر جب بیا ظاہر کر دیا گیا کہ بیتقریر عام طور سے کہنے کے قابل نہیں ہے تو اس سے معلوم بھی ہوگیا کہ اس مضمون میں فلط بھی کا اندیشہ ہے گویا یہ تنبیہ ہے کہ اگر فائنی ہونے گئے تو کسی محقق سے رجوع کر سے ازخود کوئی فلط معنی نہ بچھ لے۔ چنا نجے فلط نہی ہی فلط معنی نہ بچھ لے۔ چنا نجے فلط نہی ہی

کے دفعیہ کے لیے میں نے شروع میں بہ تیدلگائی تھی کہ میں صرف بعض احوال میں رخصت پر عمل کرنے کواصلے سمجھتا ہوں باقی فی نفسہ عزائم پڑمل کرنا ہی افضل ہے جبیبا کہ ظاہر ہے۔ زُ مِدِ کی حقیقت

ای گفتگو کے سلسلہ میں ایک اہل علم نے سوال کیا کہ زمد کی توبروی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ زہرترک لذات کا نام نہیں بلکہ محض تقلیل لذات زہرے لیے کافی ہے بیعیٰ لذات میں ا نہاک نہ ہو کہ رات دن ای کی فکر رہے کہ یہ چیز پکنی چاہیے وہ چیز منگوانی چاہیے کہیں کے عاول التصے ہیں تو وہاں سے حاول آ رہے ہیں کہیں کی بالائی مشہور ہے تو کہدرہے ہیں کہ بھائی وہاں سے بالائی لیتے آ نانفیس نفیس کپڑوں اور کھانے ہی کی فکر میں لگےر ہنا البتہ سپے زہد کے منافی ہے۔ درنہا گر بلاتکلف اور بلا اہتمام خاص کے لذات میسر آ جا ئیں تو پیتن تعالیٰ کی نعمت ہے شکر کرنا جا ہیے۔اس طرح بہت کم کھانا بھی زہذہیں ہے نہ یہ مقصود ہے۔ کیونکہ ہمارے کم کھانے سے نعوذ بالٹدکوئی خدا تعالیٰ کے خزانہ میں تو قیرتھوڑا ہی جمع ہوجائے گی میتھوڑا ہی سمجھا جائے گا کہ بڑے خیرخواہ سرکار ہیں۔ پوری شخواہ بھی نہیں لیتے۔وہاں ان باتوں کی کیا پرواہ ہے لیکن ہاں اتنا بھی نہ کھاوے کہ پیٹ میں در دہو جائے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب ؓ کا تو پیداق تھا کیفس کوخوب آ رام سے رکھے لیکن اس سے کام بھی خوب لے۔میرا تو پیخیال ہے (ع) کہ مز دورخوشدل کند کاربیش جس دن معلوم ہوتا ہے کہ آج اچھی چیز کی ہے اس دن کام کرتے وقت پیخوشی رہتی ہے کہ فارغ ہوکراچھی چیز کھانے کو ملے گی۔نفس کے واسطے کوئی ابھارنے والی چیز ضرور ہونی چاہیے۔حضرت حاجی صاحبٌ نے ایک روز فر مایا کہ میاں اشرف علی پانی ہمیشہ ٹھنڈا پینا جا ہے کہ ہر بن مو سے الحمد لله نكلے ورنه گرم یا تی بی كرز بان توالحمد لله كہے گی لیكن دل شر یک نه ہوگا۔

واقعه نمبراا: متوسط ومنتهی کی کیفیات

ایک بار حضرت والامسجد کے سقاوہ سے گرم پانی لینے کے لیے خووتشریف لے گئے کیونکہ حضرت والاکسی ایسے شخص ہے کوئی کام نہیں لیتے جس سے دل کھلا ہوا نہ ہو۔اور اس وقت کوئی ایسا مخص موجود نہ تھا جب سفادہ کا ڈھکن کھولاتو اندر سے نہایت لطیف بھاپ نگلی جو بہت بھلی معلوم ہوئی۔ اور ساتھ ہی نیچے سے ایندھن کا دھواں بھی اٹھا جس نے آ تکھول میں سوزش پیدا کردی۔ بعد کواس واقعہ کا ذکر کر کے فر مایا کہ یہی فرق متوسطا ورمنتهی کی کیفیات میں ہوتا ہے۔ کیفیات میں نہایت لطافت ہوتی ہوتا ہے۔ کیفیات میں نہایت لطافت ہوتی ہے۔ جب جیسی بھاپ میں اور لطافت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ روحانیت سے ناشی ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے متوسط کی کیفیات میں شورش اور سوزش ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے متوسط کی کیفیات میں شورش اور سوزش ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ دھو کیں میں کیونکہ وہ نفسانیت بمعنی طبیعت نہ بالمعنی العراقی سے ناشی ہوتی ہیں۔

واقعه نمبر١٢: رياضات اورجذبه غيبي

ایک بار ہوا بالکل بند تھی اور سخت جبس ہور ہا تھا۔ پینے چل رہے تھے۔ بعد نماز فرض خدام چاروں طرف کھڑے ہوکر حضرت والا کو پنگھا جھلنے گئے اور چونکہ حضرت والا کوسنیں پڑھنی تھیں۔ حضرت والا بھی پیدنہ خشک کرنے کے لیے تھوڑی دیر کھڑے رہے کیونکہ نماز پڑھنی تھیں ۔ حضرت والا بھی پیدنہ خشک کرنے کے لیے تھوڑی دیر کھڑے رہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں تو حضرت والا کسی کو پنگھا جھلنے ہی نہیں دیتے جس کی وجہ بیہ ہے کہ نماز میں بھی مخدومیت کی شان بنانا حضرت والا کو غلبہ عبدیت کے اثر سے طبعاً سخت گرال ہوتا ہے غرض سب لوگ پنگھا جھل ہی رہے تھے کہ استے میں دفعتہ ہوا کا ایک ٹھنڈ اجھو تکا آیا اور روح کو تر وتازہ کر گیا۔ حضرت والا نے فوراً پنگھے رکوا دیتے اور فرمایا کہ سجان اللہ اس قدرتی ہوا کے ایک جھو کئے نے جو فرحت بخشی وہ استے پنگھوں میں بھی حاصل نہیں ہورہی تھی۔ واقعی ہزار یکھے ایک طرف اور قدرتی ہوا کا ایک ٹھنڈ اجھو تکا ایک طرف۔

پھرفر مایا کہ بس ای طرح ہزار ریاضت ومجاہدات سے بھی وہ بات پیدانہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک جذبہ میں پیدا ہوجاتی ہے۔ ہزار ریاضات ومجاہدات ایک طرف ادراللہ تعالیٰ کی جانب ہے ایک جذبہ نمیبی ایک طرف۔اھ۔

فائدہ: بس احقر حضرت والا کے ای جذب خداوندی کے مضمون پر اپنی اس طویل داستان کوختم کرتاہے ورنہ احقر کے سنے اور دیکھے ہوئے تو ہزار ہا ملفوظات و واقعات ہیں کہاں تک بیان کیے جائیں اگر مزید شوق ہوتو حسن العزیز جلداول ملاحظ فر مائی جائے جس میں احقر

# نے اپنے سے ہوئے ملفوظات اور لکھے ہوئے واقعات کی ایک معتدبہ مقدار قلم بند کرلی ہے۔ تنبیبہ ضروری

احقر نے جو اپنے واقعات و حالات باب ہذا میں عرض کیے ہیں ان سے صرف حضرت والا بی کی قوت فیضان اورشان ارشاد کا ظاہر کرنا مقصود تھا کیونکہ اگر واقعات کے ضمن میں حضرت صاحب سوائح کے حالات وارشادات تعلیمیہ بیان کیے جا میں تو وہ زیادہ اوقع فی النفس اور مقنع ہوتے ہیں۔ غرض بیاحقر کے واقعات محض حضرت مولا ناروی کے کاس شعر کے مصداق تھے۔

ہیں۔ غرض بیاحقر کے واقعات محض حضرت مولا ناروی کی کے اس شعر کے مصداق تھے۔

ہیں۔ غرض بیاحقر کے داقعات محض حضرت مولا ناروی کی کہانیوں میں بیان کئے جا کیں فوشتر آل باشد کہ سرتر و لبرال گفتہ آید در حدیث دیگراں (سب سے زیادہ اچھایہ ہوتا ہے کہ محبولوں کے راز دو سرول کی کہانیوں میں بیان کئے جا کیں) ہوتا ہے کہ محبولوں کے راز دو سرول کی کہانیوں میں بیان کئے جا کیں) ہودہ ہی خوات تھا بلکہ اب بھی مودہ بیخات تھا بلکہ اب بھی مودہ بیخات تھا بلکہ اب جبکہ مودہ بیخات تھا بلکہ اب جبکہ مودہ بیخات تھا بلکہ اب جبکہ مودہ بیخات کہ بیخال ہوتا ہے کہ ان سب حالات کو حذف کر دیا جائے لیکن اب جبکہ مودہ بیخات کہ بین کا رہ کے ایس سے استدعا ہے کہ مقصود اصلی یعنی حضرت والا کے حالات مرنوں کھا جائے لہذا ناظر بین کرام سے استدعا ہے کہ مقصود اصلی یعنی حضرت والا کے حالات مار کہ کو پیش نظر فر ما کیں اور اس ناکارہ کے ناگفتہ ہوالات سے قطع نظر فر ما کیں اور میری مبار کہ کو پیش نظر فر ما کیں اور اس ناکارہ کے ناگفتہ ہوالات سے قطع نظر فر ما کیں اور میری اصلاح حال اور حصول مقصود کے لیے جبیۃ للد دعا فر ما کیں۔

اب آخر میں احقر تا ئیداً حضرت والا کا وہ جملے نقل کرتا ہے جوخود حضرت والا نے احقر کے ایک عریف ہے جوخود حضرت والا نے احقر کے ایک عریف کے جواب میں تحریفر مایا تھا جس کی پوری نقل اوپر گزر چکی ہے وہ جملہ رہے کہا گرکسی نا کارہ (یعنی خود حضرت والا) کے تذکرہ میں اپناا ظہار حال ہوجائے تو چونکہ بقصد نہیں اس لیے مذموم نہیں۔اھ۔

غرض حضرت والا کے تذکرہ میں خودا پے بھی حالات کے اظہار کی احقر کو بہت پرانی اجازت ملی ہوئی ہے۔

# بعضے ارشا دات وا فاضات حکمت آیات حضرت حکیم الامت دامت فیضهم العالیه (از تربیهٔ البالک رقم زده حفرت ممدوح بقلم فیض رقم خود)

اب حسب وعده حضرت حکیم الامت کے بعض ارشادات و افاضات حکمت آیات تربیت السالک مطبوعہ وغیرمطبوعہ ہے نقبل کیے جاتے ہیں اور وہ خاص حضرت والا کے قلم فیض قم کے تحریر فرمائے ہوئے ہیں۔ تربیت السالک حضرت حکیم الامت کے مطب روحانی کے تیر بہدف معالجات امراض نفسانی کا مجموعہ ہے۔جس کوایک مکمل قرابا دین تصوف کہنا زیبا ہے۔اس میں صد ہاطالبین اصلاح کے خطوط مع حضرت والا کے جوابات درج ہیں اور بحدالله تعالی بیسلله برابر جاری ب-اللهم زد فزدنم زد فزد اس مین بسومختلف احوال باطنی کے متعلق ارشادات کیف ما آنفق طور پرمنتخب کرکے مدیہ ناظرین کئے جاتے ہیں اور چونکہ بیمجموعہ سر بسر حکمت ہے لبریز ہے اس لیے بہ مناسبت صدیبندلقمان ان کوصد پندا شرف سے ملقب کیا جاتا ہے۔ ہر پندایک جدا گانہ موضوع کے متعلق ہے اور بعض نمبروں میں ایک ہی موضوع کے متعلق متعدد ارشاد بھی مناسبت کی بناء پر بمصلحت توضیح شامل کر دیئے گئے ہیں۔ بخو ف تطویل طالبین کے خطوط کا تومحض خلاصہ بطور روایت بالمعنی کے درج کیا گیا ہے لیکن اس طور پر کہان کا حاصل بجنب محفوظ رکھا گیا ہے اور حضرت والا کے ارشادات کو بالفاظہ آفل کیا گیاہے کیونکہ یہاں پرزیادہ ترانہی کا قلمبند کرنامقصود تھا۔ تربیت السالک تمام ترعجیب وغریب حقائق باطنی سے لبریز ہے جس کو بلامبالغدا یک گنجینهٔ جوا ہرات کہا جا سکتا ہے۔احقر نے بخو ف تطویل بہت قلم روک کراورا پنے دل کو مارکر صرف سو کے عدد پراکتفا کیا ورنہ جس ارشاد پر بھی نظر پڑتی تھی بس جی جا ہتا تھا کہاس کو بھی اینے انتخاب میں شامل کرلوں اور پیشعر ہو بہوصا دق آ رہاتھا۔ ز فرق تا بقدم ہر کیا کہ می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جاا پنجاست

(سرکی چوٹی ہے کیکر پاؤں تک جہاں بھی دیکھتا ہوں ،حسن کا نظارہ دل کا دامن تھینچ کر کہتا ہے کہ بس یہی جگہ سب ہے زیادہ خوبصورت ہے )

جن صاحبوں کومزیدارشادات کے مطالعہ کا شوق ہووہ اصل تربیت السالک کوملاحظہ
فرمائیں دوران انتخاب میں بنظر اصلاح جب احقر نمتخب کردہ ارشادات کوحضرت والا کے
سامنے پڑھتا تو نہ صرف حاضرین مجلس بلکہ خود حضرت والا بھی متاثر ہو ہو جاتے اور بے
اختیار فرماتے کہ بھلا یہ مضامین میں اپنی معلومات سے لکھ سکتا تھا ہر گرنہیں ۔ یہ حض اللہ تعالیٰ
کافضل تھا کہ طالبین کی اصلاح کے لیے میر نے قلم سے بوقت ضرورت ایسے مضامین نافعہ
کافضل تھا کہ طالبین کی اصلاح کے لیے میر نے قلم سے بوقت ضرورت ایسے مضامین نافعہ
کوفاد ہے۔ چنانچاس وقت جب میں سوالات کوستنا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان کا جواب کیا
جواب دیا ہوگا اور جب جواب سنتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ کیا سے میرا ہی لکھا ہوا جواب ہے
کوفاد سے جوابات واقعی میری معلومات سے کہیں زیادہ بالاتر ہیں ۔ اگر یہ جوابات میری
معلومات کا نتیجہ ہوتے تو میری معلومات تواس وقت بھی وہی ہیں ۔ اس وقت کیوں جوابات
معلومات کا نتیجہ ہوتے تو میری معلومات اواس وقت بھی وہی ہیں۔ اس وقت کیوں جوابات
ذبین میں نہیں آتے ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تا سکتھی ورنہ میری کیا
حقیقت ہے کہ میں ایسے جوابات لکھ سکوں۔

یہ بھی تحد ثابالنعمۃ نہ کہ فخر اُ ارشاد فرمایا کہ اگر انبی سوالات کو دوسرے حضرات اہل طریق کی خدمت میں پیش کرکے جوابات حاصل کیے جا نمیں تب ان جوابات کی قدر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کون کے تمام ضروری مسائل کی تحقیق وقد وین کئی صدی تک کے اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کون کے تمام ضروری مسائل کی تحقیق وقد وین کئی صدی تک کے لیے ہوگئی ہے اور الیسی تعیم کے ساتھ کئی صدی ہے نہ ہوئی تھی ۔ بیسب محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور بڑے میاں یعنی (حضرت جاجی صاحب ؓ) کی برکت ہے۔اھ۔

ال ضروری تمہید کے بعدار شادات نتخبہ کا مذکورہ بالامجموعہ ملقب بہصد پندا شرف پیش کیاجا تا ہے۔و باللّٰہ التو فیق و ہو حیر رفیق۔

#### صدبيداشرف

لعنی بعضار شادات دافاضات حکمت آیات حضرت حکیم الامت دامت فیوسهم العالیه نتخب از تربیت السالک ا-شبهات نه آینی کی تمنا

ایک طالب نے لکھا کہ میری تمناہے کہ شبے ندا تمیں تحریفر مایا کیل کو ریتمنا کرنا کہ بخار ندا ئے۔ اھ۔اس سے پہلے بیچر برفر ماچکے بھے کہ بلاا فتیار شبدا ناخداور سول کو سچا سمجھنے کے منافی نہیں۔اھ۔

#### ۲-موت کاخوف

ایک طالب نے لکھا کہ مجھ کوموت ہے بہت وحشت ونفرت ہے حالانکہ وہی ذریعہ ہے خداتعالی ہے ملاقات کا اور صوفیائے کرام کے نزدیک توموت سے زیادہ محبوب کوئی چیز ہی نہیں تجریر فرمایا کہ بیغلط ہے بعض مسلم بزرگوں کو میں نے موت سے ایسا ہی ڈرتا ہوا دیکھا ہے۔ منشاء اس کاضعف قلب ہے جو بالکل مذموم نہیں۔اھ۔انہی طالب نے بیجی پوچھا کہ صوفیائے کرام نے کیا ذرائع حاصل کے جن کی وجہ سے ان کوموت سے نفرت یعنی کراہت بالکل جاتی رہی۔جوابتح ریفر مایا کہ ان کی توت قلب ہے یا قوت واردا وردونوں غیر مطلوب ہیں موہوب ہیں۔اھ۔

#### ٣- يدعتي سےنفرت

ایک طالب کے سوال کے جواب میں تحربر فر مایا کہ بدعتی سے نفرت کبرنہیں البت اگروہ تو بہ کر لے اور پھر بھی اس سے نفرت رہے ہیے کبرہے ورنہ بغض فی اللہ ہے۔اھ۔

#### ٧ - نلاوت اوراوراد

ایک طالب نے کلام مجید کی تلاوت کے فضائل دیکھ کرچاہا کہ سوائے تلاوت کے اور سبب وظائف واورا دیر کے کردوں تخریف مایا کہ یہ بھی خبر ہے کہ کسی چیز کی طرف زیادہ کشش اسب وظائف واورا دیرک کردوں تخریف مایا کہ یہ بھی خبر ہے کہ کسی چیز کی طرف زیادہ کشش اس وقت ہوتی ہے۔(ع) اسی وقت ہوتی ہے جب دوسری چیزیں بھی ہوں ور نداس سے طبیعت اُ کتا جاتی ہے۔(ع) میں وقت ہوتی ہے جب دوسری چیزیں بھی ہوں ور نداس سے طبیعت اُ کتا جاتی ہے۔(ع)

گرنیست نیبے نہ دہدلذتے حضور۔اس کی بڑی دلیل بیہے کے سلف نے ایبانہیں کیا۔اھ۔ ۵-حصول نسبیت اور زوال کبر کے آثار

(۵)۔ایک خلیفہ خاص نے دریافت فرمایا کہ حصول نسبت کے آثار غیر متحلفہ کیا ہیں بین جیسی صحت نیز زوال کبر کے بھی آثار غیر متحلفہ پوچھے تھے۔تحریر فرمایا کہ بیسب امور ظنیہ ہیں جیسی صحت بدنیے ظنی ہے مگر اقتاع ہی کواس باب میں مثل یقین کہا جاتا ہے سوا مراول میں آثار دوام اطاعت ومشابہت اعمال اختیار بیہ بہامور طبعیہ وشدو ذمخالفت اور بعد مخالفت اتفاقیہ قلق شدید و مذارک بلیغ اور غلبہ ذکر لسانی قلبی یعنی استحضار۔اور امر ثانی میں اصل وجدان ہے معالی کا اور آثار سے اس کی تائید ہوجاتی ہے یعنی واقعات کبر کا عدم صدور وغاب آثار شکتگی و معالی کا اور آثار سے اس کی تائید ہوجاتی ہے یعنی واقعات کبر کا عدم صدور وغاب آثار شکتگی و معالی مصدور وغاب آثار سے اسے ندامت شدید برصد و رافعال موہمہ کبر۔اھ۔

# ۲-الله تعالیٰ ہے محبت

ایک طالب نے لکھا کہ زبان پر ذکر اللہ ہے اور اندر خاک بھی اثر نہیں بفضلہ تعالیٰ اعمال میں تو فرق نہیں آتا مگر ظاہر ہوتا ہے کہ دل محبت سے خالی ہے اھے۔ جواب تحریر فرمایا کہ کوئی محبت سے دل خالی ہے۔ اعتقادی وعقلی سے یا انفعالی اور طبعی سے اگرشق ٹانی ہے تو مصر نہیں اگرشق اول ہے تو اس میں خالی ہونے کا افسوس نہیں ہوا کرتا آپ کوافسوس کیوں ہے۔ یہ افسوس خود دلیل ہے کہ آپ اس سے خالی نہیں۔اھ۔ انہی طالب نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ یہ تو تھی ہے کہ حالت جیسی چاہیے و لیمی ہوگئی کیونکہ اس درگاہ میں تو کہ یہ تو تھی ماتم کا ہوگا جس دن یہ مجھو گے کہ جیسی حالت چاہیے تھی و لیمی ہوگئی کیونکہ اس درگاہ میں تو معزات انہیاء علیم السلام بھی اپنی حالت کے متعلق یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جیسی حالت حاسی حقرات انہیاء علیم السلام بھی اپنی حالت کے متعلق یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جیسی حالت حالے ہے تھی و لیمی نوالہ ہوتا ہے۔ اھے۔

# ۷-نظر بدیے تحفظ کا مراقبہ

'یک طالب نے لکھا کہ نظر بد کے نقاضہ کے وقت بندہ دل کو یہ بھی تسلی دیتا ہے کہ جس گناہ سے پچھے فائدہ حاصل نہ ہواس کو کرنے سے کیا حاصل تے ریفر مایا کہ نہایت نافع اور

مؤثر مراقبہے۔اھ۔

# ۸-وه نظر جومعصیت نهیں

ایک طالب نے لکھا کہ چلتے پھرتے اگر کسی لڑکے یاعورت پر نظر پڑجاتی ہے تو بندہ فوراً
نظر کو ہٹالیتا ہے اب دریافت کرنا ہے ہے کہ نظر اول معصیت کا سبب ہے یانہیں۔اھے۔حضرت
والا نے ذیل کا جواب تحریفر مایا۔اس نظر اول میں قصد ہوتا ہے یانہیں۔اگر حدوث میں قصد
نہ ہوتو اس کے ابقاء میں قصد ہوتا ہے یانہیں اگر ابقاء میں بھی قصد نہ ہوتو اس نظر سے جوصورت
ذہن میں پیدا ہوتی ہے اس کے ابقاء یا اس سے التد اذیب قصد ہوتا ہے یانہیں۔اھے۔
انہوں نے سہمی لکھا کہ نظر ہٹانے کے بعد اس کی صورت ذہن میں ایک قسم کی تصویر

انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نظر ہٹانے کے بعداس کی صورت ذہن میں ایک قتم کی تصویر ہوجاتی ہے گربعض وفت اس صورت کو ذہن میں آتے ہی فوراً دفع کرنایا دنہیں رہتا۔اھ۔ ہوجاتی ہے گربعض وفت اس صورت کو ذہن میں آتے ہی فوراً دفع کرنایا دنہیں رہتا۔اھ۔ اس پر حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ یا در کھنے کا اہتمام ضروری ہے اگر ویسے یا دندرہے تو ایک پرچہ پراس کی وعیدلکھ کروہ پرچہ اپنے کلائی یا باز و پر باندھ لیا جائے۔اھ۔

#### ۹ - جھوٹ کی عادت سے نجات

ایک طالب نے حضرت والا کے اس استفسار پر کہ جھوٹ اختیار سے بولتے ہویا بالاضطرار بیہ کھا کہ یہ جھوٹ بولنا ہے تو اختیار کا کیکن کثر ت انہاک سے اضطراری جیسا ہو چکا ہے حضرت اس کا علاج فرما کیں۔ اھ۔ اس پر حضرت والا نے تحریر فرما یا کہ جب ہمت واختیار سے چھوڑ دو گے اور بہ تکلف اس کی عادت کرلو گے تو اس طرح عدم صدوراضطراری جیسا ہوجائے گا بہی علاج ہے۔ اھ۔ تکلف اس کی عادت کرلو گے تو اس طرح عدم صدوراضطراری جیسا ہوجائے گا بہی علاج ہے۔ اھ

# ۱۰۔مشرکین ومعاندین کی کتب کےمطالعہ کا اثر

ایک صاحب فضل ایک دوسر ہے شیخ سے مرید ہیں ان کوبسلسلم انگریزی ترجمہ قرآن مجید معاندین کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے معاندین کی کتابیں پڑھنے میں مشغولی رہتی ہے۔ انہوں نے حضرت والاکولکھا کہ ایک معاملہ اپنے قلب کاعرض کرتا ہوں جس زمانہ میں کتب تصوف کا مطالعہ زیادہ رہتا ہے خصوصاً مثنوی کلید مثنوی (بعنی شرح مثنوی مصنفہ حضرت والا) احیاء العلوم وغیرہ کا اس زمانہ میں قلب میں ایک خاص انشراح مثنوی مصنفہ حضرت والا) احیاء العلوم وغیرہ کا اس زمانہ میں قلب میں ایک خاص انشراح

محسوس ہوتا ہے اور طبیعت میں کینت و رفت اور خواب بڑے بڑے پاکیزہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اب جب سے انگریزی میں ترجمہ قرآن میں اور معاندین کے اعتراضات کے جواب میں مشغولی ہے اس حالت میں نمایاں کمی پاتا ہوں۔ اب کتب تصوف کا مطالعہ بالکل ترک ہے اور ہجائے اس کے ہزار ہاہزار صفحات عقائد مشرکین ومعاندین اسلام کے پڑھر ہاہوں کہیں بیظمت وقساوت اس کا نتیجہ تو نہیں۔ اھے۔

حضرت والانے حسب ذیل جواب تحریر فرمایا۔

اس تفاوت کا بہی سبب ہے مگراس کی حقیقت قساوت یا ظلمت نہیں کیونکہ حقیقی قساوت یا ظلمت ہمیشہ اعتقادی ہوتی ہے اور یہ کیفیت اور از طبعی ہے۔جیسا ایک انقباض اور تکدر گوہ کھانے سے ہویہ مشابہ ہے حقیقی قساوت وظلمت کے اور ایک انقباض ہاتھ یا پاؤں میں نجاست لگ جانے سے ہویہ مشابہ ہے اس کیفیت واثر زیر بحث کے۔اور ظاہر ہے کہ گوہ کھانا بوجہ معصیت ہونے کے مفر باطن ہوتا ہے اور نجاست بدن کولگ جانا مفر باطن نہیں ہوتا بلکہ اگر بقصد تظہیر اپنے جسد کے یاغیر کے جسد کے ہاتھ لگانا پڑے تو بوجہ طاعت ہونے کے باطن کوزیادہ نافع ہوگا۔اور اس میں جو طبعی کدورت وکلفت ہوئی ہے وہ بوجہ بجاہدہ ہونے کے موجب اجروقر ب ہوگا۔اور اس میں جو طبعی کدورت وکلفت ہوئی ہے وہ بوجہ بجاہدہ ہونے کے موجب اجروقر ب ہوگا اور اس کے بعد جو مٹی سے صابن سے رکڑ رگڑ کر ہاتھ وھو یا جائے موجب اجروقر ب ہوگا اور اس کے بعد جو مٹی سے صابن سے رکڑ رگڑ کر ہاتھ وھو یا جائے کے موجب اجروقر ب ہوگا اور اس کے بعد جو مٹی سے صابن ہو ساتھ وہ بین مشغول ہیں آپ کی طہارت اور نور انیت میں اضافہ ہور ہا ہے۔البتہ ساتھ کے ساتھ صابن بھی استعال میں طہارت اور نور انیت میں اضافہ ہور ہا ہے۔البتہ ساتھ کے ساتھ صابن بھی استعال میں رہتو بہتر ہے بعنی کسی قدر مطالعہ تصوف وذکر اللہ۔

# اا-تلاوت کی عادت بنانے کا طریقتہ

ایک طالب نے شکایت لکھی کہ ناظرہ قر آن شریف ایک پارہ بھی پڑھنامشکل معلوم ہوتا ہے بلکہا کثر ناغہ ہوجا تا ہے اور دیگراذ کا راور زبانی قر آن شریف دن بھر پڑھا کرے تو کوئی گرانی نہیں ہوتی ۔اھ۔

اس پرحسب ذیل جواب تحریر فرمایا۔

اگر قرآن حفظ نہیں تو نفس پر جبر کر کے زیادہ پڑھنا چاہیے اور برابراس کا تصور رکھنا چاہیے کہ ایک ایک حفظ ہیں توری ہیں اور چاہیے کہ ایک حرف پر دس دس نیکیاں نامہ اعمال میں ساتھ سراتھ درج ہورہی ہیں اور ایک دولت اور کس چیز سے نصیب ہوسکتی ہے اور بہتھ مور ہے بھی امرواقعی کا کیونکہ حدیث میں یہ مضمون اتھر بچا موجود ہے اس کے ساتھ بی یہ مراقبہ بھی رکھنا چاہیے کہ حروف قرآن کی نیادت پر تو اب ملتا ہے اس مجموعی تصور ہے وہ گرانی کم ہوجائے گی۔ اور شدہ شدہ ناظرہ زیادہ نیادت کرنا آسان ہوجائے گا اور اگر قرآن آپ کو حفظ ہے اور زبانی بھی سے جھی تو اب جو کہ اصل مقصود ہے حاصل ہے زیادہ اہتمام کی ضرور سے نہیں ۔ اھ۔

۱۲-مُبتدی کی ایک کیفیت ایک طالب نے لکھا کہان دنوں میری عجیب کیفیت ہے ہروفت جی جا ہتا ہے کہ بس

اللہ اللہ کرتا رہوں ۔سوائے ذکراہم ذات کے کسی چیز میں جی نبیس لگتا۔ حدید ہے کہ درس حدیث و تلاوت قر آن میں بھی جیسے پہلے جی لگتا تھااپ ولیانہیں لگتا۔اھ۔

حضرت والانے حسب ذیل جوابتح ریفر مایا۔

ابتداء میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا بچہ کو ہروفت دودھ ہی مرغوب ہوتا ہے پھروفت پراس کے مناسب اشیاء مرغوب ہونے گگتی ہے۔اھ۔

فائدہ- از جامع اوراق۔ ایک اور طالب کوائ شم کی شکایت پریہ تحریر فر مایا تھا کہ ابتداء میں ایسا ہی ہوتا ہے بعض کوانتہا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اوراکٹر اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ذکر میں ایک گونہ تر کیب ہے اور قر آن وحدیث میں ایک گونہ تر کیب ہے اور بساطت کے ذکر میں ایک گونہ تر کیب ہے اور بساطت کیسوئی سے اقر ب ہے اور تر کیب بوجہ اختلاف اجزاء تشویش سے قریب ہے۔

#### ۱۳- کبر کاامتحان

ایک طالب نے جوحاضر خانقاہ ہوئے تھےلکھا کہ فی الحال کبرنہیں معلوم ہوتا۔ دو چار یا تمیں حضرت ہتلا دیں تا کہامتحان کروں کہ کبریا تی ہے یا جا تارہا۔اھ۔ اس پرتح مرفر مایا کہ دو جارجز ئیات امتحان کے لیے کافی نہیں بعض طبائع کی خاصیت یہ ہے کہ بعض معاملات میں کبر پیدائہیں ہوتا بعض میں ہوتا ہاں لیے اس امتحان کی فکر میں نہ پڑئے۔اگر کسی خاص واقعہ میں شبہ پیش آئے گااس کی اطلاع کر کے مشور و مناسب ہوگا۔اھہ انہی صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ حفزت کی محبت کا غلبہ بہت ہے نماز میں بھی اکثر خیال ہوتا ہے اور بھی بھی خشوع کے لیے خیال کر لیتا ہوں۔اھ۔اس پرتح ریز رمایا کہ نماز میں قصدا نہ کیا جائے۔اھ۔ا نہی صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ جانے کو جی نہیں چاہتا مگر مدرسہ کی وجہ ہے کل جائے۔اھ۔انہی صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ جانے کو جی نہیں چاہتا مگر مدرسہ کی وجہ ہے کل جانے کا ادادہ ہے۔اھ۔جوابت تحریر فرمایا کہ بعض بعد قرب سے زیادہ نافع ہوتا ہے۔اھ۔انہی صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ حفزت کا خوف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ بولنے کی ہمت نہیں صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ حفزت کا خوف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔اھ۔

### ۱۳-بدنظری ہےنفرت

ایک طالب نے لکھا کہ بدنظری سے نفرت اپنے اندر نہیں پا تانفس کورو کئے میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔اھ تجربر فرمایا کہ نفرت مامور بہ ہے بارغبت کے مقتضاء پڑمل نہ کرنا۔اھ۔

# ۱۵-ایک صاحب اجازت کی تواضع

ایک صاحب اجازت نے لکھا کہ اگر کوئی میرے پاس بیعت ہونے کوآتا ہے تو ہے حدشرم آتی ہے کہ میتو مجھے ہرطرح اچھاہے میں اس کو کیا بیعت کروں۔اھے تحریفر مایا کہ مرید کرلیا کریں تا کہ میتواضع اور زیادہ بڑھے۔اھ۔

#### ۱۷- سخت مزاجی کاعلاج

ایک صاحب نے جوایک دوسرے شیخ ہے بیعت ہیں لکھا کہ دین اور دنیا دونوں شم کے معاملات میں بعض وفعہ بخت مزاجی کا ظہور نہایت شدت ہے ہوتا ہے اور طبیعت بے قابوہ و جاتی ہے اسے تحریر فرمایا کہ استحضار قبل پر تکاف کا تکرار بھی علاق ہا اس سے عادت ہو جائے گی ۔ادے۔ انہی صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ نماز و غیرہ کے بارے میں جب بار بار کہنے ہے بھی لوگ نہیں مانے اور غصہ آتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ غالبًا بیغ صدا ہے نفس کے لیے ہے کہ میرا کہا ان لوگوں نے کیوں نہیں مانا۔ادے۔اس پرتج برفر مایا کہ اس کا امتحان مہل ہے نئول کر

دیکھاجائے کداگر دوسرے واعظ کے ساتھ یہی معاملہ کریں تب بھی اتن ہی یااس کے قریب قریب ناگواری ہوتی ہے یانہیں ۔اھ۔

### 21-1011 كاطريق

ایک طالب نے لکھا کہ مجھے اصلاح کا طریق نہیں معلوم ۔ طریق اصلاح تجویز فرما دیں۔اھ۔تحریر فرمایا کہ طریقہ بیہ ہے کہتم اپنے نفس کا ایک ایک عیب ظاہر کرواور مجھے سے اس کاعلاج پوچھواور میں جو ہتلاؤں اس پڑمل کرواور ممل کر کے اطلاع دو۔اھ۔

# ۱۸-نماز وتلاوت کی پابندی

ایک طالب نے لکھا کہ نماز و تلاوت میں طبیعت پر جرکرنا پڑتا ہے۔کوئی شاہراہ ممل ایسا تجویز فرماد پیجئے کہ بیہ جبرمبدل بمسرت وآسانی ہوجائے۔اھے۔تحریر فرمایا کہاس کی کوئی تدبیر نہیں بیامرنہ شیخ کے اختیار میں ہے نہ طالب کے اھے۔

ای طرح ایک بی اے پاس طالب نے لکھا کہ نماز کوضروری سمجھتا ہوں لیکن طبیعت ادھز نہیں ا آتی اوراگر آتی بھی ہے تو نماز میں کوئی لطف نہیں آتا اصر پہلی بات کا بیہ جواب تحریر فرمایا کہ طبیعت اسلام اسلام نافروری ہے بالانا۔اھاوردوسری بات کا بیہ جواب تحریر فرمایا کہ لطف ضروری ہے بالانا۔اھاوردوسری بات کا بیہ جواب تحریر فرمایا کہ معمولات میں سرور نہیں پیدا ہوتا تحریر فرمایا کہ سرور مقصود ہے یا حضور اور حضور بھی اختیاری یا غیراختیاری اھے۔

#### 19- عُجِبُ كاعلاج

ایک طالب نے عجب کی چند مثالیں لکھ کرعلاج ہو چھا تحریر فرمایا کہ اگر استحضار تعم کے ساتھ اس کا استحضار بھی کرلیا جائے کہ یہ تعمیس میرے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ موہب الہید ہیں وہ اگر جا ہیں ابھی سلب کرلیں اور بیان کی رحمت ہے کہ بلا استحقاق عطا فرمار کھی ہیں اور دوسروں کے متعلق اس کا استحضار کرلیا جائے کہ اگر چہ بیالوگ ان خاص فضیلتوں سے خالی ہوں لیکن ممکن ہے کہ ان کوایی فضیلتیں دی گئی ہوں کہ ہم کوان کی خبر نہ ہو اور ان کی وجہ سے ان کا رہے جاتی تعالی کے نزدیک بہت زیادہ ہوتو ان دونوں استحضار کے بعد

جوسروررہ جائے گا وہ عجب نہ ہوگا یا تو فرحت طبعی ہوگی جو مذموم نہیں اور بیاشکر ہوگا جب منعم کےا حیان کا بھی استحضار ہوجس پراجر ملے گا۔اھ۔

# ۲۰ - رزائل کےعلاج میں رسوخ

ایک استفسار کے جواب میں حصرت والانے رزائل کے علاج میں رسوخ پیدا ہوجانے کی علامت یہ تحریر فرمائی کہ جب غفلت و ذہول نہ ہواور ہمت میں تخلف نہ ہو یہی رسوخ ہے۔ اھ۔ اور ایک استفسار کے جواب میں جو بزبان فاری تھا حصول رسوخ کا طریقہ یہ تحریر فرمایا۔ تکرر اور استحضار واعتیا ددائم و تدارک وقت کوتا ہی بمعا قبت نفس بنوع عبادت خاصہ فرمایا۔ تکرر اور استحضار واعتیا ددائم و تدارک وقت کوتا ہی بمعا قبت نفس بنوع عبادت خاصہ مالیہ یا بدنیمثل انفاق جہار آنہ کہ برنفس قدرے شاق باشد یا اوائے نوافل بمقد ارمعتد ہے کہ برنفس قدرے شاق باشد یا اوائے نوافل بمقد ارمعتد ہے کہ برنفس قدرے گرال باشد وعلامت رسوخ آنست کے ملکہ میسر شود کہ درصد و درتکلف نباشد۔ اھ۔

# ۲۱-راهسلوک کی غیراختیاری کیفیات

ایک طالب نے لکھا کہ بل بیعت حضرت سے محبت تھی مگر رعب معلوم ہوتا تھا اور اب بعد بیعت محبت تھی مگر رعب معلوم ہوتا ہے۔ اھ۔ جواب تحریر فر مایا بعد بیعت محب کے مرارک حالت ہے وہ پہلی حالت بھی مبارک تھی۔ اس طریق میں جوحالت غیرا ختیاریہ بھی پیش آئے خیر محض ہے اور اس میں بے حدمصالح ومنافع ہوتے ہیں جواس وقت توسمجھ بھی پیش آئے خیر محض ہے اور اس میں بے حدمصالح ومنافع ہوتے ہیں جواس وقت توسمجھ میں آئے گرآ گے جا کرایک وقت میں سب خود بخو دسمجھ میں آئے گئے ہیں۔ اھ۔

# ٢٢- تمازيس خيالات آنے كاعلاج

ایک مبتدی طالب نے نماز میں خطرات آنے کی شکایت لکھ کراس کی تدبیر پوچھی۔ جواب تحریفر مایا کداپنی طرف سے کلمات واذ کار کی طرف توجہ رکھنا چاہیے بھراگر آویں مصرنہیں اگروہ توجہٹ جائے تحبدید کر لی جائے اوراس توجہ کے ہٹ جانے پرافسوس نہ کرنا چاہیے۔اھ۔ سا ۲۲۔ محبت سمجھی اور محبت طبعی

ایک طالب نے لکھا کہ حضور کے ساتھ غلبہ محبت کا آج کل بیرحال ہے کہ معلوم ہوتا ہے

٢٦-نظر بدكاعلاج

ایک نظر بد سے مریض کے استفسار پرتحریر فرمایا کہ بجز ہمت کے کوئی علاج نہیں اھ۔ ۲۵ – نفسانی محبت کا علاج

ایک طالب کواپنے ایک شاگر دے نفسانی محبت ہوگئی انہوں نے لکھا کہا گرکوئی الیمی صورت ہو کہ سلسلہ تعلیم باقی رہے اور کیفیت نفسانیہ منعدم ہوجائے تو ارشا دفر مایا جائے۔ اھے تحریر فرمایا کہ مجھ کوایسی ترکیب نہیں آتی کہ ہے

در میان قعر دریا تختہ بندم کردہ باندہ دیا ہے گھر کہتا ہے کہ ہوشیار روا من گیلانہ کر) (تونے دریا کی تہدمیں مجھے تختہ ہے باندہ دیا ہے پھر کہتا ہے کہ ہوشیاررہ دامن گیلانہ کر)

٢٧-نماز مين تلاوت يرتكبر كاعلاج

آیک طالب نے لکھا کہ میں لوگوں کے اصرار ہے لمبی سورتیں پڑھتا ہوں۔ بھی بھی بعد نماز جی خوش ہوتا ہے کہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھا دل میں بیسوچ لیتا ہوں کہ بید میرا کمال نہیں محض انعام الہی ہے کیا بیاصلاح نفس کے لیے ٹھیک ہے۔اھے تجریر فرمایا کہ مسنون سورتوں میں جو چھوٹی ہوں وہ پڑھا کر داور بہت جوش ہے مت پڑھا کرویہ کی اصلاح ہے ادر نفظی اصلاح کافی نہیں اھے۔

27 - سکون مطلوب نہیں عمل مطلوب ہے

ایک بیوہ نے لکھا کہ شوہر مرحوم کے ٹم کی وجہ سے باوجود ڈیڑ ھسال گز رجانے کے اس

قدرتڑپ ہے کہ ہر چندقلب کوراجع الی اللہ کرتی ہوں لیکن یک سوئی نہیں پیدا ہوتی ۔ میری قلبی خواہش بیہ ہے کہ ہر چندقلب کوراجع الی اللہ کرتی ہوں لیکن یک سوئی نہیں پیدا ہوتی ہے عبادت محبوب حقیقی رب العزت کی یاد میں دکجمعی ہے عبادت میں گزار دوں۔ اھے جواب تحریر فرمایا کہ برخور داری سکون مطلوب ہی نہیں عمل مطلوب ہے طاہری ہو مثلاً عبر طاہری ہو مثلاً عبر اختیار میں ہو مثلاً عبر اختیار میں ہو کا داھ۔ اختیار میں ہے وہی مطلوب نہ ہوگا۔اھ۔

#### ۲۸ - غيبت كاعلاج

ایک طالب کے استفسار پرغیبت کا بیان تحریر فرمایا (نمبرا) استحضار عقوبت وقت غیبت (نمبر۲) نامل قبل تکلم (نمبر۳) معافی جا ہنا بعد صدور غیبت (نمبرم) کی محرج ماندا ہے اویر نفتہ کا یا نوافل کا۔اھ۔

کچھدن بعد پھرا نہی صاحب نے لکھا کہ ابھی بیعلاج پوری طرح رائخ نہیں ہواتح ریر فرمایا کہ بندر تنج رائخ ہوجائے گالگار ہناجا ہیں۔اھ۔

# ۲۹-میوسیلی کی ممبری

حضرت والا کے ایک صاحب اجازت کولوگوں نے زبروئی میونیائی کاممبر تجویز کر دیا۔ انہیں تخت وحشت ہوئی۔ بلاآ خریہ طے ہوا کہ اپنے پیر و مرشد ہے پوچھاو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت اقدس کچھتر برفر مادیں تا کہ گلوخلاصی ہواس پر حضرت والا نے حسب ذیل جواب تحریفر مایا جب تک نبیت مع الخالق راسخ نہ ہوتعلق مع الخلق بلاضر ورت سراسر مضرت ہے اور جو منفعت سوچی جاتی ہے کہ اوا جو تحق خلق ہے وہ حق خلق ہے وہ حق خلق ہے کہ اور ہوتا ہے نہ فلق بھی جب بی اوا ہوتا ہے کہ نبیت مع الخالق رائخ ہوجائے ورنہ نہ حق خالق اوا ہوتا ہے نہ فلق بھی جب بی اوا ہوتا ہے کہ نبیس بلکہ ہزار وں اہل بھیرت کا۔ ہم سے اور آپ سے زیادہ حق خلق سے تو خطرت ابراہیم بن اوہ ہم بی میں اور حضرات خلفائے راشدین ٹر اپنے کو قیاس نہ کیا جائے۔ کر مانی کے واقعات معلوم ہیں اور حضرات خلفائے راشدین ٹر باپنے کو قیاس نہ کیا جائے۔ کر مانی کے واقعات معلوم ہیں اور حضرات خلفائے راشدین ٹر باپنے کو قیاس نہ کیا جائے۔

#### وسو-تقلبات حالات

ایک طالب نے اپنے تقلبات لکھے تھے۔تحریر فرمایا کہ دل سے دعا ہے اور حالات کے انقلاب کے متعلق اکابر کی میتحقیق ہے۔

# اس- خسن و تیصنے کی بیاری

ایک طالب نے حسن کے دیکھنے کا مرض لکھا تھا۔ حسب معمول استفسار فرمایا کہ حسن کا دیکھنا اختیاری ہے دیکھنا اختیاری انہوں نے جواب میں لکھا کہ بندہ کا دیکھنا اختیاری ہے گراس سے بیخنے کے لیے استعمال اختیار دشوار معلوم ہوتا ہے۔ تنبیہا تحریفر مایا کہ کیا دشوار ہے کیا نفس کے روکنے سے کوئی بیاری ہوجاتی ہے یا سانس گھنے لگتا ہے یا اور کوئی تکلیف نا قابل برداشت ہوجاتی ہے۔ ادھ۔

### ۳۲- ترک تعلقات کی حدود

ایک طالب نے لکھا کہ جی جاہتا ہے کہ گاؤں کو پیچ کر کاشتکاری دوسروں کے سپر د

کر کے اور قطع تعلق کر کے اپنے اوقات کو کمل کے لیے مقصود کروں تحریفر مایا کہ کیا گاؤں
اور زمین پر کاشت وغیرہ کمل سے مافع ہیں ۔اھ۔انہوں نے یہ بھی لکھا کہ والدہ صاحبہ نخالف ہیں گئین جناب شخ سعدیؓ کے قول' 'تعلق حجاب ست کواختیار کروں اور والدہ صاحبہ کی رائے کے خلاف کروں ۔اس پر تحریفر مایا کہ پھراس آیت کے کیامعنی ہیں۔ولقد اوسلنا وسلاً من قبلک و جعلنا لہم ازوجاً و ذریعہ۔خلاصہ رہے کہ کیااس سے ہرتعلق اور ہر حالت ہیں مراوہ جوکام کرو تجھ کر کرو۔اھ۔

### ۳۳-مرقت کرنے کی حدود

ایک طالب نے لکھا کہ مروت مجھ کو بہت ہے جس سے بعض دفعہ خلاف شرع کام بھی

سرزدہوجاتے ہیں۔ محض اس خیال سے کہ دوسرے کا دل نہ دکھے انکاراس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے کہ پسینہ آجا تا ہے۔اھ۔ جواب تحریر فرمایا کہ دشوار ہونے سے غیرا ختیاری ہونالازم نہیں آتا۔ جہال مروت کرنا خلاف شرع نہ ہواس مروت پڑل جائز ہے اور جہاں خلاف شرع ہووہاں جائز نہیں گودشواری اور تکلیف ہواس تکلیف کو ہر داشت کرواس کے سواکوئی علاج نہیں۔اھ۔

#### ٣٣- ايك طالب كے حالات

ایک طالب کے خط کے مختلف اجزاء مع حضرت والا کے جوابات کے ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں کیونکہاس ہے بہت سے فوائد مستفاد ہوتے ہیں۔

(حال) تابعدار معمولات ادا کئے جاتے ہیں مگر قلب کی حالت بدستور ہے۔

( تحقیق ) کیا پیغمت نہیں کے دووفت روٹی ملے اور صحت وقوت بحال رہے گواس میں ترقی نہو۔

( حال ) کوئی خاص حالت ایسی نہیں ہے جس کوحضور میں عرض کروں ۔

( شخفیق ) پیرحالت بھی تو قابل اطلاع کے تھی چنانچہاطلاع پرایک مفید بات معلوم استریک م

ہوگئی مگراس کا یا در کھنا شرط ہے۔

(حال) نەاپنے كواس قابل پا تاہوں كە پچھىرض معروض كرسكوں ـ

(تحقیق) نا قابلی کااعتقاداس طریق میں یہی قابلی ہے۔

( حال )اس را ہ سلوک میں اپنے کو چیج محض سمجھتا ہوں۔

(تحقیق)میارک سجھناہے۔

(حال) جو کچھ معمولات ادا کرتا ہوں محض عادۃ ادا کرتا ہوں۔

(شخقیق) کیاا چھے کام کی عادت نعمت نہیں۔

(حال) کچھتوسونے والوں کی وجہ سے اور کچھ رفع تکان کے سبب سے چندروز سے

بجائے جمر کے خفی کرلیا کرتا ہوں کوئی حرج تو نہیں۔

(تحقیق) بلکهافضل دانفع ہے۔

( حال )اب میراوفت اخیرآ پہنچااب تک اپنے کومحض کوراسمجھتا ہوں۔

(شخفیق) مگر کورتو نہیں۔

(حال) بغیر حاضری حضور کے اور کوئی صورت کا میابی کی نظر نہیں آتی۔ (تحقیق) اطلاع بھی صورت کا میابی کی ہے۔اھ۔

#### ۳۵-گناه سے پر ہیزیراستقامت

ایک طالب نے لکھا کہ حضور والا کے ارشاد کے موافق بدنظر اور بدخیال کواختیار سے چھوڑ دیا۔ لیکن دل کی کمزوری کی وجہ ہے ہمیشہ ثابت قدم رہنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس پر تحریفر مایا کہ اپنی طرف سے ثابت قدم رہوا ور اللہ تعالیٰ سے دعائے استقامۃ کرتے رہو۔ اس خط میں خواہشِ نفسانی ہے نجات پانے کا علاج بھی بوجھا تھا۔ تحریر فرمایا کہ کل کو حرام غذا ہے تو بہکر کے دعا کرانا کہ بھوک ہی سے نجات ہوجائے۔اھ۔

#### ٣٧-شدت گرمي مين خشوع ندر منا

ایک طالب نے شکایت لکھی کہ بوجہ گری کی شدت کے نماز دغیرہ میں پہلاساخشوع و خضوع نہیں ہوتا جواب تحریر فر مایا کہ معذوری ہے۔

### سے -خوف واُمید کا اجتماع بروی دولت ہے

ایک صاحب اجازت نے اپنے مفصل حالات کھے جن میں بیرحال بھی تھا کہ اب اللہ میاں کا خیال بالکل ہے کیف ول میں آتا ہے اور اس سے اس قدر انشراح قلب میں ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کرسکتا لیکن دریافت طلب بیرام ہے کہ میری اعمالی کوتا ہیوں کے ہوتے ہوئے بیان نہیں کرسکتا لیکن دریافت طلب بیرام ہے کہ میری اعمالی کوتا ہیوں کے ہوتے ہوئے بیانعامات النی اور حضور کے فیوض نامتنا ہی میرے شامل حال ہو سکتے ہیں یا میر نفس نے بی خیالات تراشے ہیں۔ اس کا جواب تحریر فرمایا کہ قلب میں دونوں احتمالوں کا جمع ہونا یہی بری دولت ہے جس کا حاصل الا یہ مان بین المحوف و الوجا ہے مبارک ہو۔ اھ۔

# ٣٨-والده كى بات يرغصه آنے كاعلاج

ایک طالب نے لکھا کہ میری والدہ ہر بات پرطعن وتشنیع کرتی ہے جس پر ہیں غصہ

کرنے لگتا ہوں اور جھکڑنے لگتا ہوں علاج مرحمت فرمادیں تحریر فرمایا کہ علاج بیہے کہ جواب مت دیا کروہا ہر چلے جایا کرو۔اھ۔

#### ٣٩-اذ كاركاتيح طريقه

ایک مبتدی طالب نے لکھا کہ حضور سے دور ہوں اذکار سے طریقہ سے کیونکر کروں۔
جواب تحریفر مایا کہ بیہ معلوم کرنا کیا مشکل ہے قلب اور زبان دونوں کوشریک رکھنا بہی طریق
صحیح ہے۔ اھ۔ انہی صاحب نے بیہ بھی درخواست کی تھی کہ اپنے فلاں مجاز سے فرمادیں کہ
مجھے دوایک مرتبہ دواز دہ تنہ کے کا ور دکرادیں اس کا بیہ جواب تحریفر مایا کہ اس کی حاجت نہیں۔
بیقیود غیر مقصود ہیں۔ مقصود صرف ذکر کرنا ہے۔ اگر کوئی نہایت موزوں رفقار سے چاتا ہوا در
دوسرا غیر موزوں تو اصل مقصود منزل پر پہنچنا ہے جو دونوں رفقار سے حاصل ہوجا تا ہے آگے
دوسرا غیر موزوں تو اصل مقصود منزل پر پہنچنا ہے جو دونوں رفقار سے حاصل ہوجا تا ہے آگے

انہی صاحب نے بیہ بھی لکھا تھا کہ تیج طریقہ اذکار کا معلوم ہو جائے تا کہ ان کے ثمرات سے بہرہ اندوز ہوں تحریر فرمایا کہ ثمرات کی روح اجر وقرب ہے۔اھ۔انہوں نے لطائف سنة کی کوشش کرنے کا بھی حال لکھا تھا۔حضرت والا نے جواب تحریر فرمایا کہ حقائق مقصود ہیں لطائف مقصود ہیں لطائف مقصود ہیں اے۔

#### ۴۰- واهيات خيالات كا دفعيه

ایک طالب نے لکھا کے ضعف قلب کی وجہ سے تہجداور ذکر میں عجیب عجیب واہیات خیالات کا جموم ہوتا ہے کہ کہیں شیطان کسی شکل میں میرے سامنے نہ آجائے کوئی جن آکر میں ایسے نہا تھا نہ کے کہیں شیطان کسی شکل میں میرے سامنے نہ آجائے کوئی جن آکر میرے ساتھ نماز نہ پڑھنے لگے۔ حضرت والا نے جواب تحریفر مایا کہ ایسی حالت میں اپنے شیخ کا تصوران پریشان خیالات کا دافع ہوجا تا ہے مگر شیخ کو حاضر ناظر نہ تمجھے۔اھے۔

#### ا۴- حجات اور کبر کا فرق

ایک طالب نے کبر کے متعلق لکھا کہ فدوی ایک مرتبہ قرابت مندی میں گیا ہوا تھااور وہاں مجھ کوخریدوفروخت کی ضرورت نہیں پڑا کرتی۔ وہاں گوشت کی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گرنہیں گیا تھا اور گونہ تجاب محسوں کیا تھا۔ جواب تحریفر مایا کہ تجاب اور چیز ہے اور کبراور چیز ہے۔ جاب کی حقیقت خجلت ہے جس کا سبب مخالف عادت ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس شخص کی تعظیم کا سامان عادت کے خلاف کیا جائے اس سے بھی شر ماوے۔ مثلاً کوئی ہاتھی پر بھلا کر دس ہیں سوار جلو میں کر کے جلوس نکا لے۔ اھ۔ اس پران صاحب نے لکھا کہ بظا ہرتو معلوم ہوتا ہے کہ ضرور شرم آئے گی لیکن مجھ کواپے نفس پر ذرہ برابراعماد نہیں ہے اس لیے احمال ہے کہ شرم نہ معلوم ہوا گرچہ احقر اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کرسکتا۔ اھ۔ اس پر جواب تحریفر مایا کہ جب تک اس کے خلاف دلیل نہ ہویہ ظا ہراور عالب بھی معتبر مجاور اگر علاج میں مبالغہ کودل چا ہے توا یسے کام کر وجوشرع کے خلاف نہ ہوں گروضع کے خلاف دیے موں اور عرف موجب ذات ہوں۔ اھ۔

# ۳۲-اختیاری وغیراختیاری گناه کی تشخیص

ایک طالب علم نے جوز برتر بیت ہیں کچھ حوادث سے پریشانیاں اور پچھ بدنظری کی شکایت لکھ کر دعا اور اصلاح کی آسان صورت کی درخواست کی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ ہر شکایت لکھ کر دعا اور اصلاح کی آسان صورت کی درخواست کی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ ہر شخصین کے دیکھنے کو طبیعت میں اس قدر تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ باوجود نیجی نظر کر لینے کے پھر نظر اُٹھ جاتی ہے حالا تکہ حضرت والا کے فرمان کے ہموجب عذاب دوزخ وغیرہ کوسوچتا ہوں کین طبیعت کچھا ہی مجبور ہوتی ہے جس کا اُرکنا دشوار اور شاق نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہوں کہ دل کے اندر سے کوئی بکڑ کر دل کو ابھار رہا ہے اس فعل بدسے نہایت ہی مجبور ہوگیا ہوں۔ارقام فرمایا۔

حرفاحرفاً پڑھا۔غیراختیاری مصائب پرتواجرماتا ہے ان کے ازالہ کی دعا بھی کرتا ہوں البیکن مصائب اختیار یہ یعنی معاصی پرنداجرماتا ہے اور نداس کے ازالہ کی دعا ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا ازالہ تو خود عبد کافعل ہے اس دعا کی تو یہ مثال ہے کہ اے اللہ فلا ناشخص فلال کھانا کھانے گئے فلال کھانا نہ کھانا نہ کھائے اس دعا کے کیا معنی ۔ البتہ تو فیق کی دعا ہو سکتی ہے وہ بھی جبکہ فاعل اسباب کو جمع کرے اور اعظم اسباب قصد وہمت ہے اور اس کے متعلق جو عذر خط کشیدہ

عبارت میں لکھا ہے بالکل غلط ہے سوچو کہ اگرا سے موقع پر کہ نفس میں تقاضا ہے شدید ہوتمہارا کوئی بزرگ موجود ہو جوتمہاری اس نظرا تھانے کو دیکھ رہا ہوتو کیا اس وقت تم الی ہے جیائی کرسکتے ہوا گرکر سکتے ہوتو تم لاعلاج ہوا ورا گرنہیں کرسکتے تو معلوم ہوا کہ نظراز خورنہیں آٹھتی نہ مجبوری ہوتی ہے نہ رُکنا شاق ہوتا ہے نہ کوئی اُبھارتا ہے سب پچھتہی کرتے ہوتو اس کے خلاف پر بھی تم قادر ہوسوتمہارا میعذر و بیا ہی بیہودہ عذر ہے جیسے ایک شاعر نے بکواس کی ہے۔ خلاف پر بھی تم قادر ہوسوتمہارا میعذر و بیا ہی بیہودہ عذر ہے جیسے ایک شاعر نے بکواس کی ہے۔ بیغودی میں نہ تھا جینے معاف اس کے اس دل بیتا ہی مصاحب خطائھی میں نہ تھا جینے معاف

سوم -معمولات کی عدم یا بندی پرافسوس

ایک طالب کو جو مدرس تھے اور جنہوں نے بوجہ کثرت کا رتعلیم عدم مواظبت معمولات پر بخت افسوس کا اظہار کیا تھا یہ جواب تحریر فر مایا کہ افسوس بھی ایک درجہ میں مواظبت کا بدل ہے جب عدم مواظبت کسی عذرہے ہو۔اھ۔

# ۱۹۶۷ - بلاضرورت چیزوں کی تمنا کا علاج

ایک طالب نے لکھا کہ احقر جب بھی کوئی اچھی چیز کسی کے پاس دیکھتا ہے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیمیرے پاس ہوتو بہت اچھا ہو پھرکوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز مجھے کسی طرح سے حاصل ہو جائے ۔ اس شخص سے زائل کرنے کوئییں چا ہتا بلکہ صرف اپنے پاس رکھنا مقصود ہوتا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں حرص دنیا ہے ۔ اگر میرا بید خیال صحیح ہوتو علاج ارشاد فر مایا جائے ۔ اھ ۔ اس کا حسب ذیل جواب ارتقام فر مایا ۔ مرض تو نہیں مگر مفضی اللے ارشاد فر مایا جائے ۔ اس کا حسب ذیل جواب ارتقام فر مایا ۔ مرض تو نہیں مگر مفضی الے المرض ہونے کا احتمال ہے علاج اس کا میہ ہے کہ بحر داس تمنا کے بیعز مم کیا جائے کہ اگر بیہ چیز مجھ کوئل بھی گئی فوراً کسی کو ہبہ کر دول گا خصوص اس شخص کو جس کے پاس ایسی چیز پہلے سے موجود ہے بیا گر اس سے ایسی نے تکلفی نہ ہوئی تو کسی دوسر ہے کو دے دول گا اورا گر وہ چیز اتفاق سے اپنی ضرورت کی ہوئی تو اس کے دام مساکین کو دے دول گا ۔ جب تک ایسی خط آ یا جس میں لکھا تھا کہ اس علاج سے بے حد نفع ہوا اب بیخیال ہی بالکل جاتا رہا اورا گر

مجھی تھوڑا بہت ہوا بھی تو اس تصور ہے کہ اس کی قیمت کسی مسکین کو دے دول گا بالکل خواہش ہی جاتی رہی ۔اھ۔اس پر حضرت والا نے مبار کبادتحر برفر مائی۔

# ۲۵-۱عمال کی اہمیت

ایک طالب نے لکھا کہ نماز اور ذکر کے قبل اور بعدا کثریہ خیال آتا رہا کہ اتن محنت

ریار ہے میں کوئی بزرگ تو ہو ہی نہیں سکتارہ احکام اس کی پابندی کرلی جائے تو اس کے
لیے زیادہ فکر کی کیا ضرورت ہے کیونکہ بخشائش تو رحمت پر منحصر ہے۔ الخے۔ جواب تحریر فرمایا
کہ ایک علاج یہ سوچنا ہے کہ اعمال صرف مغفرت ہی کے لیے نہیں بلکہ مالک کا حق ہے
مملوک پر اور مغفرت مستقل تبرع وعنایت ہے۔ اھے۔

#### ۲۷- برتری کی خواہش کاعلاج

ایک طالب نے اپنا حال لکھا جس کا خلاصہ بیہ کہ دین اور دنیا دونوں کے متعلق بیہ ہوں ہوا کرتی ہے کہ جو چیزا درجو بات ہووہ اعلیٰ درجہ کی ہواور میں ہرفن میں سب سے بڑھ کر ہوتا۔اھ۔اس کا بیعلاج تحریفر مایا جس د نیوی چیز کی تمنا ہواس کے فنا کا استحضار تا کہ اس کا نیچ اور بے نتیجہ ہونا متحضر ہواور اگروہ دین میں مضر ہے تواس کے نتیجہ بد کا بھی استحضار۔ اس مراقبہ کے بار باراستعال کرنے سے بیہوں مضمحل ہوجائے گی اور اگروہ امر دین ہے تو اس کی تمنا محمود ہے۔اس کے علاج کی ضرورت نہیں۔البتہ شرط بیہ کہ جس کووہ فعت عطا اس کی تمنا نہ ہوورنہ وہ حسداور حرام ہے اگر خدا نا کردہ ایسا ہوتا ہو تواس کے متعلق مستقل سوال کیا جائے باتی اعتدال کی دعا بھی کرتا ہوں۔اھ۔

# ے ہے - دینی افادہ کی شرط

ایک صاحب اجازت نے لکھا کہ میرے مزاج میں شرم وحیازیادہ ہے۔لوگوں کے ادب و کیاظ ہے دل میں بہت البحق پیدا ہوتی ہے۔ایک گاؤں میں دوجار آ دمیوں کو حضرت والا کی برکت ہے وین کا بہت فائدہ ہوا ہے وہ بار بار بلانے کا تقاضا کرتے ہیں نہایت شرمندگی ہوتی ہے اس لیے عذر کردیتا ہوں مگروہ مانتے نہیں اس کے متعلق جوارشادعا کی ہواس پڑمل کروں۔اھ۔

جواب تحریر فرمایا کہ جب تک شرم رہے ہوآ یا کر وجب شرم انز جائے مت جاؤ کھرشرم ہونے لگے چلے جاؤ وعلیٰ بندایہی دستورالعمل رکھو۔اھ

۴۸-ہرخیال ریا نہیں ہے

ایک طالب نے لکھا کہ جب میں کسی سے حضرت کے مواعظ میں دیکھی ہوئی کوئی بات کہتا ہوں توریا مجسوس ہوئی ہے کہ تو جو پچھ کہتا ہے وہ تیرے افعال کے خلاف ہے اور یہ وعظ گوئی خلاف منصب ہے اس کا حضرت والا نے یہ جواب تحریر فرمایا۔ ریاء ہر خیال کا نام نہیں بلکہ جس خیال کی بناء قصد رضائے خلق بذر بعہ دین ہواور یہ اختیاری امر ہے۔ جب اس کا قصد نہ ہووہ ریا بی بناء قصد رضائے خلق بذر بعہ دین ہواور یہ اختیاری امر ہے۔ جب اس کا قصد نہ ہووہ ریا بی بنیا گرچہ ہم ریا ہو۔ وہم ریاء وسوستدریاء ہے جس پر مواخذہ ہیں اس کا قصد نہ ہووہ ریا بی مسالح کوئرک نہ کیا جائے اسی طرح ریاء کے متعلق ایک اور طالب نے لکھا ایسے وہ ہم ہے عمل صالح کوئرک نہ کیا جائے اسی طرح ریاء کے می شخص پر نظر پڑھاتی ہے تو اکٹر و بیشتر میڈیال ہوتا ہے کہ اس کا میں مصروف ہوتا ہوں اور اچا نگ کسی شخص پر نظر پڑھاتی معلوم ہے کہ یہ اکثر و بیشتر میڈیال ہوتا ہے کہ اس کا م کواور اچھی طرح کریں مجھے اتنا تو یقینا معلوم ہے کہ یہ ریاء ہے گرانسان کیا چیز ہے جواس کو دکھلا کرکا م کریں فوراً اپنی نیت کوئی تعالی کی طرف پھیر لیتا ہوں۔ کیا اس طرح نیت ٹھیک کر لینے سے وہ ریاء ریاء نہ رہے گی ادھ

اس کا جواب تحریر فرمایا کہ میرا مذاق اس میں یہ ہے کہ صرف تھیجے نیت اس میں کا فی نہیں کیونکہ بیٹھیجے اس شخص کے نز دیک مقصود بالذات نہیں۔ مقصود بالذات تحسین عمل کلخلق ہے اور تھیجے نیت اس تحسین کا آلہ تا کہ عائلہ ریاء ہے بھی بچار ہوں اور مقصود نفس بھی حاصل ہو جائے تو جس اخلاص سے تحصیل ریاء مقصود ہو وہ مقدمہ ریاء ہونے کے سبب ریاء ہی ہوجائے تو جس اخلاص سے تحصیل ریاء مقصود ہو وہ مقدمہ ریاء ہوئے کہ اس خطرہ کے بعد عمل میں ہوتے ۔ اس صورت میں ریاء ہی تغیر نہ کرے اور ای کے ساتھ نیت خالص رکھے۔ جھے کومعلوم نہیں کہ دوسرے اطباء باطن کی اس میں کیا تحقیق ہے اگر اس کے خلاف بھی ہوتہ بھی میں اپنے رائے پر قائم ہوں۔ ذوقیات میں ایک کا اجتہاد دوسرے پر ججت نہیں اھ۔

ای طرح ایک طالب نے لکھا کہ دوران مرض میں مکان پرنماز پڑھنی پڑی تو جیسی مسجد کی

نماز میں طبیعت گئی تھی مکان کی نماز میں نہیں گئی تھی نیز مسجد میں رکعات بھی کمی کمی ہوتی تھیں۔ برنسبت مکان کے اب خلجان میہ ہے کہ نہیں میں حجد کی نماز میں زیادہ جی گئتا ہے بسبب ریاء کے نہ ہو۔اس کا یہ جوات تحریر فرمایا کہ نہیں بلکہ مسجد میں اس کے اسباب ایسے جمع ہیں کہ گھر میں نہیں۔

٩٧٩ - خشيت مين تبسم

ایک اشکال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ خشیت میں بھی طبعی تبسم پیدا ہوسکتا ہے جبیسا غلبہ خشیت میں طبعی جوع وعطش ونوم بھی پیدا ہوجا تا ہے۔اھ۔

۵۰-واردات يرممل

ایک طالب کے حالات کے متعلق سے جواب تحریر فرمایا کہ داردا گرشر بعت کے موافق ہوا تاع شریعت کے موافق ہوا تاع شریعت کی نیت سے مل کیا جائے نہ کہ اتباع دارد کی نیت سے ناقصین کے لیے سے سخت خطرہ کی چیز ہے۔اھ۔

#### ۵-برگمانی کاعلاج

ایک طالب کے استفیار پر بدگمانی کا بیان کے جریفر مایا کہ جب الی بدگمانی قلب میں آئے اول علیحدہ بیٹھ کریاد کرے کہ اللہ تعالی نے بدگمانی ہے منع فر مایا ہے تو بیہ گنا ہوا اور گناہ پرعذاب کا اندیشہ ہے تو اے نفس تو حق تعالی کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا بیہ سوچ کر تو بہ کرے اور دعا بھی کرے کہ اے اللہ میرے دل کوصاف کردے اور جس پر برگمانی ہوئی ہے اس کے لیے بھی دعا کرے کہ اے اللہ اس کو دونوں جہان کی نعمیس عطا فرما۔ دن رات میں تین بارایسا کرے کہ اگر پھر بھی اثر رہے دوسرے تیسرے دن ایسا ہی کرے اگر پھر بھی اثر رہے دوسرے تیسرے دن ایسا ہی کرے اگر پھر بھی اثر رہے دوسرے تیسرے دن ایسا ہی معافی ہوگی تم میاف کردواور میرے لیے دعا کردوکہ بیدور ہوجائے۔اب

۵۲-احوال باطنی میں کمی بیشی

آیک طالب نے اسپے احوال باطنی میں کمی کی شکایت لکھی تو تحریر فرمایا کہ ایسی کمی بیشی لازم

عادی ہے بکسال حال رہ ہی نہیں سکتا دوام تواعمال پر ہوتا ہے نہ کہا حوال پر بہتغیر مصر نہیں بلکہ اس میں مصالح ہیں جن کا مشاہدہ اہل طریق کوخود ہوجا تا ہے مثلاً غیبت کے بعد حضور میں زیادہ لذت ہونا اور مثلاً غیبت کے بعد حضور میں زیادہ لذت ہونا اور مثلاً غیبت میں انکساروندامت کا غالب آنا اور مثلاً اپنے بجر کا مشاہدہ ہوناو حیثل خالک اھ۔

۵۳-نماز میں یکسوئی کی تدبیر

ایک طالب کے استفسار پرنماز میں یکسوئی کی بید بیرتخریفرمائی که نماز میں توجہ ایک طرف رکھی جائے جس کی صورت بیہ ہے کہ قیام کے وقت اس طرف النفات نہ کرے کہ اس کے بعد تو مہ کرنا ہے وقت اس طرف کرنا ہے۔ رکوع میں اس طرف النفات نہ کرے کہ اس کے بعد قو مہ کرنا ہے وعلی بذا بلکہ ہررکن میں صرف اس رکن کو مقصود بالا دا سمجھے اور اسی طرف متوجہ رہے۔ اسی طرح پھردوسرے رکن میں المیٰ اخو المصلواۃ اگرابیا کیا جائے تو نماز میں اس قدر یکسوئی ہوگی کہ ذکر میں بھی نہ ہوگی کیونکہ ذکر میں گویکسوئی ہے مگر ہروفت خطرہ رہتا ہے کہ دوسر الشخص ہوگی کہ ذکر میں بھی نہ ہوگی کیونکہ ذکر میں گویکسوئی ہے مگر ہروفت خطرہ رہتا ہے کہ دوسر الشخص آ کراس یکسوئی کوفوت کرسکتا ہے بیا خود ہی ذکر ترک کرے کسی شغل میں لگ سکتے ہیں اور نماز میں اطمینان ہے کہ سلام پھیرنے تک کوئی شخص ہم کواپنی طرف متوجہ نہیں کرسکتا نہ خود کوئی کام کرسکتے ہیں۔ و ہذا الذی کتبت و رد علیٰ قلبی فی فوض النظھر و جو بتہ فیہ کرسکتے ہیں۔ و ہذا الذی کتبت و رد علیٰ قلبی فی فوض النظھر و جو بتہ فیہ و فی سنتہ البعدیة و لله الحمد۔ اص

# ۵۴-فضول گوئی کاعلاج

ایک طالب نے فضول گوئی کا علاج پوچھاتح ریفر مایا کہ فضول گوئی اختیاری ہے یاغیر اختیاری ہے اور یہی کیاسب اختیاری۔اس پرانہوں نے لکھا کہ میری خوب سمجھ میں آگیا کہ بیا ختیاری ہے اور یہی کیاسب اوامر ونواہی اختیاری ہیں۔لیکن اگر کوئی چیز معین مہولت بتا دی جائے تو بہت احسان ہو۔اھ۔ اس پرتح ریفر مایا کہ س کس چیز کے مہل ہونے کی تدبیر پوچھو گے اور اس حدیث کے کیا معنی کہوں گے۔حفت المجنة بالم مکاد ہ۔اھ

# ۵۵-مقصوداوراس کےحصول کاطریق

ایک طالب کوجنہوں نے اپنے خط میں اپنی سخت نا کارگی کا اظہار کیا تھا پیچر مرفر مایا کہ

مقصودتو مقصود کا مشاہرہ ہے اور اس کا طریق مجاہرہ۔ گرجب تک اس میں کمی رہے تو اس
مشاہرہ مقصود کا مقدمہ عدم مجاہرہ کا مشاہرہ ہے۔ جس سے انشاء اللہ مجاہدہ کی تو فیق ہوجاتی
ہے پھر اس سے مقصود کا مشاہرہ نصیب ہوتا ہے جو کہ مقصود ہے۔ اس ترتیب کا سلسلہ شروع
ہے جو انشاء اللہ تدریجا بخیر وخو لی ختم اور مکمل بھی ہوجائے گا لگا رہنا چاہیے۔ اگر کام میں
کوتا ہی ہوجائے۔ اس نہ لگے رہنے کے مشاہدہ میں لگا رہنا چاہیے انشاء اللہ تعالی جر مان نہ
ہوگا میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اھ۔

۵۷-اینے کودوسروں سے اُدنی سمجھنے کا مطلب

ایک طالب نے لکھا کہ حضور جب کسی شخص میں فی الواقع خداداد فضیلتیں موجود ہیں تو اب ان موجود ہ فضیلتوں کو کس طرح اپنے میں معدوم سمجھ کراپنے آپ کو دوسروں سے ادفی اور فر وسمجھے۔اس کا یہ جواب تحریز فر مایا کہ المل سمجھنا جائز ہے مگر افضل جمعنی مقبول حق اور اس کو مردود و مطرود سمجھنا جائز نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ فی الحال اس کا کوئی عمل صالح ایسا ہو کہ اس کے متمام اعمال سے زیادہ پہندیدہ ہواور اس میں کوئی رذیلہ ایسا ہو کہ اس کے سب رذائل سے زیادہ نا لجال نہ ہوتو فی المآل اسکا احتمال ہے پس ان دونوں احتمالوں کا مشخضر رکھنا علاج کے لیے کافی ہے انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں۔اھ۔

ے۵-نماز قضاء ہونے پررنج

ایک طالب نے لکھا کہ پہلے بھی میری صبح کی نماز قضا ہو جاتی تھی تو مجھ کو بہت رونا آتا تھااوراب بہ حالت ہوگئ ہے کہ بھی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو سیجھ رنج نہیں ہوتا۔حضور والا مجھ کو دل پر سیاہی معلوم ہوتی ہے اصلاح فر مائیس۔اس پرتحر برفر مایا کہ رنج طبعی مقصور نہیں رنج عقلی مقصود ہے وہ حاصل ہے۔ چنا نچے رنج نہ ہونے پرافسوس ہونا بیر نج عقلی ہے۔اھ

۵۸-نماز میں دِھیان کاطریقه

ایک طالب نے نماز میں خشوع کی دشواریاں لکھی تھیں جواب تحریر فر مایا کہ جیسے طبیعت کوآ زاد حچھوڑ دینامصر ہے اس طرح زیادہ مقید کرنے سے بھی تنگ ہوجاتی ہے۔ بس نماز میں اتنی توجہ کا فی ہے جیسے کسی کو کوئی سورت پکجی یا د ہوا ورسر سری طور پرسوچ کر پڑھتا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پھراگراس کے ساتھ بھی وساوی آئیں ذرامعنز نہیں۔اھ ای طرح ایک ذی علم صاحب اجازت نے استفسار کیا کیکی طاعت میں دوہری طاعت مثلاً تمسى شرعى مسئله كا قصداً سوچنا ياكسى سفرطاعت كا نظام ذبهن ميں قصداً طے كرنامخل خشوع ہے یانہیں۔اس کا بیہ جواب تحریر فر مایا کہ بیہ مسئلہ دقیق ہے قواعد ہے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں اس وفت دو حدیثیں میری نظر میں ہیں ایک مرفوع جس میں یہ جزو ہے۔ صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه دوسري موتوف حضرت عمركا قول جس مين بيهجزو ہانی لاجھو جیشی وانا فی الصلواۃ مجموعہ روایتین سے اخلاص کے دو درجہ مقہوم ہوئے ایک بیر کہ جس طاعت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصد اُاستحضار بھی نہ ہوا گریہ وہ بھی طاعت ہی ہود وسرا درجہ ہیہ ہے کہ دوسری طاعت کا استحضار ہو جائے اور ان دونوں میں بیام مشترک ہے کہ اس دوسری طاعت کا اس طاعت سے قصد نہیں ہے مثلاً نماز پڑھنے سے پیغرض نہیں کہ نما زمیں میسوئی کے ساتھ جبہز جیش کریں گے پس حقیقت اخلاص تو دونوں میں یکساں ہےاس میں تشکیک نہیں۔عوارض کے سبب ان میں تفاوت ہو گیااور درجہ اول اکمل اور دوسرا درجہا گربلا عذر ہے تو غیراکمل ہے اورا گرعذر سے ہے تو وہ بھی اکمل ہے جیسے حضرت عمر ؓ کوضرورت تھی اوراس کا معیار اجتہاد ہے لیکن ہر حال میں اخلاص کے بالكل خلاف نہيں البيته خشوع كےخلاف ہونا نه ہونا نظرى ہے۔ ميرے ذوق ميں بصورت عذر بيخلاف خشوع بھى نہيں اگر ضروزت ہوآ پاس پرسوال كومنطبق كر ليجئے۔

ای طرح ایک طالب نے بیشکایت کھی کہ تراوی میں قرآن شریف سناتے وقت خشوع وخضوع نہیں ہوتا ہر دکھت میں بیوز م کرلیتا ہوں کہ اب جناب حق جمالی کی طرف عجز و نیاز کے ساتھ خیال رکھوں گا مگر جب قرآن شریف شروع کرتا ہوں تو اسی خیال میں قرائت ختم ہوجاتی ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں بہت افسوس ہوتا ہے دعا فر مادیں کہ میری بیتمنا قرائت ختم ہوجاتی ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں بہت افسوس ہوتا ہے دعا فر مادیں کہ میری بیتمنا پوری ہو۔ اھ۔ جواب تحریر فرمایا کہ خشوع سکون کا نام ہے اور بید خیال کہ کہیں بھول نہ جاؤں حرکت ہے جوسکون کی ضد ہے اور کوئی شے اپنی ضد کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتی اور بید خیال طبعاً

لازم ہے اس لیے حصول خشوع اس حالت میں عادۃ مععد رہے تو اس کا اہتمام ہی تکلیف مالا بطاق ہے لیکن پی خشوع نہ ہونام مغراور قابل افسوس اس لیے نہیں کہ جومقصود ہے خشوع سے کہ غیر مقصود کی طرف توجہ نہ ہووہ حاصل ہے لیں گو یا خشوع اگر صور تا نہیں مگر معنی حاصل ہے کیونکہ یہ خیال تکمیل ہے طاعت کی اور طاعت مقصود ہے لیس یہ توجہ الی المقصو د ہے۔ چنا نچے بعض احادیث فصل خشوع میں نم یحدث فیھا نفسہ بنشی من الدنیا اور بعض میں الابنحیو واروہ اس کی توضیح رسالہ تشرف اول کتاب الصلوۃ میں قابل مطالعہ ہے۔ میں المبنو اللہ مطالعہ ہے۔ استغفار عن الغین کی۔

تذکیرنعت- بیتحقیق منجمله من عظیمه الہیہ ہے جس میں کسب کا دخل نہیں اس کی بے قدری نہ
کی جائے میں بھی ای میں مبتلا تھا حق تعالی نے حقیقت سکشف فرما ئی آ گے اپنی ہمت ہے۔ اھ

اسی طرح ایک طالب علم نے کوئی الیا علاج بوچھا جس سے ہمیشہ توجہ الی اللہ درہے۔
جواب تحریر فرما یا کہ توجہ جو درجہ ممل میں ہے وہ اختیار میں ہے اس کا علاج قصد اور استحضار
ہوا جو توجہ درجہ حال میں ہے وہ توجہ کے درجہ مذکورہ سے ازخود حاصل ہوجاتی ہے۔ اھ
ہے اور جو توجہ درجہ حال میں ہے وہ توجہ کے درجہ مذکورہ سے ازخود حاصل ہوجاتی ہے۔ اھ

ایک طالب نے کبر کے متعلق بہت ی تفصیلات وجزئیات لکھ کریدورخواست کی کہ اگر مجھ میں تکبر ہے تواس کا علاج تجویز فرما کیں۔حضرت والانے مفصل جواب تحریر فرمایا اور اس کا ایک نام بھی بمناسبت نام سائل رکھ دیا یعنی شمس الفضائل لطمس الو ذائل وہ جواب ذیل میں نقل کیاجا تا ہے۔

'' یہاں کئی چیزیں ہیں متشابہ جن میں کبھی اشتباہ ہوجا تا ہے۔ کبروعجب وحب جاہ دریا و خبات بھر ہرایک میں دو دو درج ہیں۔حقیقت وصورت تو بیدس چیزیں ہیں اور ہرایک میں کلام طویل ہوسکتا ہے گر مختصر بقدرضر ورت جس سے تصور کی مناسبت والے کو ہر درجہ میں سمجھنے میں ضروری بصیرت ہوسکتی ہے اور واقعات جزئے کواس پر منظبق کرسکتا ہے لکھتا ہوں۔ باتی جس میں ضروری بصیرت ہوسکتی ہے اور واقعات جزئے کواس پر منظبق کرسکتا ہے لکھتا ہوں۔ باتی جس کومنا سبت ضروری بھی نہ ہواس کے لیے نہ کلیات کافی ہیں نہ جزئیات کے لیے تحریر کافی ہے

بلکہاں کوضرورت ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے اسے سی محقق کے سامنے پیش کرےا گر تنقیح کی ضرورت ہواس کا بھی جواب دے پھر جووہ فیصلہ کرےاس کوعلماً وعملاً قبول کرے۔ و پخضر کلام پیہے کہ تکبر کا حاصل پیہہے کہ کسی کمال دینوی یا دینی میں اپنے کو بااختیار خودد وسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کوحقیر سمجھے تو اس میں دوجز وہوں گے اپنے کو بڑاسمجھنااور دوسرے کوحقیر سمجھنا بیتواس کی حقیقت ہے جوحرام اور معصیت ہے اورایک اس کی صورت ہے کہاس میں سب اجزاء ہیں بجزایک جزولیعنی اختیار کے یعنی بلااختیاران اجزاء کا خیال آ گیا یہاں تک تو معصیت نہیں لیکن اس کے بعدا گراس خیال کو بااختیار خود اچھاسمجھایابا وجودا چھانہ سمجھنے کے بااختیارخوداس کو ہاتی رکھا پہ حقیقت کبری ہوجائے گی اور معصیت ہوگی۔اور بیہ جوقیدلگائی گئی ہے کہ دوسرے کوحقیر سمجھے بیاس لیے کہا گر کوئی واقعی برائی چھٹائی کا اس طرح معتقد ہو کہ دوسرے کو ذکیل نہ سمجھے تو وہ تکبرنہیں جیسے ایک شخص ہیں برس کی عمر والا دو برس کے بچہ کو سمجھے کہ بیہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے یا ایک ہدایہ پڑھنے والا طالب علم نحومیر پڑھنے والے طالب علم کو سمجھے کہ بیہ مجھ سے پڑھائی میں کم ہے یا ایک مالدار آ دمی کسی مسکین کو سمجھے کہ مجھ سے مال میں کم ہے مگر اس کو حقیر نہیں سمجھتا تو وہ کبرنہیں البيته اگريدتفاوت واقع كےخلاف ہوتو ايبااعتقاد وكذب ہوگا مگر كبروكذب متغائر ہيں۔ مگرالیی بردائی چھٹائی کااعتقاد گو کبرتونہیں لیکن اگر وہ محل تفاوت عرفایا شرفا کمال ہوتو پیہ اعتقاد واحیاناً مفضی کبر کی طرف ہوجا تا ہے اس لیے سد ذرائع کے طور پراس کا بھی وہی علاج کرنا جاہیے جوحقیقت کبر کا علاج ہے اور وہ ایک خاص مراقبہ ہے جس کی ایسے ہر وقت میں تجدید و تکریر کرلی جائے جبکہ اس تفاوت کی طرف التفات ہو وہ مراقبہ ہیہ ہے کہ (الف) گومیرے اندر پیکمال ہے مگرمیر اپیدا کیا ہوانہیں حق تعالیٰ کا عطافر مایا ہوا ہے اور (ب) عطا بھی کسی استحقاق ہے نہیں ہوا بلکہ محض موہبت ورحمت ہے پھر (ج) عطا کے بعد بھی اس کا بقاءمیرےا ختیار میں نہیں بلکے حق تعالیٰ جب چاہیں سلب کرلیں اور ( و ) گو اس دوسرے شخص میں فی الحال پیکمال نہیں ہے مگر فی المآل ممکن ہے کہ میرے کمال ہے زیادہ اس کو پیکمال اس طرح حاصل ہوجائے کہ میں اس کمال میں اس کامختاج ہوجاؤں

اور( ہ )اگر فی المآل بھی نہ ہوجیبالبعض اوقات ظاہری اسباب سے اس کا گمان غالب ہو تاہے تو فی الحال ہی اس شخص میں کوئی ایسا کمال ہو جو مجھے سے تخفی ہوا ور دوسروں پر ظاہر ہویا سب ہی سے خفی ہوتی تعالیٰ کومعلوم ہوجس کے اعتبار سے اس کے اوصاف کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعہ ہے اکمل ہو۔اگر کسی کے کمال کا بھی احتمال قریب ذہن میں نہ آئے تو اس اختمال کو ذہن میں حاضر کرے کہ شاید ہے کم الہی میں مقبول ہوا ور میں غیرمقبول ہوں۔ یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہوتو مجھ کو کیا حق ہے کہ اسکوحقیر سمجھوں ۔ اور (و) پیخیال کرے کہ اگر بالفرض بیسب امور میں مجھ ہے کم ہی ہے تو ناقصٰ کا کامل پر حق موتا ہے جبیا مریض کا سیح رضعیف کا قوی رفقیر کاغنی پرتو مجھ کو جا ہے اس پر شفقت و ترحم کروں اس کی پنجیل میں کوشش کروں اور اگر کسی طرح قدرت نہ ہویا ہمیت نہ ہویا فرصت نہ ہوتو دعائے بھیل ہی ہے سہی اوراس خیال کے بعد بھیل میں سعی شروع کردے تو اس تدبیر ہے اس کے ساتھ تعلق شفقت کا پیدا ہو جائے گا۔اورطبعی خاصہ ہے کہ جس کی تکیل ونزبیت میں سعی کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت کے بعد تحقیر نہیں ہوتی اور(ر) پیجمی نہ ہوتو اس کے ساتھ لطف وا خلاق کے ساتھ بھی بھی بات چیت کرلیا کرے اس کا مزاج پوچھ لیا کرے اس سے جانبین میں تعلق ہوجا تا ہے اور ایسے تعلق کے بعد تحقیر معدوم ہو جاتی ہے۔البتہ اگر وہ شخص ایبا ہے کہ شرعاً اس سے بغض رکھنا مامور بہ ہے تو تدابیر ندکورہ میں ہے بعض کا استعمال اس عارض کے سبب نہ کیا جائے گا مگر بعض کا پھر بھی بعض کے ساتھ اجتاع ہوسکتا ہے ان بعض کو استعال کرے۔

یہ سب کلام تو تکبر سے متعلق تھا اور عجب میں صرف ایک قید کم ہے باتی سب اجزاء وہی ہیں یعنی اس میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہیں صرف اپنے کو بڑا سمجھنا ہے اس میں بھی حقیقت اور صورت کے ویسے ہی درجے ہیں اور وہی احکام ہیں اور معالجات مذکورہ میں سے جن میں سے دوسرے کا تعلق نہیں وہ سب معالجات اس میں بھی ہیں اور ایک چیز اشیاء خمسہ مذکورہ میں کتب جاہ ہے اس کا حاصل ہیہ کہ جسیا اپنے کو اپنے دل میں بڑا سمجھتا ہے اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی مجھ کو بڑا سمجھیں اور میرے ساتھ تعظیم واطاعت و خدمت کا معاملہ

کریں چونکہ اس کا منشاء بھی تکبریا عجب ہی ہے اس لیے اس کے اقسام واحکام و درجات و
معالجات وہی ہیں جو کبر میں گزرے اور اشیاء خمسہ مذکورہ میں سے ایک چیز ریاء ہے اس کا
حاصل میہ ہے کہ کی عمل دنیوی بادین کولوگوں کی نظر میں بڑائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنادے۔
اشیاء اربعہ مذکورہ میں میہ ذریعہ بنانے کی قید نتھی چونکہ میہ بھی کبراور مجب ہی ہے بیدا ہوتا ہے
اس میں بھی سب وہی ورجات واقسام واحکام ومعالجات ہیں اورسب احکام کلی ہیں۔

بھی بھی خصوصیت مقام ہے بعض نی صورتیں یا نے معالجات بھی فابت ہوتے ہیں جو کم بی کی رائے پر متعین کے جاتے ہیں۔ سب سے اخیر کی ایک قسم فجلت ہے وہ ایک طبعی افتباض ہے جو خلاف عادت کام کرنے سے یا حالت پیش آنے سے بلااختیار نفس پروارد ہوتی ہے اور سالک کو بعض اوقات عایت اختیاط کے سبب اس پر شبہ ہوجا تا ہے کہروغیرہ کا مگروا قع میں وہ کرنہیں ہوتا اور معیاراس کا بیہ ہے کہ جس طرح شیخص ایک و نی یاخسیس کام مگروا قع میں وہ کرنہیں ہوتا اور معیاراس کا بیہ ہے کہ جس طرح شیخص ایک و نی یاخسیس کام سے کرنے سے شرما تا ہے اگر کوئی شخص اس کے ساتھ عایت درجہ کی تعظیم و تکریم کا معاملہ دل سے کرے تب بھی اس کو ویبائی انقباض ہوتا ہے یانہیں اگر ہوتا ہے تو فجلت ہے ورنہ کرریت و کیرو فیرا ختیاری ہونے کے سبب مذموم نہیں اور ایک صورت ہے کہ واقع میں تو کہروغیرہ ہے گرفقس نے تاویل کر کے اس کو فجلت میں داخل کر کے سبب مذموم ہے بلکہ دوسرے ذمائم مذکورہ سے بھی اختی حاصل کر لی۔ بیافتیاری ہونے کے سبب مذموم ہے بلکہ دوسرے ذمائم مذکورہ سے بھی اختی حاصل کر لی۔ تاویل کر کے غیر مباح کو مباح بنایا ہے جواعلی درجہ کی تلبیس و قد لیس ہے تو اور اقسام میں تو حقیقت مذموم تھی اور صورت غیر مذموم اور اس میں بالعکس جیسا مع الدلیل گزر چا۔ چونکہ واقعات ثمانیہ میں سب اقسام کی تحقیق کی گئی واقعات ثمانیہ میں سب اقسام کی تحقیق کی گئی واقعات ثمانیہ میں سب اقسام کی تحقیق کی گئی واقعات ثمانیہ میں سب اقسام کی تحقیق کی گئی واقعات ثمانیہ میں کو کی آٹھ مثالیں مذکور تیں اس لیے سب اقسام کی تحقیق کی گئی واقعات ثمانیہ میں کیور کی آٹھ مثالیں مذکور تیں اس لیے سب اقسام کی تحقیق کی گئی واقعات ثمانیہ میں کی کرا تا میں کور تیں اس لیے سب اقسام کی تحقیق کی گئی واقعات شمانے کی کردی تو کھیں کرکر کی آٹھ مثالیں مذکور تیں اس لیے سب اقسام کی تحقیق کی گئی واقعات شمانے کی کرکر کی آٹھ مثالیں مذکور تیں اس لیے سب اقسام کی تحقیق کی گئی واقعات شمانے کی کرکر کی آٹھ مثالیں مذکور تھیں اس کی حقیق کی گئی کی کرکر کی آٹھ کی کرکر کی آٹھ کی کرکر کی آٹھ کی کرکر کی آٹھ کی کرکر کی گئی کی کرکر کی گئی کی کرکر کی آٹھ کی کرکر کی گئی کرکر کی آٹھ کی کرکر کی آٹھ کو کر تھی اس کی کرکر کی کرکر کی آٹھ کی کرکر کی کرکر کی کرکر کی کرکر کی کرکر کی گئی کرکر کی کرکر کی کرکر کر کر کرکر کی کرکر کر کرکر کی کرکر کر کر کرکر کر کرکر کی کرکر کی کرکر کی

اب اخیر میں ایک معالجہ ممتد ہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ معالجات ندکورہ وقتی تھے جن سے اثر کارسوخ نہیں ہوتا الا نادراً اور مبتدی کوایک معتد بہا مدت تک اس معالجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جنکلف اوضاع واطوار و عاوات قلیل اسجاہ لوگوں کے اختیار کر ہے جنگ کہ تواضع رائخ ہو جائے گی مگراس میں بھی اس کا خیال رکھے کہ غایت درجہ کی دناءت وحیت کواختیار نہ کر ہے

جس ہے تواضع کی شہرت ہو جائے۔اس کے بعد انہیں صاحب نے قبیل اسجاہ لوگوں کے اوضاع و اطوار و عادات کی تفصیل ہوچھی تو تحریر فرمایا کہ ان کی جزئیات کا استیعاب کیسے ہوسکتا ہے خلاصہ میہ ہے کہ وہ اموراختیار کیے جن سے ایک گونہ فس کو انقباض ہو مگر دوسروں کی نظر میں وہ قابل انتفات نہ ہوں جس سے شہرت تواضع کا احتمال ہو۔اھ

## ٠٧- گلفت كاعلاج

ایک طالب نے لکھا کہ خاکسار کو ایک مرض ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے کسی سیم کی تکلیف و نقصان یہ نجاوے نوچین نہیں آتا ہے جب تک اس سے انتقام نہ لوں۔اھ۔اس کا جواب تحریر فرمایا کہ چیین نہیں نہیں صرف کلفت ہے جس کا تحل مجاہدہ اور موجب اجر ہے تو چیین نہ آنا مصرف ہوا بلکہ نافع ہوا باتی کلفت کا علاج میں معلم دین کا منصب نہیں لیکن تبر ما وہ بھی کھے دیتا ہوں کہ چندروز تحل کرنے ہوا باتی کلفت کا علاج میں عادت ہوجائے گی پھراس درجہ کلفت نہ ہوگی۔اھ

#### ۲۱ - احباب وا قارت سے محبت کامقصور

ایک طالب نے لکھاتھا کہ احباب وا قارب سے تعلقات ومحبت جیسی پہلےتھی ابنہیں اس پرافسوں ظاہر کیااور یہ بھی لکھاتھا کہ بیرحالت سنت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔اس پرتحریر فرمایا کہ سب حالت ٹھیک ہے میسنت مقصود بالذات نہیں مقصود بالذات ادائے حقوق ہے وہ حاصل ہے۔ بعض طبائع الی ہیں کہ اس سنت کا اہتمام کریں تو ان سے فرض ہی فوت ہو جائے یعنی تعلق بحق اس لیے ان کے تی ہیں کہ اس انعے واصلے ہے جو پیش آ رہا ہے۔اھ

# ۲۲- اینی ذلّت برداشت نه کرنا

ایک طالب نے تکھا کہ میں اپنے کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتا مگر باوجوداس کے نفس اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرتا کہ ذلت ہوبس دل یوں جیا ہتا ہے کہ کوئی عزت بے شک نہ کرے بڑا قطعانہ سمجھے مگر کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ذلت ہو۔ میلے کیڑے پہننے سے بھی عارا آتی ہے کہ دیکھنے والے ذلیل سمجھیں گے۔اھ

اس كاجواب تحرير فرمايا كمشريعت مين يهي حكم بلا ينبغى للمومن ان يذل نفسه

جب تک حالت غالب نہ ہو یہی طریق ہے گر جب حال غالب ہوجا تا ہے تو ذلت کوعزت ہے زیادہ عزیز سمجھتاہے گروہ غیراختیاری ہے اگر نہ ہوتمنا نہ کرے اگر ہوجائے ازالہ نہ کرے۔اھ ۱۲۳ – کھانے کی حرص

ایک طالب نے لکھا کہ کثرت اکل اور حرص طعام کا مرض بہت عرصہ سے ہے جس کو تبلیغ دین میں سب گنا ہوں کی جڑ بتلایا ہے جواب تحریر فر مایا کہ جن کے تو گی اچھے تھے ان کے حق میں میہ مرض ہو جاتا تھا اب خود قوی ضعیف ہیں اس لیے قلت اکل کی غرض خود حاصل ہے اب میں میرض نہیں اھے۔ اس طرح ایک طالب کو میتحریر فر مایا کہ تقلیل طعام فی نفسہ مقصود کہ نہیں مقصود کسر قوت بھیمیہ ہے اور اس کسر سے بھی مقصود کف النفس عن المعاصی ہے ہیں اگر یہ کف عن المعاصی ہے ہیں اگر میں کا معاصی بروں تقلیل طعام ضروری نہیں بلکہ اس ز مانہ میں اکثر اس سے ضعف ہو جاتا ہے جس سے دوسری مصر تیں جسمانی ونفسانی پیدا ہو جاتی ہیں اگر ہیں اگر اس سے ضعف ہو جاتا ہے جس سے دوسری مصر تیں جسمانی ونفسانی پیدا ہو جاتی ہیں اکثر اس سے ضعف ہو جاتا ہے جس سے دوسری مصر تیں جسمانی ونفسانی پیدا ہو جاتی ہیں اکثر اس سے ضعف ہو جاتا ہے جس سے دوسری مصر تیں جسمانی ونفسانی پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے بلاضرورت مناسب نہیں ۔اھ

# ۲۴ - قبض وبسط کی حالتیں

ایک طالب نے ایک طویل خط میں اپی متضاد حالتیں کھی تھیں یعنی اولاً سخت پریشانی نا قابل تخل جس میں خواب وخورسب اُڑگیا اس کے بعد مبشرات رویا ہے فرح وسر ور اس کا بیہ جواب تحریفر مایا کہ وہ پہلی حالت بیض کی تھی۔ دوسری حالت بسط کی اور قبض جتنا شدید ہوتا ہے اتناہی بسط قوی ہوتا ہے اس لیے ائمہ طریق نے فرمایا کہ بیض سے پریشان نہ ہونا چاہے وہ سب مقد مات ہوتے ہیں بسط کے مبارک ہو۔ یہ حالات کس کونھیب ہوتے ہیں گر ایسی حالت میں غذائے لطیف اور مفرحات ومقویات کا استعمال رکھنا ضروری ہے گودل نہ چاہے۔ اھ

## ۲۵-خطره پریشان مونا

ایک طالب نے لکھا کہ میں معمولی سے خطرہ پر پر بیثان ہوجا تا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں تو کل نہیں ہے اس معصیت سے بیچنے کاعلاج ارشا دفر مادیں۔ اس کا جواب تحریر فر مایا کہ نہ یہ معصیت ہے نہ تو کل کے خلاف ہے کیونکہ تو کل کی حقیقت ہے غیر متصرف حقیق ہے

قطع نظر کرنااور بیطع نظراعتقاداً کرناتو فرض ہےاور عملاً اسباب ظنیہ کے ترک سے بشرط خمل مستحب ہے اور جواسباب عادۃ یقینی یا مثل یقینی کے ہیں ان کا ترک کرنا معصیت ہے بجز اہل حال کے کہ ان کواس کی بھی اجازت ہے اور بیسب تفصیل اسباب دنیویہ ہیں ہے اور اسباب دنیویہ ہیں ہے اور اسباب دیدہ کوترگ کرناتو کل نہیں ہے۔اھ

## ۲۷-شک پیدا ہوجانے کی بیاری

ایک طالب نے لکھا کہ میری طبیعت کچھ شکی واقع ہوئی ہے مخالفین کے اعتراض س کریا کسی کتاب میں دیکھے کر طبیعت متر دد ہو جاتی ہے اس سے بفضلہ تعالیٰ عمل میں تو کوئی فرق نہیں آتا البتہ عبادت میں وہ پہلی ہی دلچی نہیں رہتی اور دل رنجیدہ اور اندو ہگیں سار ہتا ہے۔ساتھ ہی اس تر ددکو مکروہ اور براجانتا ہوں۔اھ

جواب تحریر فرمایا کہ الیں چیز مت دیکھوجس سے شک یا تر دو پیدا ہواور جو بلاقصدالیں
بات کان میں پڑجائے اور یہی حالت پیدا ہوجائے تو اس کو کئی خاص تدبیر سے زائل کرنے
کی ضرورت نہیں کہ اس اہتمام سے پر بیثانی بڑھے گی۔اور ہمیشہ کے لیے ایک مستقل شفا ہو
جائے گا بلکہ بجائے تدبیر کے اس سے بالتفاتی اختیار کرواور کتنا ہی وسوسہ ستاوے بالکل
پروامت کروالبتہ دعا اور تضرع کرتے رہواور اس کو کافی سمجھوا نشاء اللہ تعالی بہت جلد طبیعت
صاف ہوجائے گی اور جب یہی عاوت ہوجائے گی تو قلب میں ایسی قوت پیدا ہوجائے گی
کہ وہ ایسی چیزوں سے متاثر نہ ہوگا ہے ہے حکمی نسخہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی دوچار ہی
دن ہوئے کہ عطا ہوا ہے جو بہت بڑا علم ہے والحمد للہ۔اھ۔

## ۲۷- بخل کے دو در ج

ایک طالب کے استفسار پرتح ریفر مایا کہ بخل کے دودر ہے ہیں۔ایک خلاف مقتضائے شریعت اور بیہ معصیت ہے۔ دوسرا خلاف مقتضائے مروت اور بیہ معصیت نہیں۔فضیلت تو بیہ ہے کہ بیبھی ندہواور تدبیراس کی بیہ ہے کہ اس مقتضا کی مخالفت کی جائے کیکن اگر ہمت نہ ہوتو گوئی فکر کی بھی بات نہیں اھ۔

## ۲۸ - غفلت کا سبب اورعلاج

# ٢٩ - فضول كوئي كاعلاج

جائے بس اعتدال ہوجائے گا اور اصل خوشی رہ جائے گی جو ما مور بہ ہے۔قل بفضل الله و برحمة فبذلک فلیفر حوا۔ اور یہ فضول حصہ خوشی کا زائل ہوجائے گا جومنی عند ہے۔ لا تفوح ان الله لا یحب الفوحین۔ اھ۔

#### \* 2- نماز میں وسوسے آنا

ایک طالب نے لکھا کہ نماز میں باوجود بار بارتوجہ کرنے کے دساوں کا ججوم رہتا ہے جواب تحریر فرمایا که عبداین حداختیار ہی تک کا مکلف ہے اور اختیار ای قدرے کہ حدیث النفس كوقصد واراده سے نہ لا وے اور جب بلاقصد وارادہ آجائے اس كود فع كردے اور دفع کی پہل صورت بیہ ہے کہ دوسری ایسی چیز کی طرف متوجہ ہو جائے جس کا عبادت سے تعلق ہے۔اس کی کئی صور تیں ہیں۔ایک بیر کہ ذات حق کی طرف متوجہ ہوجائے خواہ تصور کے درجہ میں خواہ کسی نقیدیق کے درجہ میں مثلاً اللہ تعالیٰ مجھ کود مکھ رہے ہیں اور دوسرے میہ کہ حساب و كتاب كے آنے والے وقت كومثل حاضر كے فرض كرليا جائے كہ گويا ميں اللہ تعالیٰ كے ر دبر وحساب کے لیے کھڑا ہوں ادر مجھ کو حکم ہوا ہے کہ عبا دت مطلوبہ کا نمونہ پیش کر دوہ اگر حب پیند ہوئی تو حیاب میں رعایت کا سب ہوجائے گی۔ تیسرے بیر کہ فرض کرے کہ بیہ گویا بالکل آخری نماز ہے شایداس کے بعد عمرختم ہوجائے اور پھرنمازنصیب نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ گویا خانہ کعبہ میرے سامنے ہے اور اس پر تجلیات نازل ہور ہی ہیں اور اس سے وہ تجلیات میری طرف آ رہی ہیں اورجتنی اچھی نماز پڑھوں گا وہ تجلیات زیادہ فائض ہوں گی۔ یا نچویں بیر کہ جوالفاظ منہ ہے نکلتے ہیں ان کی طرف توجہ رکھے ۔خواہ بلاتصور معانی کے خواہ مع تصور معانی کے اور اس توجہ کی مہل صورت رہے کہ کوئی لفظ بادے نہ پڑھے بلکہ ستقل ارادہ ہے پڑھے یا شیخ کامل اورکسی ایسی ہی چیز کا تصور تجویز کر دے اس کا استعمال کرے۔ ان تدبیرات ہے وہ وساول جو بلاا ختیار آئے تھے دفع ہوجا کیں گے اوراول اول جب تک اس طریق کی مثق نه ہوکبھی بھی پیقصورات زائل اور وساوس پھر حاضر ہو جاتے ہیں اس کا علاج ہے ہے کہ جب تنبہ ہوفوراً اس توجہ کی تحدید کر لی جائے۔شدہ شدہ توجہ الی العبادت کو رسوخ ہوجائے گااورا گراس رسوخ میں دیر ہوگھبراوے نہیں اس عمل کو جاری رکھے کیونکہ بیہ

رسوخ کا مکلّف نہیں عمل کا مکلّف ہے حتیٰ کہا گرعمر بھر بھی رسوخ نہ ہوتو مقصود میں کوئی خلل نہیں کمال عبادت اوراجراورقر ب میں ذرا کمی نہ ہوگی۔

### ا2-غيبت كاعلاج

ایک طالب کے استفسار کا بیہ جواب تحریر فر مایا کہ جب بھی کسی کی شکایت زبان سے نکلے مجمع میں اس شخص کی خوبیاں بیان کرنا جا ہیے کیونکہ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی۔اھ

# 27-عدم استقلال كاعلاج

ایک طالب نے عدم استقلال کاعلاج ہوچھاتح رفر مایا که العلاج بالصدادراس ضدیس اول تکلف ہوتا ہے بھراعتیا دپھررسوخ بس نفس تکلف سے گھبرا تا ہے یہی راز ہے عدم استقلال کا رور نہ نفس اگر تکلف کی کلفت برداشت کرے تو عدم استقلال کی کوئی وجہنیس ادریہی علاج ہے۔

## سا ہے- مال کی طبعی محبت

ایک طالب نے حب مال کے پھھ آ ٹارلکھ کر یو چھا کہ ان میں کوئی گناہ اور مفدہ تو نہیں جواب تحریفر مایا کہ المحد للدنہ کوئی مفدہ ہے نہ گناہ ہے۔ یہ سب آ ٹار حب مال کے تو ہیں گر یہ حب طبعی ہے جو کہ ندموم نہیں نہ کہ حب اعتقادی یاعقلی جو کہ ندموم ہے۔ حضرت عمر نے فتح فارس ومشاہدہ غنائم کے وقت بہی وعا کی تھی کہ اے اللہ آ پ کاارشاد ہے زین للناس حب الشہوات الا یہ (جعل المعزین ھو الله تعالیٰ و ھو احد و جو ہ الایہ) جب الشہوات الا یہ (جعل المعزین ھو الله تعالیٰ و ھو احد و جو ہ الایہ) جب آ پ نے یہ عب پیدا کی ہے تو فطری ہوئی اس لیے ہم اس کے از الدکی درخواست نہیں کرتے ہیں کہ اس کہ واپنے گب میں کہ حلیات نہیں بدلاکرتے البتہ اس کی درخواست کرتے ہیں کہ اس کہ کو اپنے گب میں معین فرمایا کہ یہ اسباب طاعت میں سے ہوجائے اور موافع طاعت کے لیے (جیسے ناداری کی پریشانی وغیرہ) یہ سدیا ہوجائے کہ حیلیات کا ان کے مصرف میں صرف ہونا یہی ان کی پریشانی وغیرہ) یہ سدیا ہوجائے کہ حیلیات کا ان کے مصرف میں صرف ہونا یہی ان کی تعدیل اور یہی مامور یہ ہوجائے کہ حیلیات کا ان کے مصرف میں صرف ہونا یہی ان کی تعدیل اور یہی مامور یہ ہوجائے کہ حیلیات کا ان کے معرف میں مامور یہ ہو دوسولہ (علق الو عید بالا حییة لا بالحب) البتہ اس تعالیٰ احب الیکھ من الله و رسولہ (علق الو عید بالا حییة لا بالحب) البتہ اس تعالیٰ احب الیکھ من الله و رسولہ (علق الو عید بالا حییة لا بالحب) البتہ اس

ایک طالب نے بیاشکال لکھا کہ جب مامورات ومنہیات شرعیہ اختیاری ہیں اور حضرت کی تصنیفات ہے معلوم ہوا کہ سارے امراض کا علاج یہی ہے کہ اپنے اختیار سے رُ کے تو پھراس قائدہ کلیہ کے علم کے بعد شخ اور معالج کی کیا حاجت باقی رہتی ہے جواب تحریر فرمایا که مامورات ومنہیات سب اختیاری ہیں اپس مامورات کا ارتکاب اورمنہیات نے اجتناب بھی سب اختیاری ہیں لیکن اس میں پچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بھی تو پیر کہ حاصل کو غیرحاصل سمجھ لیا جاتا ہے بھی اس کاعکس مثلاً ایک مختص نے نماز میں خشوع کا قصد کیا اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے حاصل بھی ہوگیا مگر ساتھ ہی ساتھ وساوس وخطرات کا ججوم بھی ہوتا رہا بیخض اس کوخشوع کا مضاد سمجھ کرخشوع کوغیر حاصل سمجھایا ابتدائی عبادت میں وساوس غيرا ختياري تتصحراس سلسله ميس وه وساوس اختياريه كي طرف منجر مو گئے اور بيابتداء کے دھوکہ میں رہ کرخشوع کو ہاتی سمجھا حالانکہ وہ زائل ہو چکا۔اور بھی غیرراسخ کوراسخ سمجھ لیا جاتا ہے۔مثلاً دو جارخفیف حادثوں میں رضا بالقصناء کا احساس ہوا پیمجھ گیا کہ پیدملکہ رائخ ہوگیا پھر کوئی بڑا حادثہ واقع ہوااوراس میں رضانہیں ہوئی یا درجہ مقصود تک نہیں ہوئی مگر پیا اسی دھوکہ میں رہا کہاں میں رسوخ ہو چکا ہےاب بھی رضا معدوم یاضعیف نہیں ہےاور عاصل کوغیر حاصل سمجھنے میں پیخرا بی ہوتی ہے کہ شکت دل ہوکراس کا اہتمام چھوڑ دیتا ہے پھر وہ سچ کچے زائل ہوجا تا ہےاوراس کے عکس میں پیخرابی ہوتی ہے کہاس کا اہتمام ہی نہیں کرتا اورمحروم رہتا ہےاورغیرراسخ کوراسخ سمجھنے میں بھی وہی خرابی عدم اہتمام تکمیل کی ہوتی ہے تبھی پیلطی ہوتی ہے کہ حاصل راسخ کوزائل سمجھ لیتا ہے۔مثلاً شہوت حرام کی مقاومت کی اور وہ زمانہ غلبہ آٹار ذکر کا تھا اس لیے داعیہ شہوت کا حرام کا ایسامضحل ہو گیا کہ اس کی طرف النفات بھی نہیں ہوتا پھران آ ٹار کا جوٹن وخروش کم ہونے سے طبعی النفات گو درجہ ضعیفہ میں ہی ہونے لگا۔ بیخص سیمجھ گیا کہ مجاہدہ بیکا رگیااورشہوت حرام کار ذیلہ پھرعود کرآیا اشرف السوانح- جدا ك14

پھراصلاح ہے مایوں ہوکر کیج بطالت وخلاعت میں مبتلا ہوگیا۔

یہ چندمثالیں ہیں غلطیوں کی اوران کےمضار کی اگر کسی شخص ہے تعلق ہواور اس پر اعتماد ہوتو اس کواطلاع کرنے ہے وہ اپنی بصیرت وتجارب کےسبب حقیقت سمجھ لیتا ہے اور ان اغلاط يرمطلع كرتا ہے اور بيان مصرتوں ہے محفوظ رہتا ہے اور فرضا سالک اگر ذ كاوت و سلامت فہم کے سبب خود بھی مطلع ہو سکے مگرنا تجربہ کاری کے سبب مطمئن نہیں ہوتا اور مشوش ہونامقصود میں مخل ہوتا ہے۔ بیتوشنخ کا اصلی منصبی فرض ہےاوراس سے زیادہ اس کے ذیمہ نهيس کيکن تبرعاً وه ايک اور بھی خدمت کرتا ہے وہ پير کہ مقصود يا مقدمه مقصود کي مخصيل ميں اور ای طرح کسی ذمیمه یا مقدمه ذمیمه کے ازالہ میں طالب کومشقت شدہ پیش آتی ہے گوتکرار مباشرة اورتکرارمنجانبت ہے وہ مشقت اخیر میں مبدل بہ یسر ہوجاتی ہے کیکن شیخ تبرعاً مجھی الی تدابیر بتلا دیتا ہے کہ اول امر ہی ہے مشقت نہیں رہتی پیا لیک اجمالی تحقیق تقریب فہم کے لیے ہے باتی ضرورت شیخ کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب کام شروع کر کے اپنے احوال جزئید کی اس کو بالالتزام اطلاع کرتار ہے اور اس کے مشورہ کا اتباع کرتار ہے اور سے ا تباع کامل اس وقت ہوسکتا ہے جب اس پراعتاد ہواوراس کے ساتھ تعلق انقیاد ہو۔اس وفت حسأ معلوم ہوگا کہ بدن ﷺ کے مقصود کا حاصل ہونا عادۃ مععذر ہے۔الا نا درأ اوالنا در کالمعد وم پھراس ضرورت میں تفاوت فہم واستعداد کے اعتبار سے تفاوت بھی ہوتا ہے یہی وجهب كه متفتر مين كوكم ضرورت تقى \_اھ

# ۵۷-عمل بلارسوخ

ایک طالب نے لکھا کہ کوئی محمود کیفیت راسخ نہیں' تحریر فرمایا کہ رسوخ کی طرف التفات نہ فرمایا جائے۔رسوخ سے مقصود عمل ہے۔عمل سے رسوخ مقصود نہیں۔اگرعمل بلا رسوخ ہوتار ہے۔مقصود حاصل ہے۔اھ

ای طرح ایک طالب نے حصول یقین کا طریقہ دریافت کیا تو تحریر فرمایا کہ اول بہ تکلف عمل کرنا چاہیےاس کی برکت سے یقین پیدا ہوجا تا ہےاورکوئی طریقہ نہیں اھ۔

### ٧ ٧- نفساني شهوت كاعلاج

ایک طالب نے نفسانی شہوت کے معاصی کا علاج پوچھاتح ریفر مایا کہ علاج یہی ہے کہ بزرگوں کے تذکرہ کی کتابیں پابندی ہے دیکھواور کسی وقت خلوت میں معاصی پر جو وعیدیں اور عقاب وار د ہوااس کوسوچا کرواور وسوستہ معصیت کے وقت بھی ایسے ہی استحضار کی تجدید کرلوانشاء اللہ تعالیٰ نفس سے تقاضا جاتا رہے گا اور اگر خفیف میلان ہوتو اس کا مقابلہ ہمت ہے کوئی تذبیر کانی نہیں ۔اھ

#### 22-غصركاعلاج

ایک طالب کو عصه کا به علاج تحریر فرمایا که مغضوب علیه کواپنے پاس سے جدا کر دیا جائے بااس کے پاس سے خود جدا ہو جائیں اور فوراً کسی شغل میں لگ جائیں۔اھ
اس طرح ایک طالب نے غصه کا ترک بوچھا تو تحریر فرمایا کہ اس کا التزام کرلیں که جب ایسا ہوجائے اس مغضوب علیہ کو بچھ ہدید دیا کریں گولیل ہی مقدار میں ہو۔اھ
اس طرح ایک طالب کو غصہ کا بیتدارک تحریر فرمایا کہ ایسے بے جااور بے حد غصہ پر دو وقت کا فاقہ کرو۔اھ

اسی طرح ایک طالب کے خط میں احقر نے غصہ کا بید تدارک حضرت والا کاتح ریفر مایا ہوا دیکھا کہ جس پر غصہ کیا جائے بعد غصہ فرو ہو جانے کے مجمع میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ ہے پاؤں پکڑے بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر دکھے ایک دو بارایسا کرنے سے نفس کو عقل آجائے گی۔اھ ف اعلیٰ درجہ کا علاج تو اخیر والا ہی ہے کیکن اگر اس کی ہمت نہ ہوتو بقیہ دو کا التزام بھی انشاء اللہ کا فی ہوگا۔ ۱۲

## (۷۸) \_مكتوب ملقب بدروح الطريق

ایک ذی علم طالب نے بہت حسرت کے ساتھ لکھا کہ شاید خدام حضور والا میں ایک میں ہی ایبا ہوں گا جس کو وصول تو در کنار وصول کی حقیقت تک کا پیتے نہیں ۔الخے۔اس کا حسب ذیل جواب ارقام فرمایا۔مقصود تو بحمراللہ معلوم ہے یعنی رضاحت اب دو چیزیں رہ گئیں طریق کاعلم اوراس پڑمل ۔ سوطریق صرف ایک ہے یعنی احکام ظاہرہ باطند کی پابندی اوراس طریق کی معین دو چیزیں ہیں ایک ذکر جس قدر پردوام ہو سکے جوآپ نے شروع کیا ہے وہ بھی اس کلیے میں داخل ہے۔ دوسر ہے صحبت اہل اللہ کی جس کثر ت سے مقد در ہوا در اگر کثر ت کے لیے فراغ نہ ہوتو بزرگوں کے حالات و مقالات کا مطالعہ اسکا بدل ہے اور دو چیزیں طریق یا مقصود کی مانع ہیں۔ معاصی اور فضول میں مشغول ۔ اورایک امران سب کے چیزیں طریق یا مقصود کی مانع ہیں۔ معاصی اور فضول میں مشغول ۔ اورایک امران سب کے بندا پنی استعداد ہے۔ نافع ہوئے کی شرط ہے۔ یعنی اطلاع حالات کا التزام ۔ اب اس کے بعدا پنی استعداد ہے۔ مسب اختلاف استعداد مقصود میں دیر سویر ہوتی ہے میں سب بچھ لکھ چکا۔

# مكتوب ملقب ببفتوح الطريق

اسی طرح ایک طالب نے لکھا کہ ہزرگوں سے حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اوراس کا کیا طریقہ ہے جواب تحریر فر مایا کہ پچھا عمال مامور بہا ہیں۔ ظاہرہ بھی باطنہ بھی نیز پچھا عمال منہی عنہا ہیں فاہرہ بھی باطنہ بھی۔ ہر دونتم میں پچھا می وعملی غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ مشاکخ طریق طالب کے حالات سن کران عوارض کو بجھ کران کا علاج بتلا دیتے ہیں۔ان پڑمل کرنا طالب کا کام ہے اوراعانت طریق کے لیے پچھ ذکر بھی تجویز کردیتے ہیں۔اس تقریر سے مقصوداور طریق دونوں معلوم ہوگئے۔اھ

# مكتؤب ملقب بدوضوع الطريق

ای طرح ایک اورطالب نے پوچھا کہ میں ایک اناڑی آدمی ہوں حضور مطلع فرمائیں کہ بزرگوں سے کیا چیز حاصل کی جاتی ہے اور اس کے مطابق مجھ عامی مشغول کوطریق تعلیم ارشاد فرمادیں۔اھ۔اس کا جواب حسب ذیل تحریر فرمایا نفس میں پچھامراض ہوتے ہیں ان کا علاج کتابوں میں لکھا ہے مگر جیسے جسمانی امراض کا علاج گو کتابوں میں لکھا ہے لیکن ان کا علاج کتابوں میں لکھا ہے لیکن پھر بھی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔اس درجہ میں نفسانی امراض کے معالجہ میں شیخ لیجن معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔اس درجہ میں نفسانی امراض کے معالجہ میں شیخ لیجن معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔اگر میہ بات سمجھ میں آگئی ہوتو پھر آگے امراض بتلاؤں گا پھر اس کے مجھ حانے کے بعد علاج بتلاؤں گا۔اھ

9 2- مكتوب ملقب بيسهيل الطرلق جو يہلے بھی ایک موقع برنقل کیا جاچکا ہے۔

ایک صاحب نے لکھا کہ اپنا حال ابتر ہی پاتا ہوں۔ سوائے اُدھیٹر و بن کے اور پچھ ہیں۔
اس کا جواب حسب ذیل تحریفر مایا۔ خود مشقت میں پڑنے کا شوق ہی ہوتو اس کا علاج ہی نہیں
باقی راستہ بالکل صاف ہے کہ غیرا ختیاری کی فکر میں نہ پڑیں۔ اختیاری میں ہمت سے کام لیس
اگر کوتا ہی ہوجائے ماضی کا استغفار سے تدارک کر کے مستقبل میں پھرتجد ید ہمت سے کام لینے
لگیں اور استعمال ہمت کے ساتھ وعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت لجاجت کے ساتھ۔ اھ

٨٠- مكتوب ملقب بداليم في السم

ایک طالب نے اپنے خط میں کوئی ایسا وظیفہ یا طریقہ پوچھا تھا جس سے طاعات میں ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہو۔ جواب تحریر فرمایا کہ طاعات اور معاصی دونوں امور اختیار یہ ہیں جن میں وظیفہ کو کچھ وخل نہیں رہا سوطریقہ امورا ختیار یہ کا استعال اختیار کے اور سچھ بھی نہیں۔ ہاں سہولت اختیار کے لیے ضرورت ہے مجاہدہ کی جس کی حقیقت ہے خالفت ( بمعنی مقاومت ) نفس۔ اس کو ہمیشہ ممل میں لانے سے بندر سج سہولت حاصل مخالفت ( بمعنی مقاومت ) نفس۔ اس کو ہمیشہ ممل میں لانے سے بندر سج سہولت حاصل ہوجاتی ہے میں نے تمام فن لکھ دیا۔ آ گے شنخ کے دو کام رہ جاتے ہیں ایک بعض امراض نفسانے کی شخیص دوسر بعض طرق مجاہدہ کی تجویز جو کہ اُن امراض کا علاج ہے۔

مكتؤب ملقب ببالطم في السم

ای طرح ایک اورطالب نے اپنے حالات لکھ کراصلاح جا ہی تھی جواب ارقام فرمایا کہ غیراختیاری کے دریے نہ ہونا۔اختیاری میں ہمت کرنااس میں جوکوتا ہی ہوجائے اس پر استغفاراوراس کا تدارک اورتو فیق کی دعا کرنا یہی اصلاح ہے۔

٨١-غفلت بلااختيار پراستغفار

ایک طالب نے بیاشکال پیش کیا کہ جب کوئی وسوسہ بلااختیار آیا تو اتنی در غفلت

ہوئی اس سے ہر باراستغفار کرتا ہوں اب اشکال میہ ہے کہ جب غفلت بلاا ختیار ہوتو وہ گناہ نہیں اس سے استغفار کیسااور جواستغفار نہ کروں تو اس کو بھی طبیعت نہیں مانتی ۔ الخ

جواب تحریر فرمایا کہ دسوسہ اوراس کا جولازم ہے غفلت جب اختیاری ہو بایں معنی گناہ مبیں کہ اس پرمواخذہ نہیں لیکن اپنی ذات میں نقص اور نتیج ہے اور استغفار جسیارا فع ذنب ہے ایسے ہی جابر نقص بھی ہے اسی وجہ سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم غین کے بعد جو آپ کے مذاق میں کمال سے متزل تھا استغفار فرماتے تتھا ہے۔

# ٨٢- تو كل وتفويض كا فرق

ایک طالب نے توکل و تفویض کا فرق دریافت کیا۔ جواب تحریفر مایا کرتوکل بعض کے لیے مطلق تدبیر غیر مبائ اورا نہاک فی الند بیرالمبارح کورک کردے۔ اور تفویض ہے کہ اس کے بعدا گرتد بیر بین ناکامی ہویا وہ واقعہ تدبیر سے تعلق ہی نہ رکھتا ہوجیسے غیرا ختیاری مصائب تو حق تعالی پراعتراض نہ کرے۔ تنبیه – اس خط میں کی جگہ تقویض کی وہ تفییر کی گئی ہے جورضا کی شہور ہے سویتفیر براغتبار حقیقت کے نہیں بلکہ براغتبار اڑک ہے حقیقت تو تفویض کی توکل کا اعلی درجہ براغتبار حقیقت کے نہیں بلکہ براغتبار اڑک ہے حقیقت تو تفویض کی توکل کا اعلی درجہ کوراس درج علیا کا اثر بیرضا ہے۔ بعض اور بزرگوں نے بھی اس کی تفییر میں اس رضا کا اعتبار کیا ہے۔ کما فی القشیریہ سمعت الاستاذ اباعلی المدقاق یقول التوکل کیا ہے۔ کما فی القشیریہ سمعت الاستاذ اباعلی المدقاق یقول التوکل فلٹ در جات التوکل ٹم التسلیم ٹم التفویض فالمتو کل لیسکن الی و عدہ و صاحب التفویض یرضی بحکمہ و صاحب التفویض نہایة۔ اص جواب کھتے و صاحب التفویض نہایة۔ اص جواب کھتے سمعتہ یقول التوکل بدایة و التسلیم او سطہ و التفویض نہایة۔ اص جواب کھتے صاحب نہیں یقصیل حاضر نہ ہوئی۔ رفع غلط کے لیاب تنبیہ کردی گئی۔ اص

#### ۸۳-مجابدهٔ ثانیه

ایک طالب نے بیلکھا کہ معصیتوں کا نقاضا عرصہ تک نفس کے مضمحل رہنے کے بعداب پھرای شدت اور جوش و بیجان کے ساتھ ہونے لگا جس سے سخت جیران ہوں جوابتح سرفر مایا کہ اکثر اہل طرق کو یہی حالت پیش آتی ہے پچھ گھبرانے کی بات نہیں۔اس وقت جونفس کا مقابلہ کیا جاتا ہے وہ مجاہدہ ثانہ کہلاتا ہے اوراس مجاہدہ کا اثر انشاء اللہ تعالیٰ رائخ ہوگا اور شاذ و نادر کسی امر طبعی کا خفیف تقاضا یہ منافی رسوخ کا نہیں۔اس تغیر و تبدل کی مثال حسیات میں ایسی ہے جیسے شب کے اخیر میں تاریکی کے بعد ایک نور ہوتا ہے جس کو شبح کا ذب کہتے ہیں۔ ناوا قف خوش ہوتا ہے کہ تاریکی گئے۔ پھر وفعتا وہ نور ذائل ہوجاتا ہے اور تاریکی جھاجاتی ہے گرتھوڑ ہے ہی دیر میں پھر دوسرا

نورآ تاہے جس کوسیج صاوق کہتے ہیں وہ قائم بلکہ ترقی پذیر ہوتا ہے۔

انہی صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ فس کورو کئے میں سابق جیسی دشواری اور نظی پیش نہیں آتی اس پرتح ریفر مایا کہ یہی علامت ہے کہ یہ عودالی الطبیعات ضعیف ہے ورند مقاومت دشوار ہوجاتی جیسے پہلے تھی۔اھ۔انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جیرانی ہیہ کہ معمولات بجالانے میں نفس مخالفت نہیں کرتا البت معاصی کا تقاضا پیدا کرتا ہے نہ جانے یہ کیا نخفی چال ہے اور اس کی احقر کیا تدبیر کرے۔احقر سابقہ ارشا وفر مودہ معالجات پر بدستور عمل کرتا ہے۔تحریفر مایا کہ بس احقر کیا تدبیر ہے اس سے انشاء اللہ تعالی سب شکایتیں دور ہوجا کیں گی اور جب بھی ایسا ہو یہی علاج ہے۔فارغ ہونے کا قصد ہی نہ کیا جائے اس کی سے مقرعلاج اس کے بخار ہی تارہوتا کے بخار ہوتا میں بیارہوتا کے بخار ہوتا کہ بس علاج ہے۔فارخی بخارہوتا کے بخارہوتا کے بخارہوتا کے بخارہی نشآ و ہے۔اھ

# ٨٠-رياضات وتقربات كفضول ہونے كے وسوسے آنا

ایک تنگدست طالب نے اپنے بہت سے وساوس واہیدلکھ کرعلاج پوچھاجن میں ہیہ وسوسہ بھی لکھا کہ راحت و نیا کا مداراعمال صالحہ نہیں ہیں بلکہ آخرت کی راحت بھی فضل پرموقو ف ہے پھراعمال صالحہ شلاً فکر و تبجد وغیرہ کی مشقت اگر نہ بھی ہوصرف ارکان اسلام پر قائم رہے تو کیا حرج ہے۔ الحے اور یہ بھی لکھا کہ دعا ما تکنے کو طبیعت نہیں جا ہتی کہ اتنی مدت ہوگئی کوئی قبول بھی ہوئی ہوبس جواللہ تعالی جا ہیں وہی ہوگالیکن میں بجبر مناجات مقبول کی مزل بڑھ لیتا ہوں اسی طرح ایک ہفتہ ہے ذکر میں طبیعت نہیں گئی محض تعداد پوری کرلیتا ہوں انجے رفر مایا۔ موں انجے روزگار کا بھی وظیفہ یو جھاتھا۔ ان سب با توں کا حسب ذیل جوابتے روزگار کا بھی وظیفہ یو جھاتھا۔ ان سب با توں کا حسب ذیل جوابتے روزگار کا بھی وظیفہ یو جھاتھا۔ ان سب با توں کا حسب ذیل جوابتے روز کا رکا بھی وظیفہ یو جھاتھا۔ ان سب با توں کا حسب ذیل جوابتے وران کے مقتضاء بھل

نه کیا جائے بیازخود دفع ہوجا ئیں گے اورا گر دفع بھی نہ ہوں تو سیجھ معزنبیں بلکہ بیا یک گونہ مجاہدہ ہے جس ہے عمل کا اجر براهتا ہے لیکن اگران وساوس کی وجہ فساد ہی معلوم کرنے کا شوق ہوتو منجملاً ا تناهمجھ لینا کافی ہے کہ مقصودا عمال صالحہ ہے راحت دنیانہیں ہے بلکہ راحت آخرت ہے اوراس كامدار جوفضل ورحمت ہےاس كے يہ معنى نہيں كداعمال كودخل نہيں بلكہ معنى بير ہيں كديلے كا توعمل ہی ہے کیکن جنتنا ملے گاا تنااڑ اعمال میں نہیں وہ فضل ورحمت کااثر ہے لیکن جومل ہی نہ کرے گاوہ قانو نأاس فضل ورحمت ہے بھی محروم رہے گا باقی طبیعت کا لگنا پیشرط قبول نہیں ہے اگر دوا پینے میں طبیعت ند کلے تب بھی اس کی خاصیت لیعنی صحت مرتب ہوگی رہی دعا وہ ضرور قبول ہوتی ہے مگراس کے قبول ہونے کی وہ حقیقت ہے جومریض کی اس درخواست کی منظوری کی حقیقت ہے کے کسی طبیب سے درخواست کرے کہ میرا علاج مسہل سے کردیجئے اور وہ فوراً علاج شروع كردي ممرمسهل اس كى حالت كے مناسب نه تقااس ليے دوسرے طريق سے علاج شروع كر دیااس کوکوئی بنہیں کہ سکتا کہ طبیب نے جب مسہل نہیں دیا تو مریض کی درخواست کومنظور نہیں کیا۔ای طرح اصل مطلوب دعا ہے حق تعالیٰ کی توجہ خاص ہے اور عبدنے جوطریق معین اختیار کیا ہے بیقصود نہیں ہے بلکہ مقصود کامحض ایک طریق ہے جیسے اس مقصود کے اور بھی طرق ہیں للبذاوہ جس طریق ہے توجہ خاص فرماویں وہ اجابت وعاہی ہے خواہ وہ عبد کا مجوزہ طریق ہویا حق تعالیٰ کا مجوزہ طریق ہو بیتو طاعات وحاجات میں کلام ہے باتی معاصی کاار تکاب جوموسل الی النار ہووہ ایسا ہے جیسے مریض کو بدیر ہیزی ہے لذت ملتی ہے اور اس سے صبر کرنے میں لذت فوت ہوتی ہے لیکن جو شخص جانتا ہے کہ لذت مقصود نہیں صحت مطلوب ہے وہ صبر کرے گا۔اس طرح جس شخص کونجات آخرت مقصود ہے وہ راحت دنیا کومقصود نہ سمجھے گا۔ رہی سزا گناہ کی کسی کو یہاں ملتی ہے کسی کو وہاں۔اور تجویز مناسب بلکہ واجب یہی ہے کہ طاعات میں حتی الامکان مشغول ہوں۔معاصی ہے مجتنب رہیں اور مقصود صرف رضائے حق کو مجھیں خواہ اس کا ظہور يهال موياوبال مواوراليي حالت ميس روز گار كاوظيفه پڙهناوساوس ميس اضافه كرنا ہے۔اھ

۸۵- کبر کی حقیقت

ا یک صاحب نے جوسلسلہ بیعت میں داخل نہیں بیلھا کہ کبری مدت اوراس کا علاج تو

جناب کی تحریروں اور مواعظ میں جا بجا کثرت سے ملائیکن کبر کی حقیقت مجھی نظر سے گزرنایا د نہیں پڑتا۔ نیزیہ بھی لکھا کہ اپنے ماتختو ب پراگر زیادتی ہو جائے تو ان سے معافی ما تگنے میں مصالح فوت ہوتی ہیں۔

اس کا حسب ذیل جواب ارقام فرمایا ممکن ہے نکھی ہوا گریڈیجے ہے تو وجہ ہو عکتی ہے كه حقیقت اس کی ظاہر ہے کہ اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھنا آ گے اس میں دو درجے ہیں ایک بلااختیارخیال بزائی کا آنااورایک بلااختیاراییاخیال کرنا پھراول میں دو درجے ہیں۔ اس خیال کے مقتضاء پڑمل شہ کرنا ہیں ہے بھی بالکل مذموم نہیں دوسرے عمل کرنا ہے مذموم و معصیت ہے اسی طرح قصداً بڑا سمجھنا یہ بھی علی الاطلاق مذموم ہے گواس کے مقتضاء پڑمل بھی نہ ہو۔ آپ نے جس غلطی میں ابتلاء عام لکھا ہے بھے ہے مگراس میں قدر نے تفصیل ہے جس کا خلاصہ سے کہ بعض اوقات پی خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم صریح الفاظ ہے معافی ماتکیں کے تو پی گستاخ ہو کرزیادہ نافر مانی کرے گا۔بعض اوقات پیرخیال ہوتا ہے کہ پیشر مندہ ہوگا اور بیاس وقت تک عذر ہے جب اس ہے تعلق رکھنا جا ہیں ان صورتوں میں تو صرف اس کا خوش کر دیناامید ہے کہ قائم مقام معانی کے ہوجائے گا اور بعض اوقات اس سے تعلق ہی رکھنانہیں۔ جیسے ملازم کوموقوف کر دیا یا وہ خود چھوڑ کر جانے لگا اس وقت ضروری ہے کہ زیادتی ہو جانے کی صورت میں اس سے صرح کھ معافی مانگی جائے کیونکہ یہاں دونوں عذر نہیں اس میں اگر رکاوٹ ہوتو میرے نز دیک اس کا سبب ضرور کبرہے گوایئے کو بڑا نہ سمجھے گا مگر کبر کے مقتضاء پڑمل تو ہوا غایت سے غایت کبراعتقا دی نہ ہوگا مگر کبرمملی ضروری ہے اور ا گر کوئی کبری تقتیم کوتشلیم نه کرے تب بھی ظلم تو ہوا جس سے معافی ما نگنا وا جب ہے تو معافی نہ ما تكني مين اگر كبركا كناه نه بهوا توظلم كا تو بهوا -ا ه

(۸۶)۔ایک طالب نے لکھا کہ نمازیا تلاوت میں جب بیے خیال کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ کوقر آن شریف سنار ہا ہوں تو بھراس تخیل ہے قوت فکر بیانتقال کر کے ادھر متوجہ ہوجاتی ہے کہ حق تعالیٰ خالق حروف زبان پر جاری فرمارہ ہیں پھراس سے انتقال کرکے قوت فکر بیہ اس طرف نکل جاتی ہے کہ حق تعالیٰ حاضر ناظر ہیں غرض سکون فکر کے متعدد طریق ہیں اس تعدد کی وجہ سے سکون نہیں ہوتا بلکہ سکون حاصل کرنے میں تشتت ہوجا تا ہے اھے۔اس کا بیہ جواب تحریر فرمایا کہ جوتشتت مخصیل جمعیت میں وہ ہووہ اثر میں جمعیت ہی ہے مصرنہیں۔اھ

۸۷-غیراللدے کون ساتعلق مذموم ہے

ایک طالب نے حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرہ العزیز کے مکتوبات کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ تحریف رماتے ہیں کہ باطنی امراض کا سردار ماسوائے حق کے ساتھ دل کی گرفتاری ہے اور دل کے گرفتار نہ ہونے کی بیاملامت ہے کہ ماسوائے حق کو کلی طور پرفراموش کردے اور تمام اشیاء سے بخبر ہو جائے حتیٰ کہ اگر تکلف سے بھی اشیاء کو یاد کر اور تمام اشیاء سے بہال تک کہ ماسوائے حق کا خطور قلب پرناممکن ہوجائے اھے۔ کر سے تواس کو یاد نہ آئیں۔ یہال تک کہ ماسوائے حق کا خطور قلب پرناممکن ہوجائے اھے۔ اس معیار پرنظر کرتا ہوں تو اس سے اپنے کو کورا یا تا ہوں۔ الحمد للہ جذر قلب میں تو ماسواکا گرزہیں مگر حوالی قلب میں غیر کا خطور بھی ہے اور یا دبھی ہے اھے۔

اس كاحسب ذيل جواب تحرير فرمايا\_

اکثر اہل مقام پرجی کی وقت حال کا غلبہ ہوتا ہے تواس وقت مسائل کی تعبیر ہیں بھی جوٹن کا اثر ہوتا ہے میر بے نز دیک عنوان تیز ہے گرمعنون وہی ہے جونصوص ہے مستفا دہوتا ہے ہیں اس کو ایک اور مہل عنوان سے تعبیر کرتا ہوں جو حضرت مجد دصاحب ؓ کے کلام کی قریب تغییر ہے اور مشہور تعبیر سے قدر ہے واضح ہے وہ یہ ہے کہ گرفتاری ہے مراد مطلق تعلق نہیں کیونکہ تعلق مغلوب فدموم نہیں بلکہ ایسا تعلق مراد ہے کہ گرفتاری کے بُعد یا فوت سے نہیں کیونکہ تعلق مغلوب فدموم نہیں بلکہ ایسا تعلق مراد ہے کہ گرفتاری کے بُعد یا فوت سے قلب پر ایسا اثر ہوکہ قلب کو ایسا ہے جین کر دے کہ ای کے تصور وحسرت میں احتقال ہو جائے اور اگر بینو بت نہ پہنچ تو محض جائے اور اگر مینو بت نہ پہنچ تو محض جائے اور اگر مینو بت نہ پہنچ تو محض خزن کا اثر ما لغ نہیں ہے کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حزن شد بدکا کوئی ا نکار کر سکتا ہے اور کیا ان کی حالت کوکوئی ما لغ عن الحق کہ سکتا ہے۔ ادھ اور کیا ان کی حالت کوکوئی ما لغ عن الحق کہ سکتا ہے۔ ادھ

انبى صاحب نے اس سے قبل بیکھاتھا کہ عرصہ ہے اس کی طلب ہے کہ ذکر حق قلب میں ایسا

پیستہ ہوکہ بھولنے کی کوشش بھی کروں تو بھول نہ سکول اور غیر کا خطور قلب میں ناممکن ہوجائے ۔ الخ اس کا بیہ جواب تحریر فر مایا تھا کہ بیاتو مجھ کو بھی نصیب نہیں نہ جی عیابتا ہے کیونکہ اس صورت میں مختار نہ رہوں گا مضطر ہوجاؤں گا اھے۔اس کے بعد انہوں نے مذکورہ بالاعریضہ ککھا جس کا جواب اویرنقل کیا گیا۔

#### ٨٨-حُبِّ جاه كاعلاج

ایک طالب نے لکھا کہ میرے اندر حب جاہ ہے جی جاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں اور ثنا ئیں بیان کیا کریں تعریف سے ایک فرحت اور خوشی ہوتی ہے اگر کوئی مذمت کرے یا تعریف ہے خاموش رہے تو یفس پر نہایت نا گوارگز رتا ہے۔ الخ

اس کا میہ جواب تحریر فرمایا کہ ہر علاج میں مجاہدہ کی ضرورت ہے بینی واعیہ نفس کے ذم کا استحضارا وراس واعیہ کی عملی مخالفت۔ اس مرض کا علاج بھی مرکب ہے انہی و وجزوے۔ اول اس رذیلہ کی جو فرشیں اور وعیدیں وار دبیں ان کا ذہن میں حاضر کرنا بلکے زبان سے بھی۔ ان کا تکرار کرنا۔ بلکہ ان مضامین سے اپنے نفس کو زبان سے خطاب کرنا کہ تجھ کو ایسا عقاب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے ساتھ اپنے عیوب کا استحضارا ورنفس کو خطاب کہ اگر کو گوں کو ان رذائل کی اطلاع ہوجائے تو کتنا ذکیل وحقیہ سمجھیں تو یہی غنیمت سمجھ کہ لوگ نفرت و تحقیر نہیں کرتے نہ کہ ان سے تو قع تعظیم و مداح کی رکھی جائے اور مملی جزویہ ہے کہ مداح کو زبان سے منع کر دیا جائے اور اس میں ذراا ہتمام سے کا م لیا جائے۔ سرسری لہجہ سے مداح کو زبان سے منع کر دیا جائے اور اس میں ذراا ہتمام سے کا م لیا جائے۔ سرسری لہجہ سے کہنا کا فی نہیں اور اس کے ساتھ ہی جولوگ ذلیل شار کے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی جائے گونس کوگر ان ہواس بڑمل کر کے ایک ہفتہ کے بعد پھرا طلاع دی جائے۔ ادھ

ای طرح ایک طالب علم نے لکھا کہ میں کچھ عرصہ سے اپنے اندرتر فع کے آثار پاتا ہوں جواب تحریر فرمایا کہ انسان صرف مکلف اس کا ہے کہ ان اخلاق رذیلہ کے مقتضیات پڑعمل نہ کرے رہا یہ کہ اقتضایات ہی زائل یاضعیف ہوجا ویں اس کا نہ انسان مکلف ہے نہ یہ بہولت میسر ہوسکتا ہے۔ (ع)'' بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے' اور نہ بوجہ تصیل علوم کے آپ کے لیے میسر ہوسکتا ہے۔ (ع)'' بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے' اور نہ بوجہ تصیل علوم کے آپ کے لیے اس کا یہ وقت ہے بس آپ جس قدر مکلف ہیں آپ اس پراکتفا سیجے لیعنی دل میں اعتقاد رکھیں

کہ میں سب سے کمتر ہوں اوراس اعتقاد کے لیے اپنے معائب کا استحضار معین ہوگا اور جن کی بے قعتی ذہن میں آئے ان کی خوب تکریم سیجئے اور تکلف سے ان سے سلام سیجئے گونفس کونا گوار ہونا گوار کی غیر اختیاری ہے اس میں اخلال ہونا گواری غیر اختیاری ہے اس میں اخلال موجب مواخذہ ہے انشاء اللہ تعالی اس سے خود منشاء فساد بھی ضعیف ہوجائے گا۔واللہ الموفق۔

## ٨٩- رضاء بالقضاء كاحصول

ایک طالب نے لکھا کہ رضا ہالقضاء کے حصول کے لیے کوئی علاج تحریر فر مایا جائے اور اس کامعیارا در مقدار بھی کہ انسان اس کے متعلق س قدر کا مکلف ہے جواب تحریر فر مایا کہ رضا ہالقضاء کی حقیقت ترک اعتراض علی القضاء ہے اگر الم کا احساس ہی نہ ہوتو رضاط بھی ہے اور اگر الم کا احساس ہاتی رہے تو رضاع قلی ہے اور اول حال ہے جس کا عبد مکلف نہیں اور ثانی مقام ہے جس کا عبد مکلف ہے تدبیراس کی تخصیل کی استحضار رحمت و حکمت اللہ یکا واقعات خلاف طبع میں ۔اھ

# ۹۰- دوسرے کی برائی ہے زیادہ اپنی کی نسبت زیادہ نفرت

ایک طالب نے لکھا کہ جو ہا تیں اپنے اندرخلاف شرع ہیں ان کو بھی برا اور قابل ترک سمجھتا ہوں کیکن اپنے نفس سے اتی نفرت اپنے دل میں نہیں یا تا بھتی اور لوگوں سے ان کی خلاف شرع ہا توں پرجو تی ہے۔ اس وجہ سے اندیشہ کبر ہوتا ہے اھے۔ اس کا جواب حسب ذیل تحریفر مایا۔ نفرت میں تفاوت ہونا کبر نہیں نفرت اعتقادی تو دونوں جگہ یکسال ہے اور عبد اس کا مامور ہوا دور یہ تفاوت نفرت کم ہوتی ہے اور دوسر نے ہا خانہ سے نفرت کم ہوتی ہے اور دور ان اس تفاوت کا تفاوت فی الحجہت ہوتی ہے اور دوسر نے باخانہ سے زیادہ محبت ہوتی ہے بنسبت غیر کے اور یہی وجہ ہے کہ مال کواپنے بچہ کے باخانہ سے ان نفرت نہیں ہوتی جا بنسبت غیر کے اور یہی وجہ ہے کہ مال کواپنے بچہ کے باخانہ سے این نفرت نہیں ہوتی جا بنسبت غیر کے اور یہی وجہ ہے کہ مال کواپنے بچہ کے باخانہ سے این نفرت نہیں ہوتی جا بنسبت غیر کے اور یہی وجہ ہے کہ مال کواپنے بچہ کے باخانہ سے این نفرت نہیں ہوتی جا بی خانہ سے سواس کا کبر سے کوئی تعلق نہیں ادھ۔ سے این نفرت نہیں ہوتی جنسبت کی حقیقت

ایک طالب کے استفسار پرنسبت کی حقیقت بیچر برفر مائی که نسبت کے لغوی معنی میں لگاؤ اور تعلق اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کاحق تعالیٰ سے خاص قشم کاتعلق بیعنی اطاعت دائمہ و ذکر غالب اور حق تعالی کابندہ سے خاص متم کا تعلق یعنی قبول ورضا جیساعاشق مطیع اور وفادار معشوق میں ہوتا ہے اور صاحب نسبت ہونے کی بید علامت تحریفر مائی کہ اس شخص کی صحبت میں رغبت الی الآخرت و نفرت عن الدنیا کا اثر ہوا اور اس کی طرف دینداروں کی زیادہ توجہ ہواور دنیا داروں کی کم مگریہ بہچان خصوص اس کا جزواول عوام مجوبین کو کم ہوتی ہے اہل طریق کوزیادہ ہوتی ہے۔ اور اس استفسار کا جواب کہ فاسق اور کا فربھی صاحب نسبت ہوتا ہے یا نہیں ۔ بیتحریر فرمایا کہ جب نسبت ہوتا ہے یا نہیں ۔ بیتحریر فرمایا کہ جب نسبت ہوتا ہے دینس معلوم ہوگئے تو ظاہر ہوگیا کہ فاسق و کا فرصاحب نسبت نہیں ہوسکتے بعضے لوگ غلطی سے نسبت ہوسکتے کے معنی خاص کیفیات جوشرہ ہوتا ہے ریاضت و مجاہدہ کا ہوسکتے ہیں۔ یہ کیفیت ہر مرتاض میں ہوسکتی ہے مگریہ اصطلاح جہلاء کی ہے۔

## ٩٢ - صدق واخلاص كى حقيقت

ایک ذی علم طالب نے صدق واخلاص کے حقائق شرعیداوران کے حصول کے لیے علان اور معین دریافت کیا۔ جواب تحریر فرمایا کہ جس طاعت کا ارادہ ہواس میں کمال کا درجہ اختیار کرنا میصد ق ہواں میں کمال کا درجہ اختیار کرنا میصد ق ہواں میں کمال کا درجہ اختیار کرنا میصد ق ہے اوراس طاعت میں غیرطاعت کا قصد نہ کرنا میا خلاص ہا ور میں موقوف ہے ما جا لکمال کے جانے پر اس کے بعد صرف نیت اور عمل جزوا خیررہ جاتا ہے بیدونوں اختیار ک ہیں ۔ طریق تخصیل تواہی ہے معلوم ہوگیا آ گے رہا معین وہ استحضار دہے وعدہ وعید کا اور مراقبہ نیت کا ۔ مثال صدق کی نماز کوائی طرح پڑھنا جس کو شریعت نے صلوق ق کا ملہ کہا ہے بعنی اس کو مع آ داب ظاہرہ و باطنہ کے اوراکر ناعلی ہذا تمام طاعات میں جو درجہ کمال کا شریعت نے بتلایا ہے۔ مثال اخلاص کی نماز میں ریاء کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے رضاء غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے رضاء غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے رضاء غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے رضاء غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے رضاء غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے رضاء غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے رضاء غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے رضاء غیر حق کا قصد نہ ہو جو کہ غیر طاعت ہے اور اس کے متعلقات ظاہر ہیں۔

#### 2 He - ene dal 5

ایک طالب کی درخواست پرحسد کابیعلاج ارقام فرمایا کہ جس پرحسد ہوتا ہے اسکی مدح مجمع میں کرناوہ سامنے آجائے تو اس کی تعظیم کرناادراس کے لیے گاہ گاہ ہدیہ بھیجنااس سے محسود کو محبت ہوجاتی ہے پھر حاسد کومحسود کی محبت ہو جاتی ہے اور محبوب پرحسد نہیں ہوتا۔ بیا یک کلی علاج ہے جو جزئی معالجات ہے سہل الوصول اور سریع الحصول ہے اور حرص کا مستقل علاج بعد میں یو جھ لیا جائے۔

٩٣- زُيد كي حقيقت كاحصول

ایک طالب نے زمد کی ماہیت اوراس کا طریق مخصیل و تسہیل دریافت کیا تھاتح رفر مایا کہ قلت رغبت فی الدنیا اس کی ماہیت ہے طریق مخصیل مراقبہ اس کے فانی ہونے کا اور امور غیر ضروری کی مخصیل میں انہا ک نہ کرنااور طریق تسہیل صحبت زاہدین کی اور مطالعہ حالات زاہدین کا۔

۹۵ - کون سی رغبت ونفرت مقصود ہے

ایک طالب نے شکایت لکھی کہ نہ طاعات کی طرف طبعی رغبت ہے نہ معاصی ہے طبعی نفرت تح بر فرمایا که رغبت ونفرت طبعیه غیرمطلوب ہے۔ رغبت ونفرت اعتقادی کافی ہے یہی مامور بہ ہے اس کے مقتضاء پر بار بارممل کرنے ہے اکثر طبعی رغبت ونفرت بھی ہوجاتی ہے اگر نہ ہوتو بھی مصر نہیں۔

٩٧-طلب مقصود ہے وصول نہیں

ایک طالب نے اینے حالات لکھ کرنہایت حسرت ہے لکھا کہ حضور کب تک راستہ میں پڑا رہوں مجھے بھی پہنچاہئے جواب تحریر فرمایا کہ الحمد لاتمکین کے آ ٹارنمودار ہونا شروع ہوئے۔ اس مکتوب کے مضامین سے بہت مسرت ہوئی انشاء اللہ یوما فیوماً مقصود ہے قرب ہوتا جائے گا۔ سوئے تاریکی مرو خورشید ہا ست کوئے نومیدی مرو کامیدہاست (مایوی کی طرف نہ جا کیونکہ بڑی امیدیں ہیں،اندھیرے کی طرف نہ جا کیونکہ کئی سورج موجود ہیں) باتی اہل طریق کے یہاں مقرر ہے کہ طلب مقصود ہے وصول مقصود نہیں شرح اسکی پیہ ہے کہ مقصود کے حصول کا قلب میں نقاضا نہ رکھے کہ بیابھی حجاب ہے کیونکہ اس نقاضے ہے تشویش ہوتی ہے اور تشویش برہم زن جمعیت وتفویض ہے اور جمعیت وتفویض ہی شرط وصول ہے اس کوخوب رائخ کرلیا جائے کہ روح سلوک ہے۔ و ھو من خصائص المواهب الامداديه فلما تنبه له شيخ من مشائخ الوقت\_اك

## 92-طالب کے احوال کا منشاء

ایک طالب نے لکھا کہ منگل کی رات کے دوران ذکر دواز دہ نبیج میں کیاد کھتا ہوں کہ ساری

مسجدروش ہوگئ آئکھ کھول کرجود میکھا تب بھی روش معلوم ہوئی۔جواب تحریر فرمایا کہا یسے حالات اس مصلحت کے لیے بھی پیش آ جاتے ہیں کہ سالک کونشاط ہواور طریق میں مغشولی ہمل ہو۔اھ ۹۸ – خوف ورجا میں کمی بیشنی

ایک طالب نے اپنے حالات کھے جن میں یہ بھی تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے خوف کم اور رجا
کی امید تو ی تھی اور اب اس کا عکس اور حضور والا ہے پہلے خوف زیادہ تھا اور اب اس کا عکس ہے یہ
تغیر و تبدل کیوں ہوا۔ اس میں تر دو ہے تفی فرما کیں۔ اھ۔ اس کا حسب ذیل جواب ارقام فرمایا۔
دونوں کا جب ترتی و زیارت معرفت ہے مگر حق تعالیٰ کے کمالات غیر محدود وغیر متناہی ہیں
لہذا اُنس و ہیت میں تعاقب ہوتا رہتا ہے گا ہے ایک ایسی بجلی ہوتی ہے جس سے اُنس ہوتا ہے
اس کے بعدا اسی بجلی ہوتی ہے جس سے ہیب ہوتی ہے پھر ایسی بجلی ہوتی ہے جس سے اُنس ہوتا
ہوتے ان کا احاط ہوجا تا ہے اور احاط کا خاصہ ہے اعتیا واور اعتیا دکا خاصہ ہے ہیب کی کی۔ اھ

99- ذكرلساني اورذ كرقلبي

ایک طالب نے لکھا کہ ذکر لسانی پہلے ہے کم اور تلبی پہلے ہے بہت زیادہ ہوتا جارہا ہے۔ ذکر قبلی اکثر اوقات بہ آسانی جاری رہتا ہے مشغولی کار کے ساتھ بھی جاری رہتا ہے لیکن اکثر دماغی مصروفیت کے وقت بند ہوجا تا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے وقت بھی بے تکلف جاری رہ سکے۔ جواب تحریر فرمایا کہ بیس رہ سکتا۔ کیونکہ ایک آن میں دوطرف توجہیں ہوتی ۔ لیکن اس جاری نہ رہنے ہے بچھ ضرر نہیں باقی ذکر قبلی سواگر اس وقت ذکر لسانی دشوار ہوتو اس پراکتفا کا مضا کھ نہیں ورنہ محل قبلی پراکتفا نہ کیا جائے ذکر لسانی بھی اس کے ساتھ ضروری ہے خواہ قبلی میں اس سے بچھ کی ہی ہوجائے۔ اھ

## ••ا-مكتوبٍ مُفَرِّ حُ القلوبِ

ایک صاحب اجازت نے ایک طویل عریضہ لکھا جواپنی نااہلی اور حالت زار کے حسر تناک حالات سے پڑتھا جن کا حاصل بیتھا کہ عمر قریب ختم پہنچی لیکن دین کے کسی ایک شعبہ کی نسبت بھی بنہیں کہا جاسکتا کہ شجیج ہے کس کس حالت کی اصلاح کروں۔ بالخصوص شعبہ کی نسبت بھی بنہیں کہا جاسکتا کہ شجیج ہے کس کس حالت کی اصلاح کروں۔ بالخصوص

جوشعبہ مشکل اور زیادہ قابل اہتمام ہے بعنی پھیل اخلاق اس کا تو نام ہی لینا فضول ہے۔
اخلاق کا تو علم بھی پورانہیں تا ہمل چہرسد بعض دفت یہ خیال ہوتا ہے کہ نہ جانے دل میں
ایمان بھی ہے یا نہیں اور نہ معلوم حق تعالیٰ کا ارادہ میرے ساتھ کیا ہے۔ اگر خدانخواستہ
خدانخواستہ کچھا درارادہ ہوا تو کیا ہوگا۔ بعض وفت تو یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ خیال ہوتا
ہے کہ اگر کچھا درارادہ نہ ہوتا تو اعمال حنہ اور اصلاح کی تو فیق کیوں نہ ہوتی کم ہے کم کوئی
ایک شعبہ تو دین کا درست ہوتا تو اعمال حنہ اور اصلاح کی تو فیق کیوں نہ ہوتی کم ہے کہ کوئی ایک شعبہ تو دین کا درست ہوتا۔ را تو ل کومیری نینداڑ جاتی ہے جس وفت یہ خیال آتا ہے کہ
آخراس کا انجام کیا ہونا ہے اس وفت سوائے اس کے کہ اس دعا پراکتفا کرتا ہوں اور پچھ نیس

بن پڑتا۔اللَّهم لاتفعل بنا مانحن له اهل وافعل بنا ما انت له اهل۔الخ غرض خط کیا تھا ایک بہت طویل اور درد ناک داستان غم وحسرت تھی جس کو مکتوب مقرح القلوب کہنا جا ہیے(مقرح بالقاف) اور آخر میں درخواست تھی کہ لٹدکوئی ایسی بات ارشاد فرما ویں جواطمینان بخش ہو۔حضرت والا نے حسب ذیل جواب ارقام فرمایا جس کو مکتوب مفرح القلوب کہنا زیبا ہے۔(مفرح بالفاء)

پورا کامل بجز انبیاء کے کوئی نہیں اور وہ کاملین بھی اپنے کو کامل نہیں سبجھتے سب کو اپنے نقص نظر آتے ہیں خواہ وہ نقص حقیقی ہوں یا اضافی اور نقص نظر آنے ہے مغموم بھی ہیں اور مغموم بھی ایسے کہا گرہم جیسوں پر وہ غم پڑجائے تو کسی طرح جا نبر نہیں ہو سکتے ۔ کمال کی تو قع بی جھوڑ نا واجب ہے ۔ ہاں سعی کمال کی تو قع بلکہ عزم واجب ہے اور اس کا یہی رنگ ہوگا جو آپ مشاہدہ کررہے ہیں اس کی مثال وہ مریض ہے جس کی تندر تی ہے تو مایوی ہے گرفکر صحت اور اس کی تذہیر کا ترک جائز نہیں سمجھا جا تا۔ اور نجات بلکہ قرب بھی کمال پر موقوف نہیں فکر سمجھا جا تا۔ اور نجات بلکہ قرب بھی کمال پر موقوف نہیں فکر سمجھا جا تا۔ اور نجات بلکہ قرب بھی کمال پر موقوف نہیں فکر شمیعا دیس اسی طرح سے عمرضم ہو جائے تو اللہ لا یحلف المعاد ۔ بس اسی طرح سے عمرضم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور بڑی نعمت ہے۔ و ھذا ھو معنی ماقال الرومی ۔ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور بڑی نعمت ہے۔ و ھذا ھو معنی ماقال الرومی ۔ اندریں رہ می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مہاش

(اس راه میں کھودکریدکرتارہ اور آخردم تک ایک لمحہ بھی فارغ ندرہ) پیرین

تادم آخر دے آخر ہُود کود کا دم آخر ہود کود کا ایک منایت بانوصاحب سر ہُود (تاکہ آخری لمحد میں آخری کوشش ہواورنسبت والے کی عنایت جھے برقائم رہے)

سب سے اخیر میں خواہ اس کواظہار حال کہتے یا آپ کی ہمدردی یا رفع التباس جو چاہے نام رکھنے یہ کہتا ہوں کہ میں بھی ای کشکش میں ہوں اگراس کومبارک بجھتا ہوں جس کا پیاہ لیتا ہیا ہے کہ یہ بہیں سمجھ سکتا کہ خوف کو غالب کہوں یا رجاء کو مگر مضطر ہوکراس دعا کی پناہ لیتا ہوں جس سے بچھڑ ھارس بندھتی ہے۔اللّٰہ م کن لی و اجعلنی لک السلام فقط۔ بعضے ارشادات وافاضات حکمت آیات حضرت حکیم الامت دامت فیوضہم العالیہ

حسن العزيز جلداول قلمبند كرده احقر

تربیت السالک کے امتخاب سے فارغ ہونے کے بعد حسب وعدہ حسن العزیز جلد اول سے بھی سو(۱۰۰) ملفوظ متخب کیے گئے جن میں خاص طور سے اصول تعلیم سلوک ارشاد فرمائے گئے ہیں لیکن چونکہ بیارشادات بضمن واقعات زبان فیض ترجمان سے صادر ہوئے ہیں اس لیے ان میں ہے اکثر بہت طویل ہیں البذا بخوف تطویل بجائے نقل کرنے کے ان ملفوظات کے صرف نمبر ذیل میں درج کئے جاتے ہیں اور چونکہ وہ بہت دلچیپ واقعات پر مشمل ہیں اس مجموعہ کا لقب صدقند مشمنل ہیں اس لیے بہ مناسبت مجموعہ ما سبق یعنی صدیندا شرف میں اس مجموعہ کا لقب صدقند اشرف رکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام ان ملفوظات کو خاص طور سے اصل کتاب میں ملاحظہ فرمائیں بلکہ حسن العزیز جلداول کل کی کل اس قابل ہے کہ اس کو اشرف الدوائح کا جزو سمجھا فرمائیں بلکہ حسن العزیز جلداول کل کی کل اس قابل ہے کہ اس کو اشرف الدوائح کا جزو سمجھا جائے کیونکہ اس میں خوداحقر کے دیکھے ہوئے اور نے ہوئے اور قالمبند کئے ہوئے واقعات و ارشادات و حالات حضرت صاحب سوائح بہت مفصل تجمیع اجزائہ ابطریق ۔ واقعہ نگاری مذکور ہیں۔ جوعلاوہ نہایت دلچیپ ہونے کہ نہت مفصل تجمیع اجزائہ ابطریق ۔ واقعہ نگاری مذکور ہیں۔ جوعلاوہ نہایت دلچیپ ہونے کے نہت کا رآ مداور نافع مضامین سے مملو ہیں۔

اسی طرح حسن العزیز کی دیگر جلدیں بھی نیز کمالات اشر فیہ اور انفاس عیسیٰی جو حضرت والا کے ارشادات وافاضات کے جامع و مانع اور مفید و نافع مجموعے ہیں خاص طور سے قابل ملاحظہ ہیں۔ اب سوملفوظات مذکورہ بالا ملقب بہ صد قندا شرف کے نمبر ہائے موعود کا بیل میں درج کئے جاتے ہیں اور نمبروں کے ہندسوں کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی لکھا جائے گا تاکہ کتابت یا طباعت کی تلطی سے خلط و خبط نہ ہونے یائے۔

اشرف السوانح-جلام ك15

(بیعنی حسن العزیز جلداول کے سونتن بگفوظات بضورت نمبر) حسن العزیز جلداول کے ملفوظات نمبری و بل خاص طور ہے قابل ملاحظہ ہیں کیونکہ ان میں خاص طور ہے اصول تعلیم سلوک اور اینے خاص طرق تربیت ارسادفر مائے گئے ہیں اوراس بناء پروہ خاص طور سے باب بڈا ارسا دوافاضۂ باطنی کے مناسب ہیں ۔

| T                | مرباس کے منا- | ب مداار سادوا فا ه |                       | يا ورد کي بناء بروه | وار ہا ہے ہے ایر |                               | اي وا ن             |
|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| ۸                | 4             | 4                  | ۵                     | ۳                   | r                | ٢                             |                     |
| چوبیں            | تنيس          | اكيس               | اليس                  | المحاره             | استره            | 095                           | تيره                |
| I4               | ۱۵            | 14                 | 11                    | 11                  | 41               | 9                             | 4                   |
| اكتاليس          | عاليس         | انتاليس            | ليجتيل                | پنیتیں              | چونتیس           | انتيس                         | سيجيد<br>جنڌيل      |
| . Italia         | 71            | rŕ                 | ۲۱                    | P+                  | 19               | TA                            | 14                  |
| پينيځ            | چونسی         | سانگ               | أنسخو                 | م المجينيات         | اكياون           | پچال                          | الزتاليس            |
| rr !             | ۳۱            | p~+                | 19                    | PA                  | 12               | PY                            | ۲۵                  |
| چھيانوے          | جھیاسی        | بيجاى              | اكياس                 | انای                | ستتر             | 7.8                           | 200                 |
| (%               | F9            | ۳۸                 | FZ .                  | <b>174</b>          | ro               | مايما                         | ٣٣                  |
| ايك              | الكوچياخ      | ايکوچون            | ايكوارتمي             | ايك وچھپيس          | الكيوباج         | ايك وتين                      | ايكوايك             |
| ďΛ               | 14            | 14                 | ra                    | lala                | المالم           | 144                           | الما                |
| دومو ازم ليس     | دوسوچالیس     | دومو چھبیں         | روويجيس               | دو محرة             | دوسوله           | دوسو پندره                    | ا يک و پچھتر        |
| DY               | ۵۵            | ۵۳                 | ٥٣                    | ۵۲                  | ۵۱               | ۵٠                            | 14                  |
| تلين وتلين       | دوسوا كانور   | دوسو پچپای         | دوسوبياس              | دونواس              | כפינית           | دو <sup>نو</sup> پچا <i>ٽ</i> | روسوانجاس           |
| 46               | 75            | 45                 | 41                    | ٧٠                  | ۵۹               | ۵۸                            | ۵۷                  |
| چارسوبي <u>س</u> | جاِ رسوسوله   | جارسو گياره        | عارسو پارنج           | چارسو               | تین سوستانوی     | تین موبیای                    | نين مواكتيس         |
| 21               | 41            | 4.                 | 49                    | ٨٢                  | 42               | 44                            | 40                  |
| يالخ سوينيتس     | يانج سوتيس    | يانج سوسوله        | جار موازتاليس         | عارسوبياليس         | حارسو ينتيس      | حيار سوبائيس                  | يارسوا كيس          |
| Α+               | 49            | ۷۸.                | 44                    | 24                  | 40               | 48                            | 44                  |
| يانچبو بهتر      | بإنجبوستر     | بالجبوجهاطه        | بإنجبوانسثه           | بالجبوجعياليس       | يانجبو پذاليس    | بالجيوا كتاليس                | نچيو چ <u>ا</u> ليس |
| AA               | 14            | ΥΛ                 | ۸۵                    | ۸۳                  | ٨٣               | ۸۲                            | ΔI                  |
| چھ سو پندرہ      | چھ سودل       | جوسوتين            | انچر چورانوے<br>تاکیو | بانجبو بانوبے       | بانچبوستای       | يانچسو بچای                   | نچيو چېر            |
| 94               | 90            | 94                 | 91"                   | 91                  | 91               | 9.                            | Λ9                  |
| چے موپیال        | چه سوانياس    | چو چھالیں          | چەسوپىتالىس           | چەسوا كتاكيس        | فيوسيتيس         | چەسو بائىس                    | بيرسوانيس           |
|                  |               | 1                  | 99                    | 9.4                 | 94               |                               |                     |
|                  |               | "1×2               | جدسوالميتز            | حد معالى مستير      | جدسوا كسشير      |                               |                     |

## تصوف کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے

اب تک اس باب میں حضرت والا کے جینے ارشادات متعلق برافاضہ باطنی موقع بہ موقع بصیرت افزائے ناظرین کرام ہوئے ہیں بالخصوص وہ تحریبی ارشادات جوصد پند اشرف میں نقل کیے گئے ہیں ان سے علے وق سہ الاشھاد مشاہد ہوگیا ہوگا کہ بعون اللہ تعالی حضرت والا نے اس تصوف کو جو مدت مدید سے عام طور پر سر ایک را زسر بستہ سمجھا جا تا تھا بہمہ دار بائی ورعنائی منظر عام پر لا کھڑا کیا اور اس دولت باطنی کو جس کا حصول نہایت ہی دشوار خیال کیا جا تا تھا اور جس کو خطوی سے صرف خواص ہی کا حصہ بچھ لیا گیا تھا اپنی ذات میں نہایت ہی دشوار خیال کیا جا تا تھا اور جس کو خطوی سے صرف خواص ہی کا حصہ بچھ لیا گیا تھا اپنی ذات میں نہایت میں العزیز خواص و عام ثابت فرما دیا اور اپنے اس ارشاد کو جو حسن العزیز جلد اول میں مذکور ہے من کل الوجوہ سچا کر کے دکھلا دیا کہ تصوف کوئی اجنبی چیز ہے اسے عقل کے موافق نہایت اور نہایت دلچیسپ چیز ہے اھے۔ اور فی الواقع حقیقی اسلام جس کا تصوف محض ایک مرادف ہے اسی شان کا ہونا چا ہے اور وقع میں وہ ہے بھی اس مثال کا۔

مضمون بالاکی تائید میں خود حضرت والا کا ارشاد بھی وعظ طریق القلندر سے مقتبساً درج ذیل کیا جاتا ہے وعظ مذکور کے ختم کے قریب نہایت وضاحت کے ساتھ طریق کی پوری حقیقت اور وصول الی المقصو و کا نہایت جامع مانع وستورالعمل اور اس کے مہل الحصول ہونے کونہایت وثوق اور شدومہ کے ساتھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ

"رہ قلندری حقیقت تو بیان ہو چک ہے گراس کا طریق عمل بیان کرنا بھی ضرورت ہے کیونکہ محض حقیقت کا معلوم ہو جانا عمل کے لیے کافی نہیں۔ لہذا رہ قلندر کی مخصیل کا طریق بھی بیان کرتا ہوں اور بیاو پر معلوم ہو چکا ہے کہ وہ الیبا طریق ہے جو محبت اور عمل دونوں کا جامع ہے پس ان دونوں چیز وں کی مخصیل کا طریق معلوم ہونا چا ہے سوعمل کے متعلق تو خیر بیا جامع ہے پس ان دونوں چیز وں کی مخصیل کا طریق معلوم ہونا چا ہے سوعمل کے متعلق تو خیر بید کہا جاسکتا ہے کہ ہمت کروعمل ہو جائے گا پس اس کا یہی طریق ہے کیکن سوال سے ہے کہ محبت کیونکر پیدا ہوتو لیجئے میں اس کا ایک نسخہ لاکھوں روپید کا مفت بتائے ویتا ہوں وہ نسخہ محبت کیونکہ جائے گا پس اس کا روپید کا مفت بتائے ویتا ہوں وہ نسخہ

مرکب ہے چندا جزاء ہے اور وہ سب چھوٹی چیوٹی چیزیں ہیں غورسے سننے وہ چند چیزیں ہیں سب ہے اول ہے مل کیونکہ میں اول ہی تقریبے میں عرض کر چکا ہوں کے مل میں خاصیت ہے محبت پیدا کرنے میں چاہے تجربہ کرلو ہے محبت پیدا کرنے میں چاہے تجربہ کرلو روز روز کسی جایا کرو دیکھو محبت ہو جائے گی۔ پہلے تھوڑی ہوگی، پھر جاتے جائے ایساتعلق ہوجائے گا کہ بہت ہی زیادہ غرض یہ سلم امرہے کہ میل جول جتنازیادہ ہوگا آتی ہی زیادہ محبت ہی زیادہ غرض یہ سلم امرہے کہ میل جول جتنازیادہ ہوگا آتی ہی زیادہ محبت ہوگی وہ جو کہتے ہیں پالے کی محبت اس کی یہی تواصل ہے ۔غرض نیک ممل میں یہ برکت ہے کہ اس سے محبت حق پیدا ہوجاتی ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مدت سے نیک عمل کر دہے ہیں مگر محبت پیدانہیں ہوئی۔جواب بیہ ہے کہ نیک عمل کے مفہوم میں ایک بیہ ہی چیز تونہیں کہ بس عمل کرلیا۔ بلکہ وہ مرکب ہادراجزاء ہے بھی ایک جزنوعمل کرنا ہے دوسراجزیہ ہے کمل کواس کے طریق کے مطابق کیا جائے مثلاً صرف عکریں مارنے کونماز نہیں کہتے۔ نیک عمل جس طرح کیاجا تا ہےاور جواس کا مامور بیطریق ہےاں طریق ہےاں کو کرد۔ پھردیکھومحبت کیے نہیں پیدا ہوتی۔ تیسری وجہاڑ نہونے کی بیہ ہے کئم نے عمل کو صرف عادت سمجھ کر کیا اور اس نیت سے نہیں کیا کہ اللہ کی محبت بڑھ جائے گل میں بینیت نہیں کی کہاہےاللہ آپ کی محبت پیدا ہوجائے سواس نیت ہے ممل کرو پھر دیکھو انشاءالله كيسااثر ہوتا ہے بہرعال ايك جزنواس نسخه كاپيہے كەنىك عمل ميں بەنىت از دياد محبت استنقامت کے ساتھ مشغول رہو۔ دوسری بات ضروری ہیہ ہے کہ اللّٰد کا نام لوجی لگا کر یعنی تھوڑ اتھوڑ ا الله الله بھی کرو۔ تیسری بات بیہ کہ اور بہت ہی ضروری ہے کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو۔اس ہےلوگ بھاگتے ہیں۔اول تواس طرف توجہ بی نہیں کہ سی بزرگ کی خدمت میں جا کر رہیں۔بس تھوڑی تی کتابیں پڑھ لیں اور مجھ لیا کہ ہم کامل مکمل ہوگئے۔ بھلانری کتابوں ہے بھی کوئی کامل مكمل ہواہے ہال تم مكمل تو ہو گئے بعني كمبل يوش باقى نه كامل ہوئے نه كمل \_ارے بھائى موئى بات ہے کہ بلا بردھئی کے بیاس بیٹھے کوئی بردھئی نہیں بن سکتاحتی کہ اگر بسولہ بھی بطورخود ہاتھ میں لے کر الٹھائے گاتو وہ بھی قاعدہ سے نہاٹھایا جا سکے گا۔ بلادرزی کے پاس بیٹھے سوئی کے پکڑنے کا انداز بھی نہیں آتا۔ بلاخوشنولیں کے پاس بیٹھے ہوئے اور بلاقلم کی گرفت اور خط کی کشش کودیکھے ہوئے

ہرگز خوشنولیں نہیں ہوسکتا ۔غرض بدوں صحبت کامل کے کوئی کامل نہیں بن سکتا لہذا پیر کامل کی صحبت لازی ہے۔ پھرتو ایباہوتا ہے کہ جمجی مرید پیرے بھی بڑھ جاتا ہے۔ مگرابتداء میں تو کسی بینخ کامل کی صحبت کے بغیر حیارہ نہیں اور آج کل ای کی ضرورت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بھی سی مصلح کے ماس کئے بھی تو وہاں تو ہوتی ہےاصلاح۔ پہنچتے ہی لتاڑ پڑنا شروع ہوگئی تواب پیر حضرت تھبرائے کہ میاں کس مصیبت میں آٹھنے۔ہم تو آئے تھے برزگ سمجھ کر

انہوں نے لٹاڑنا ہی شروع کر دیا ہے کیے بزرگ ہیں ہے کیے اللہ والے ہیں؟

اس کی توالی مثال ہے جیسے کوئی معدہ کا مریض طبیب کے پاس جا کر کیے کہ دیکھوجی ہم اپنے گھر حلوے کھایا کرتے تھے حلوے ہی ہمارے لیے تجویز کرنا۔ ذراحمالت تو دیکھئے حالانکہ خدا کے فضل ہے آ پ کو دست بھی ہورہے ہیں۔معدہ بھی خراب ہے بہضم بھی درست نہیں۔ بیتو حضرت کی حالت اور حلوے کی فر مائش طبیب بھلااس کی کیوں رعایت کرتا۔اس نے اس کی حالت کے مناسب کڑ وامسہل جویز کیا اور جب اس نے پینے سے انکار کیا اور تین یانچ کی تو گرا کرز بردی چچوں کے ذرابعہ سے پلادیا۔لیکن اس نے قصداً نے کرکر کے سارے یع ہوئے مسہل کو پیٹ سے نکال دیا۔ آپ تے کرتے جاتے ہیں اور برڈبرڑاتے جاتے ہیں کہ واہ جی ہم تواپنے گھر حلوے کھایا کرتے تھے۔ حکیم جی نے نہ جانے کیاالا بلا پلا دی۔ کاش کوئی خیرخواہی ہے کہتا کہ ارے بے وقوف تو کیا سمجھے تھے جواس وقت کڑ وامسہل پلار ہاہے تو تیرے ساتھ وہ وشمنی نہیں کر رہا ہے بلکہ دراصل وہ تھے حلوے کھلانے کے قابل بنارہا ہے۔ ابھی تیرامعدہ حلوے کے قابل نہیں۔ایسی ہی حالت میں حلوے کھانے ہے تو تجھے دست ہو رے ہیں تو حضرت اصلاح تو اصلاح ہی کے طریقے ہے ہوتی ہے۔ تم جوشنے کے پاس اصلاح كى غرض ہے آئے ہوتواس كى بختى اورلتا ژكو برداشت كرواورا كر برداشت نہيں ہے تو اصلاح كى ورخواست ہی نہ کرو۔ بھائی وہاں تو اصلاح اصلاح ہی کے طریقہ سے ہوگی۔ پھوڑا لے کر گئے موتونشتر <u>گلے</u> بی گااب وہاں تونشتر لگا ناضر دری اور یہاں بیصال

تو نامے چہ میدانی زعشق توبک زخے گریزانی زعشق (توایک زخم لگنے ہے ہی عشق ہے بھا گنے لگا ہے، توعشق کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں جانتا)

بس نام ہی نام ہے عشق کا۔ایک ہی زخم لگاتھا کہ بھاگے وہاں کا توادب ہے کہ۔ چول گزیدی پیر نازک دل مباش ست دریز ندہ چوآب وگل مباش در بہ ہرزخے تو پُر کینہ شوی پی کیا ہے میقل آئینہ شوی (اگرتو ہرچوٹ پر عصہ ہوتا ہے تو تو بغیررگڑائی کے س طرح صاف ہوگا)

یہ مصیبت ہوگئ ہے تو حضرت نرا وظیفہ اصلاح کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ نرے وظیفہ والے پیرول سے واللہ ثم واللہ تم واللہ جو بھی اصلاح ہو۔ اصلاح تو ہوتی ہے اصلاح کے طریقہ سے ۔ تو اہل محبت کے پاس جا دَاوروہ جو کہیں وہ کرو ۔ تھوڑے دنوں میں دل نور سے معمور ہوجائے گا۔ اور خدا کی فتم اس قدر محظوظ ہوگے کہ تمہاری نظر میں پھر سلطنت کی بھی معمور ہوجائے گا۔ اور خدا کی فتم اس قدر محظوظ ہوگے کہ تمہاری نظر میں پھر سلطنت کی بھی مجھے حقیقت اور وقعت بندر ہے گی حضرت حافظ قرماتے ہیں۔

چوبیخورگشت حافظ کے شارد بہ یک جومملکت کاوس و کے را (جب حافظ بےخود ہو گیا ہے تو وہ بادشا ہوں کی حکومت کو ایک بُو کے برابر بھی نہیں سمجھتا)

جناب میرے پاس قتم سے زیادہ کوئی ذریعہ یقین دلانے کا نہیں اے صاحب میں کرفتم کھا کر کہتا ہوں کہ جواس طریق سے اللہ تعالی کی مجت حاصل کرلے گا وہ ایہا ہو جائے گا کہ پھراس کو خدموت کا خوف ہوگا نہ ذات الجنب کا نہ نمونیہ کا نہ بخار کا نہ قط کا نہ وہاء کا کوئی خم نہ رہے گا۔ بس بالکل جنت کی سی حالت ہوجائے گی۔ ہاں غم ہوگا تو ایک کہ اللہ میاں تو ناراض نہیں۔ خدا کے نزدیک میں کیسا ہوں۔ نہ جانے وہ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض بس اس غم کے سوااور کوئی غم نہ ہوگا۔ گریغم ایسالڈیڈ ہے کہ ہزاروں خوشیاں اس پر ناراس بس اس غم کے سوااور کوئی غم نہ ہوگا۔ گریغم ایسالڈیڈ ہے کہ ہزاروں خوشیاں اس پر ناراس بس اس غم کے سوااور کوئی غم نہ ہوگا۔ گا۔ تو حصرت بید دولت ملے گی اہل اللہ کے ساری خوشیاں تمہیں دے دیں تو بھی نہ بدلے گا۔ تو حصرت بید دولت ملے گی اہل اللہ کے باس جانے اور ان کا اتباع کرنے سے تو حاصل طریق کا بیہ ہے کہ اعمال میں ہمت کر کے بابندر ہو ظا ہرا و باطنا اور اللہ اللہ کو داور بھی بھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو شریعت کے پابندر ہو ظا ہرا و باطنا اور اللہ اللہ کو داور بھی بھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو اور ان کی غیبت میں جو کہ ہیں وہ بتا کیں ان کو پڑھا کرو۔ جی بی چار چیزیں ہیں ہیں ٹھیا۔ لیتا اور ان کی غیبت میں جو کہ ہیں وہ بتا کیں ان کو پڑھا کرو۔ جی بی چار چیزیں ہیں ہیں ٹھیا۔ لیتا اور ان کی غیبت میں جو کہ ہیں وہ بتا کیں ان کو پڑھا کرو۔ جی بی چار چیزیں ہیں ہیں ٹھیا۔ لیتا اور ان کی غیبت میں جو کہ ہیں وہ بتا کیں ان کو پڑھا کرو۔ جی بی چار چیزیں ہیں ہیں ٹھیا۔ لیتا

موں کہ جوان جار پھل کر کے دکھلا دے گا وہ محبھم و یحبونه کا مصداق لیعن اللہ تعالیٰ کا محبوب اور محبّ ہوجائے گا۔ ضرور ہوجائے گا۔ ضرور بالضرور ہوجائے گا۔

تو صاحب اب اختیار ہے جو جا ہے عمل کرکے دیکھ لے اور تجربہ کرلے اور اس کی ضرورت نہیں کہ مرید ہو جائے اجی کس کی پیری مریدی لئے پھرتے ہو بیتو پکھنڈ ہے۔ بیت کی ضرورت نہیں۔اصل چیز بیعت کی روح تعنی انتاع ہے۔غرض مرید ہونے کی ضرورت نہیں پیر کے کہنے کے مطابق کام شروع کردو۔بس ہوگیاتعلق۔واللّٰدوہی نفع ہوگا جو پیری مریدی میں ہوتا ہے۔اب لوگوں کا عجب حال ہے کہ کام بتاؤ تو نہ کریں۔بس بیعت کا نام کرنا جاہتے ہیں۔ بیعت کیا ہے بھن رہم ہی رہم رہ گئی ہے چنانچہ جو پیرایسے ہیں کہمرید تو کر لیتے ہیں لیکن کام پچھنہیں ہتلاتے ان سے تو لوگ بہت خوش ہیں اور میں مرید تو کرتا ہوں لیکن کام بتلاتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہیں۔ یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ جو بھید ہیں فقیری کے وہ جوا کچھر ہیں پریم کے وہ مریدوں ہی کو بتائے جاتے ہیں۔ بیخیال ہے کہ مرید کرتے ہی پیربس پریم کے دوا کھر بتادے گا اوراللہ والے ہوجائیں گے۔ دہرے تھے ایکھر دہرے تھے بھیدڈ لے پھرمیاں خدارسول کا نام لواور احکام بجالاؤ۔بس یہی انچھر ہیں۔اصلاح نفس کے طریقے پیرے پوچھویہی بھید ہیں۔اگر کوئی کہے کہ کیا باطنی طریق بس یہی ہے تو ہم بہآ واز دُہل کہیں گے کہ ہاں یہی ہے اور اس طریق میں بھی بڑے بڑے حالات بھی پیش آئیں گے بڑی بڑی کیفیات بھی طاری ہوں گی بیسب ہوگا مگر پیقصود نہیں ہے۔

ہمائی حالات تو سڑک کے پھولدار درخت ہیں۔نظر آئے تو کیا نہ نظر آئے تو کیا۔
سڑک تک بہر حال قطع ہوگی۔درختوں اور پھولوں کا نظر آنا نہ آنا سڑک کے قطع ہونے کے
لیے ضروری نہیں نظر پڑے گی تب قطع ہوگی نہ نظر پڑے گی تب قطع ہوگی بس چلتے رہنا شرط
ہے اور بعضوں کو یہ درخت اور پھول عمر بھر بھی نظر نہیں آتے۔واللہ جن حالات کو آپ بڑا
گمال سمجھتے ہیں طریق میں بس ایسے ہیں جیسے سڑک پر دوطرفہ گلاب اور بہلے کے درخت
گائے ہوں ہے بھی نیچی نظر کر کے چلتے ہیں تو کیا راستہ قطع نہیں ہوتا۔ راستہ تو برا برقطع ہوتا ہے
جا ہے درخت نظر بڑے یا نہ بڑے۔

افسوس تصوف کا ناس کر دیا ہے ان جاہل صوفیوں نے اور فقیری کو ہاؤ بنا رکھا ہے۔
کہتے ہیں کہ چلے کھینچو بیوی کوطلاق دے دو'اولا دکوعاق کر دو' دروازہ کو تیغا کر دو۔ چالیس
چنے رکھ لواور ایک چناروز کھاؤ۔ بدوں اس کے اصل فقیری ملتی ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں واللہ
دوشالوں میں ۔گدے تکیوں میں' سلطنت میں' مرغن کھانوں میں فقیری ملتی ہے مگر گھر میں
نہیں شیخ کامل کی خدمت میں ملتی ہے۔

چنانچ حضرت فریدالدین عطار رحمة الله علیہ جن کی شان اتنی بڑی ہے کہ مولا ناروم م جیسے عارف کی ان کے بارہ میں بدرائے ہے۔

ہفت شہر ِ عشق را عطارگشت ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم (عطارنے عشق کے سات شہر گھوم لئے اور ہم ابھی تک ایک گلی کے موڑ میں ہیں) وہ فرماتے ہیں۔

گرہوائے ایں سفر داری دلا دامن رہبر بگیر و پس بیا (اےدل اگرتواس سفر کی خواہش رکھتا ہے تو راہبر کا دامن تھام اور واپس نہلوٹ) درارادت باش صادق اے فرید تابیا بی گئج عرفاں را کلید (اے فرید طلب میں سچاہوجا، تاکہ تو معرفت کے خزانہ کی چابی پالے) ہے دفیق ہر کہ شددرراہ عشق عربی کشتہ ونشد آگاہ عشق ہر کہ شددرراہ عشق

(جوکہ عشق کی راہ میں بغیرر فیق کے چلااس کی عمر گزرگئی اوروہ ابھی عشق ہے واقف بھی نہ ہوسکا)

مرشخ ہونا جا ہے کامل اور کامل شیخ کی بہچان ہے ہے کہ شریعت کا پورا متبع ہو۔ بدعت اور شرک ۔ ہے محفوظ ہوکوئی جہل کی بات نہ کرتا ہو' اس کی صحبت میں بیٹھنے کا بیا تر ہوکہ و نیا کی محبت گفتی جائے اور جومرض باطنی بیان کرواس کو بہت توجہ محبت گفتی جائے اور جومرض باطنی بیان کرواس کو بہت توجہ سے سن کراس کا علاج تجویز کرے اور جوعلاج تبجویز کرے اس علاج سے دمیدم نفع ہوتا چلا جائے۔ اور اس کے انتاع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی چلی جائے۔ بیعلامت جائے۔ اور اس کے انتاع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی چلی جائے۔ بیعلامت ہوتا کی بدولت روز ہوائے تو وہ اکسیر اعظم ہے۔ تو یہ ہے طریقہ محبت بیدا ہے شیخ کامل کی۔ ایسا شخص اگر مل جائے تو وہ اکسیر اعظم ہے۔ تو یہ ہے طریقہ محبت بیدا کرنے کا۔ اس سے تو ہوگی محبت آگے رہائمل تو اس کے لیے ضرورت ہوگی ہمت کی۔

اب ایک اور غلطی میں لوگ مبتلا ہیں کہ پیر بنا کراس کو پلہ داراور ذمہ دارا عمال کا سبجھتے
ہیں۔اس میں ان کا قصور نہیں کیونکہ ان کو بہکایا ہے دکا نداروں نے انہوں نے جاہلوں کو بہ
پی پڑھا رکھی ہے کہ نہیں پچھٹل کرنے کی ضرورت نہیں۔سب ہمیں کرلیں گے بس اب
وہ سبج پیروں ہے بھی یہی توقع رکھتے ہیں چنانچہ میرے پاس خطوط آتے ہیں کہ صاحب
تہجد کے لیے آ نکھ نہیں کھاتی دعا کردو کہ آ نکھ کھلا کرے میں لکھ دیتا ہوں کہ اچھا میں اس شرط پر
دعا کروں گا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کردو کہ آ نکھ کھلا کرے میں لکھ دیتا ہوں کہ اچھا میں اس شرط پر
کلکتہ بہنچ کراور آپ کا ہاتھ بگڑ کر آپ کواٹھا دیا کرون۔ بیوتو ف ہوئے ہو۔اگر آ کھ نہیں کھاتی
تو میں کیا کروں۔ میاں اٹھو کسی طرح اور اگر کسی طرح نہیں اٹھا جاتا تو عشاء کے بعد ہی تہجد
کی رکعتیں پڑھ لیا کروغرض ہر چیز کا علاج ہے۔

بعضے کہتے ہیں کہ وظیفہ پورانہیں ہوتا۔ کوئی الی توجہ دیجے کہ وظیفہ پوراہوجایا کرے۔
بس سارے کام توجہ بی سے چلانا چاہتے ہیں۔ لاؤ میں توجہ کی حقیقت ظاہر کردول۔ صاحبو
کہیں دوسروں کی توجہ ہے بھی کام چلنا ہے جب تک کہ خودتوجہ نہ کرے۔ اور ہمت سے کام نہ
لے۔ سارا کام ہمت پر موقوف ہے۔ بیوقوف یوں جھتے ہیں کہ بس سب پچھ پیروں کے ہاتھ
میں ہے۔ پیرتو بیچارے کیا چیز ہیں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوطالب
کے لیے بہت چاہا کہ سلمان ہوجا کیں گر ہدایت نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو ارشاد ہواانک لا تھدی من احببت و لکن اللہ بھدی من یشآء۔ یعنی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں ہدایت کرتے ہیں۔ لیجئے جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی توجہ ہے ہدایت نہ کر سکے تو ہیں ہجارے تو کیا کرتے و کیجا تو دیکھا کہ توجہ کے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی توجہ سے ہدایت نہ کر سکے تو ہیں ہجارے تو کیا کرتے و کیکھا آپ نے۔ اب تو صاحبو آپ کو توجہ کی حقیقت معلوم ہوگئی۔

غرض یہاں تو جو کچھ حاصل ہوتا ہے کام کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ کچھ نہ کرنا پڑے پیر کی توجہ ہی ہے سب کام بن جائیں اور کمال حاصل ہوجائے۔ارے بھائی جن سے بیدرخواست ہے پہلے ان سے تو شخفین کرلو کہ انہیں جو کمال حاصل ہوا ہے وہ کا ہے ہے۔اصل ہوا ہے۔حاصل ہوا ہے۔۔اسے جاصل ہوا ہے جا کہ بیسی پھر آٹانگل آپائی ہور

پانی ڈال کرآٹا گائوندھا پھرروٹی بنا کرتوے پرڈالی پھروہ پیک گئی پھرکھالی۔ابتم جا ہتے ہوکہ کرنا تو کچھ نہ پڑے اور پیٹ بھرجائے۔تم چاہتے ہو کہ ایسا پیر ملے جو پکی پکائی کھلا دے۔ کیکن ایسانہ ہوگا۔ع۔ایں خیالست ومحالست وجنون۔ جناب رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی پکائی کھلائی ہی نہیں اور کسی کی تو کیا جستی ہے اور کیا مجال ہے۔حضور تو غایت شفقت ہے بہت چاہتے تھے کہ یکی پکائی ہی کھلا دیں مگر غیرت حق اور مصلحت دین کی بناء پراللہ تعالیٰ نے اں کی اجازت نہ دی تو بھائی خوب مجھ لو کہ کام کرنے ہی ہے کام چلے گا۔بس طریق یہی ہے کہ کام کرومحنت کروخدا برکت دے گا اگر پچھ حاصل کرنا چاہتے ہوتو بجزاں کے کوئی صورت نہیں کہ کام کرواور محنت کروجیہا کہ یجاهدون فی سبیل الله سے میں ثابت کر چکا ہوں۔ خلاصه بهر که جو پیراییا کامل مکمل ہواور جس میں مذکورہ علامتیں ہوں اس کی خدمت میں رجوع کرولیکن بیعت پراصرار نہ کرو۔ درخواست پراگر وہ کرلےاں کی عنایت ہے باتی تم اس کودق نہ کرو۔ پھر جو وہ کہے کرو۔اگر محنت کراوے محنت کرو۔ذکر و شغل کراوے ذ کروشغل کرو۔غرض اس کی فکر میں لگ جاؤ کہ سی کامل مکمل کی صحبت میسر آئے۔اب آخر میں بیوض ہے کہ مقصود میں کوتا ہی کرنے والے دوقتم کے لوگ ہیں ایک تو وہ جوممل میں کوتا ہی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے قصد کو پختہ کریں اور ہمت سے کا م لیں۔دوسرے وہ ہیں جن میں محبت کی کمی ہے وہ اہل محبت کی صحبت اختیار کریں \_غرض ہے دونوں چیزیں لازم طریق ہیں۔ایک عمل دوسری محبت اول میں ہمت کی ضرورت ہے۔ دوسری میں اہل اللّٰہ کی صحبت اوران کے انتاع کی انتیا مانی طریق القلندر\_ حضرت حکیم الامت کے بعض خاص خاص طرق تربیت اب حسب وعدہ حضرت والا کے بعض خاص خاص طرق تربیت بھی مخضراً عرض کئے جاتے ہیں۔ جن سے حضرت والا کی امتیازی شان ارشاد نمایاں ہوتی ہے اور چونکہ وہ بوجہ ماکار یہ ما صحب سے الاقت میں مصرف سے سے الماقت میں نکھ سے نہ سے میں ہوتی ہے۔

بالكل اصول صحیحہ کے مطابق اور موجودہ رنگ طبائع کے نہایت مناسب ہونے کے امر اصلاح میں غایت درجہ مؤثر اور نافع کابت ہو چکے ہیں اس لیے اس قابل ہیں کہ مشائخ ان کو اپنا دستور العمل بنالیں لیکن محض نقل کافی نہ ہوگی فہم اور سلیقہ اور مناسبت بہر حال شرا لکط

ضرور یہ میں سے ہیں۔ بخوائے ارشاد حضرت عارف شیرازیؓ (جو پہلے بھی ایک موقع پر عرض کیا جاچکا ہے۔)

نه ہرکہ چہرہ برافروخت دلبری داند نه ہر که آئینه دار دسکندری داند (چہرہ کوروشن کرنے والا ہرآ دمی دلبری نہیں جانتا، ہرآ ئیندر کھنے والا باوشاہی نہیں جانتا) ہزار نکتهٔ باریک ترزموا پنجاست نه ہرکہ سربتراشد قلندری داند

(یہاں بال سے بھی باریک ہزاروں تکتے ہیں، ہرسر منڈانے والاقلندری نہیں جانتا)

ریہاں بال سے بھی باریک ہزاروں تکتے ہیں، ہرسر منڈانے والاقلندری نہیں جانتا)

ریمان کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس جگہ استیعاب مقصود نہیں جو نہایت دشوار ہے بلکہ

ناممکن کیونکہ حضرت والا کے طریق اصلاح وتربیت کی بہت ہی ایسی خصوصیات بھی ہیں جو نہ

زبان سے ادا ہوسکتی ہیں نقلم سے مصرف محبت طویلہ اور بغور تتبع واقعات ہی ہے ذوقاً ان کا

ادراک وانکشاف ہوسکتا ہے۔ بخوائے۔

خوبی ہمیں کرشمہ کو ناز وخرام نیست بسیار شیوہ ہاست بتال را کہ نام نیست (یجی کشش ، ناز اور اندازِ رفتار ہی مُسن نہیں ہے بلکہ محبوبوں کے بہت سے اوصاف ایسے ہیں جن کا نام ہی نہیں ہے )

لہٰذامحض نمونہ کے طور پرحضرت والا کے بعض خاص خاص اورصرف عملی اصول تربیت مخضراً عرض کئے جاتے ہیں جوآج کل معمول بہاہیں۔ پھرانہی پرانشاءاللہ تعالیٰ اس باب کو ختم كردياجائة كاروماتو فيقى الإبالله

ہر چند نداستیعاب مقصود ہے نداس وقت کوئی خاص تر تیب ذہن میں ہے بلکہ خیال یہ ہے کہ کیف ما انفق حضرت والا کے جواصول خاصہ یاد آتے چلے جائیں گے ان کولکھتا چلا جاؤں گا تاہم اس مصلحت ہے کہ یاد آنے میں قدرے ہولت ہوجائے اور خلط ہے بھی کسی قدر حفاظت رہاحاضر مذکورہ ذیل پانچ عنوان قائم کئے لیتا ہے تا کہ ہرعنوان کے تحت میں اسی کے مناسب اصول لکھتا چلا جائے اور حوالے کی سہولت کے لیے ہرعنوان کے ذیلی نمبر بھی جدا گا نہ لگائے جائیں گے۔وہ یا نچ عنوانات سے ہیں۔

(۱) \_اصول متعلقه بيعت (۲) \_اصول متعلقه تعليم وتربيت

(۳)۔اصول متعلقہ خطور کتابت (۳)۔اصول متعلقہ واردین (۵)۔اصول متفرقہ جس طرح اس باب کے پچھلے دو مجموعوں کے نام صد پندا شرف اور صد قندا شرف رکھے جاچکے ہیں اس طرح اس مجموعہ کا نام بھی بلحاظ عدد عنوانات پانچ گنج اشرف تجویز کیا جاتا ہے۔اللہ تعالی اس خزانہ بے بہا کو بسہولت و بحسن وخو بی مجتمع کراد ہے اور مقبول فر ماکر مجھ تبی دست کے لیے و خبرہ آخرت اور از قبیل با قیات الصالحات بنا دے اور اس سے مسلمانوں کو تا قیامت متمتع فرما تا رہے۔اور اس احقر ناکارہ کو بھی حضرت والا سے کامل مناسبت عطافر ماکر حضرت والا کے حقائق و معارف کا جو سراسر علوم حضرت نبویہ علی صاحبہا مناسبت عطافر ماکر حضرت والا کے حقائق و معارف کا جو سراسر علوم حضرت نبویہ علی صاحبہا اصلاق و التحیہ سے مستفاد ہیں ۔ حامل اور حضرت والا کے زریں اصول کا جو بالکل قرآن و مدیث اور عقل سلیم کے موافق ہیں ۔ حامل ہنا دے۔ (آ مین ثم آ مین)

گواچی طرح جانتا ہوں کہ اس نااہل کی طرف سے بیدہ عاجیوٹا منہ بڑی بات ہے کیونکہ مجھ جیسے فاسدالاستعداداور ناکارہ کی کیا ہستی اور کیا اوقات ہے۔ بلکہ اپنی حیثیت پر نظر کرتے ہوئے تو اس کی قبولیت ہی میر ہے نز دیک وقو عامنجملہ مستعدات ہے لیکن چونکہ اللہ تعالی جل شانہ وعم نوالہ کی بڑی ذات ہے اس لیے اگر اصل دعانہ بھی قبول ہوئی تب بھی اللہ تعالی جل شانہ وعم نوالہ کی بڑی ذات ہے اس لیے اگر اصل دعانہ بھی قبول ہوئی تب بھی انشاء اللہ تعالی اس دعا ہے بہر حال مجھ کو دارین میں امیدا جروبر کات ہے۔ اور اسی امید پر انشاء اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی میری اس امید کو پورا فرمائے۔ (آمین ثم آمین) نیز اس کی جرائے بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالی میری اس امید کو پورا فرمائے۔ (آمین ثم آمین) نیز

اصل دعا کی قبولیت ہے بھی کلی ما یوی نہیں حسب ارشاد حصرت مولا ناروی ؓ \_ تو ملو مارا بدال شه يار نيست باكريمال كاربادشوار نيست (توبینه کهه که با دشاه سے ہماراتعلق نہیں ہے، نیک لوگوں کیلئے کام مشکل نہیں ہیں) اب بنام خدا تعالی پنج شخ اشرف کو به ترتیب عنوانات مذکوره بالالکصنا شروع کرتا ہوں الله تعالیٰ میری مد دفر مائے اور بسہولت و بحسن وخو بی اتمام کو پہنچائے۔ آبین یارب العالمین \_

بنخ لنخ اشرف

( یعنی اشرف المشائخ حضرت حکیم الامت دامت بر کاتیم کے بعض خاص خاص اصول ارشاد وافاضهٔ باطنی ) (عنوان اول)

#### اصول متعلقه ببعت

#### ٢ ـ اعتقاد ميں غلو کی اصلاح

چونکہ آج کل بیعت کوعمو مآلوازم طریق ہے سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ اصل چیز استفاضہ ہے اس لیے حضرت والا اس غلوفی الاعتقاد کی اس طرح عملی اصلاح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیعت کی درخواست کرتا ہے تو اول اس سے بیعت کی غایت دریافت فرماتے ہیں اور جب تک وہ سچھے غایت نہیں بتلا تا برابراستفسارات فرماتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یا تو حضرت والا کے استفیارات ہی ہے سمجھ کر (جو ہمیشہ اس قتم کے ہوتے ہیں کہ طریق سے ادنیٰ مناسبت رکھنے والاان ہے بہ سہولت صحیح جواب مستبط کرسکتا ہے ) وہ خود ہی صحیح غایت بتا دیتا ے یاا بے عجز کا اقرار کر کے خود حضرت والا سے یو چھتا ہے اور پھر خود حضرت والا اس کو سیح عایت بتلا دیتے ہیں اور شروع ہی میں بطور خود اس لیے نہیں بتاتے کہ جو بات مخاطب کی قوت فکریہ پر بوجھ پڑنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے یا بتائی جاتی ہے وہ اس قدر پختگی کے ساتھ ذہن نشین ہوتی ہے کہ پھر بھی ذہن ہے نہیں نکلتی اورای نافعیت کی بناء پرحضرت والا تمام دوران تربیت میں اسی طریق تفہیم کا بکثر ت استعال فرماتے رہتے ہیں۔ غرض اگر کوئی طالب حضرت والا کے استفسار کے جواب میں بیعت کی غایت رضائے

حق متعین کرتا ہے تو فرماہ ہے ہیں کہ بیغایت تو بیعت پر موقوف نہیں۔ اس کے حصول کے لیے تعلیم اور تعلیم اور تعلیم کی اور اگر وہ بیعت کی بیغایت بتا تا ہے کہ شخ ہے مناسبت اور تعلق خاص بیدا ہوجائے تا کہ اس کی تعلیم زیادہ مؤثر ہواوراس پڑئل آسان ہوجائے تو کہ اس تعلق خاص بیدا ہوجائے تا کہ اس کی تعلیم زیادہ مؤثر ہواوراس پڑئل آسان ہوجائے تو کہ اس کے علاوہ شخ کو بھی مرید ہے مناسبت ہونا ضروری ہے جب اس سے بیا قرار کرالیتے ہیں کہ جانبین ہیں مناسبت ہونا ضروری ہے تیں کہ اس کے لیے تو نری بیعت کافی نہیں بلکہ اور چیزیں مناسبت ہونا ضروری ہے تیں کہ اس کے لیے تو نری بیعت کافی نہیں بلکہ اور چیزیں مناسبت ہونا ضروری ہیں مشکلاً کی حدن پاس رہنا۔ خصوصیات مزان کی اتنا ہے اور ان کی رہایت کرنا۔ چند نے تعلیمی خطوک کا تبیع اور ان کی رہایت کرنا۔ چند نے تعلیمی خطوک کا تبیع کو قطالب کے ساتھ زیادہ تراس کے برناؤ سے مناسبت بیدا ہوتی ہا ہو۔ نہیں۔ بلکہ شخ کو تو طالب کے ساتھ زیادہ تراس کے برناؤ سے مناسبت بیدا ہوتی ہا ہو۔

خلاصہ رہے ہے کہ حضرت والا طالبین ہیعت کے غلوفی الاعتقاد کی بڑے اہتمام سے اصلاح فرماتے ہیں اور جب رہاطمینان ہوجا تا ہے کہ ان کے عقیدہ میں بجائے غلو کے اصلاح فرماتے ہیں اور جب رہاطمینان ہوجا تا ہے کہ ان کے عقیدہ میں بجائے غلو کے اعتدال بیدا ہو گیا ہے تو پھراس کا بھی انتظار نہیں فرماتے کہ وہ خود بیعت کی ورخواست کریں بلکہ بعض صورتوں میں ازخودان کے اشتیاق کو پورافر مادیتے ہیں۔

### ایک طالب کوعرصہ کے بعد بیعت کرنا

چنانچا کی صاحب کو جوعرصہ سے بیعت پراصرار کر رہے تھے پہلے تو بختی کے ساتھ انکار فرما کرمایوں کر دیالیکن تعلیمی خط و کتابت برابر جاری رہی پھر کچھ دن بعد جب وہ حاضر ہوئے تو چونکہ وہ اصرار موقوف کر چکے تھے اور باوجود نا دار ہونے کے فیض صحبت حاصل کرنے کے لیے دور کا سفر کر کے آئے تھے اور پھران کی تنگدی نہ معلوم کب ان کو آئے کی اجازت دیتی ان وجوہ سے ازخودان کے دیرین اشتیاق بیعت کو پورا فرمادیا۔

### أبيك طالب سيحلف نامه كهوانا

ای طرح ایک دوسرے طالب جن کی تعلیم ایک مجاز کے سپر دہے سالہا سال ہے بیعت کے مشاق متھاور ہدیہ پیش کرنے کے بھی بہت شاکق رہتے تھے لیکن بوجہ کم فہمی و بے فکری اور

علوفی الاعتقاد کے ہمیشہ حضرت والا کو اپنی بے عنوانیوں سے سخت ایذا کیں پہنچاتے رہتے سے سے یہ ان کو بالکل یکسوکر دینے کی سخت سے منرورت محسوس فرما کر ان سے ایک صلف نامہ کھولیا کہ نہ بھی عمر بھر بدیہ بیش کریں گے نہ ورخواست بیعت کریں گے ۔ اس کے بعد حضرت والانے دیگر خدام سے اپنا خیال ظاہر فرمایا کر ابھی تک وہ انہی قصول میں رہتے ہے اب جمعیت کے ساتھ اپنے کام میں لگیس گے جس کے انشاء اللہ تعالی ان کو بہت نفع ہوگا اور اپنا یہ خیال بھی ظاہر فرما دیا کہ اگر میں ویکھول گا کہ وہ اب یک سوہو گئے بیل تو ارادہ ہے کہ بھی میں ان کوخود ہی بیعت کرلوں گا۔اھ

### بعض حضرات كاتعليم كے بعد بيعت ہونا

احقر کے علم میں بعض ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے حضرت والاسے دس دس کرس تک محض تعلیم طریق حاصل کی اوراس در میان میں انہیں نہ بھی درخواست بیعت کی جرائت ہی ہوئی نہ انہوں نے اس کی کوئی ضرورت ہی تجھی۔ کیونکہ وہ حضرت والاسے بیعت کا ضروری نہ ہونا ہمیشہ سنتے رہتے تھے۔ اس کے بعد ایک بار کی حاضری میں بیعت کا دفعتہ خیال پیدا ہوا تو احباب سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت والاسے درخواست کی حضرت والانے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ یہی تمجھا کہ آپ جھے سے بیعت ہیں۔ ایس حالت میں بیعت کی ضرورت تو نہیں لیکن اگر آپ کی خواہش ہے تو میں نہا بیت خوش کے ساتھ آپ کو بیعت کرلوں گا کیونکہ جس چیز کا مجھے انظار رہتا ہے بیعت باہم مناسبت اور صحت عقیدہ وہ بفضلہ موجود ہی ہے بھر مجھے انکار ہی کیا ہوسکتا ہے اھے۔ چنانچہ بیعت فرمالیا اوراب بفضلہ تعالی وہ مجاز بیعت بھی ہیں اھے۔

#### مجاز بیعت بنانے کے بعد بیعت کرنا

اسی طرح بعض صاحبان حضرت والاسے تعلیم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت والانے ان کواخذ بیعت کی اجازت عطافر مائی اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ ابھی تو حضور نے مجھ کو بیعت ہی ہے مشرف نہیں فر مایا چنانچہان کومجاز بیعت بنادینے کے بعد بیعت فر مایا گیا۔

#### خالى بيعت كافي نهيس

غرض حضرت والاعلماً وعملاً اس امر کواچھی طرح ذہن نشین فرماتے رہتے ہیں کہ حصول مقصود کا مدار بیعت پرنہیں بلکہ زی تعلیم تو حصول مقصود کے لیے بالکل کافی ہے لیکن فری بیعت ہر گز کافی نہیں۔ فری بیعت ہر گز کافی نہیں۔

#### ببعت كى صورت وحقيقت

کل ہی ارشاد فرمارہے تنھے کہ صورت ہیعت کامحض وہ درجہ ہے جو پھولوں کی کیاری میں گھاس کا ہوتا ہے کہاس سے ایک خوشنمائی تو ضرور پیدا ہوجاتی ہے اور پھولوں کی رونق بڑھ جاتی ہے کیکن پھولوں کے نشو دنما میں گھاس کا پچھ بھی خل نہیں۔اگر کیاری میں گھاس نہ بھی لگائی جائے محض پھول کے بودے ہی لگا دیئے جائیں تب بھی پھول اپنی ساری صفات اوراپنی اصلی آ ب وتاب ہی کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ کیاری میں گھاس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ذات میں تحسى قشم كانقص واقع نه ہوگا۔ بیعت کی حقیقت کے متعلق حضرت والانے عرصہ ہوا ایک طالب ے بہت واضح تقر ر فر مائی تھی جس کوحسن العزیز جلداول کے ملفوظ نمبر ٥٩ سے بلفظ نقل کیا جاتا ہتا کہ بیت کے متعلق سب امور مالہ و ماعلیہ ناظرین کے پیش نظر ہوجا کیں۔وہ تقریر یہے۔ فرمایا کہ بیعت کی ایک صورت ہوتی ہے ایک حقیقت اس کی صورت مطلوب نہیں حقیقت مطلوب ہے۔ چنانچہ بیعت کی حقیقت ہےاعتقاد واعتماد جازم اپنے تعلیم کرنے والے پر یعنی اس کو میدیقتین ہو کہ میرمبرا خیرخواہ ہے اور جومشورہ دے گا وہ میرے لیے نہایت ناقع ہوگا غرض اس پر پورااطمینان ہواورا پنی رائے کواس کی تبحویز تشخیص میں مطلق دخل نہ دے جیسا کہ طبیب حاذق ومشفق کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے بس ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے باقی رہی بیعت کی صورت وہ اول وہلہ میں خواص کے لیے نافع نہیں عوام کے لیے البتہ اول وہلہ میں بیعت کی صورت بھی نافع ہوتی ہے کیونکہ اس سے ان کے قلب پرایک عظمت اور شان اس تخف کی طاری ہوجاتی ہے جس کا بیاثر ہوتا ہے کہ وہ اس کے قول کو باوقعت سمجھ کراس پڑمل كرنے كے ليے مجبور ہوجاتا ہے۔خواص كے ليے پچھ مدت كے بعد بيعت نافع ہوتی ہے کیونکہاں کا خاصہ ہے کہ جانبین میں ایک تعلق خاص پیدا ہوجا تا ہے۔ پیر سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا

ہاور مرید ہمتنا ہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ ڈانواڈول حائت نہیں رہتی۔جس طرح اگرگوئی مریض ہمیشہ کی ایک ہی طبیب سے رجوع کرتا ہوتو وہ طبیب یہ ہمجھے لگنا ہے کہ ہمارا مریض ہم اور لوگوں ہے کہ ہمائی یہ ہمارے ہیں ای طرح مریض طبیب کو ہمتنا ہے کہ یہ حمارے ہیں اور اگرایسا مریض ہوگئی یہ ہمارے ہیں ای طرح مریض طبیب کو ہمتنا ہے کہ یہ حمارے ہیں اور اگرایسا مریض ہوئی۔ ہم طبیب سے رجوع کرتا ہو ہمی دوسرے تواس مریس پر پوری شفقت کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ ہم طبیب یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ یہ تو یہاں بھی آتا ہے اور فلال فلال جگہ بھی جاتا ہے۔ گریا فقع خواص کو اول وہلہ میں بیعت سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ جائین میں پوری طرح مناسبت اور اطمینان نہ ہو جائے جب تک بی جائتی

#### يُرلطف ببعت

ای طرح ایک بارفر مایا کہ بیعت کالطف تو جھی ہے جب پہلے تعلیم حاصل کرے اور پھر
بیعت ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس کو تعلیم سے نفع ہوگا تو اپنے معلم ہے بحبت بیدا ہوجائے گ
پرمجبت بیدا ہوجائے کے بعد بیعت میں جولطف ہوگا وہ قبل اس کے کہاں۔ اس کی الی مثال
ہے جیسے ایک تو عقد کی یہ صورت ہے کہ ماں باپ نے جس کے ساتھ چاہا نکاح کر دیا پھراس
کے بعد تعلق بیدا ہواوہ تعلق تو بس اس کا مصداق ہوگا۔ ع'' نہ عشقے کہ بند ند برخود بر در' اورا یک
صورت یہ ہے کہ اتفا قاصطرارا کسی پر عاشق ہوگئے پھر حدود عفت میں نہایت تی کے ساتھ رہ
کراس کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح نکاح ہوجائے چنا نچہ جدوجہد بسیار اور شد یہ کلفت
انتظار اور بردی تمناؤں کے بعد خدا خدا کر کے اس میں کا میابی ہوئی اور نکاح ہوگیا تو اب دیکھ

## بيعت مين تاخير كي مصلحت

ایک بارتاخیر میں مصلحت بھی بیان فرمائی کدامید بیعت میں طالب اپنی اصلاح کی اور مناسبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے درنہ اگر درخواست پرفوراً بیعت کرلیا جائے تو پھر بے فکر ہو جاتا ہے اور غرض حضرت والا کواس کا بڑا اہتمام ہے کہ لوگوں نے جو بیعت کے متعلق عقیدہ میں غلوکر

اشرف السوائع-جلا ك-16

رکھا ہاں کی اصلاح ہوکیونکہ جو چیز جس درجہ کی ہوا س درجہ سے اس کو بردھانا بھی برعت ہے۔ بیعت و ملیم کو جمع نہ کرنا

تقیح عقیدہ کے بعد بھی حضرت والاعموماً ابتداء میں بیعت اورتعلیم دونوں کو جمع نہیں فرماتے بلکہ اگر بیعت فرماتے ہیں تو تعلیم کسی اپنے خلیفہ ومجاز کے سپر دفر ما دیتے ہیں اور اگر تعلیم خودا ہے ذمہ لیتے ہیں تو اس صورت میں بیعت نہیں فرماتے۔اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہاول خود طالب سے پوچھتے ہیں کہ بیعت ہونا جاہتے ہو یاتعلیم حاصل کرنااور یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ میرے یہاں بیعت اور تعلیم دونوں جمع نہیں ہوتیں۔اس پراگر وہ بیعت کی درخواست کرتاہے توای سے اندازہ فر مالیتے ہیں کہ دہ خوش فہم نہیں ورنہ جواصل مقصود ہے بعنی تعلیم اس کی درخواست کرتا۔الی حالت میں اگر اس کواپنے سے تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت دے دی جائے تو اس سے ایذا کیں چینچنے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے لہذا شرائط ضروریہ پوری کرانے کے بعد جوانشاءاللہ تعالیٰ بعد کونقل کی جائیں گی اس کی تعلیم تواہیے کسی خلیفہ مجاز کے سپر دفر مادیتے ہیں اور بیعت خود فرمالیتے ہیں اور اگر وہ تعلیم کی درخواست کرتا ہے تو اس ے اس کی خوش فنہی کا غالب گمان ہوتا ہے کہ بیاصل مقصود کا طالب ہو۔لہذا اس کوتعلیمی خط و کتابت کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی جاتی ہے۔لیکن اگراس خط و کتابت کے بعداس کی خوش فہمی کا گمان غلط ثابت ہوتا ہے تو پھراس کو بھی اپنے کسی خلیفہ مجاز ہی کے سپر دفر ما دیا جا تا ہےاور جب تک کہایک معتربہ مدت کے تجربہ کے بعد وہ خلیفہ مجاز اس کی تصدیق نہیں کر دیتے کہاس طالب کوخود حضرت والا ہے تعلیم حاصل کرنے کا سلقہ پیدا ہوگیا ہے نیز جب تک حضرت والا اس تعلیمی خط د کتابت کو د مکھ کر جوخلیفہ مجاز ہے ہوئی ہے خود بھی اپنااطمینان نہیں فرمالیتے اس کواپنے ہے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں عطافر ماتے۔

چونکہ حضرت والا بے حدلطیف المزاج ہیں اس لیے اگر ابتداء ہی میں تعلیم اور بیعت دونوں کو جمع کر دیا جائے تو طالبین کی ہے تمیزیوں اور بے اصول ہا توں سے بہت ایذائیں پہنچیں ۔ جو تعلق بیعت قائم ہو جانے کے بعد خاص طور سے بہت ناگوار ہوتی ہیں اور چونکہ شخ کے قلب کا تکدر مرید کے لیے تم قاتل ہے اس لیے حضرت والا کا بید ستورانعمل سراسر مصلحت طالبین پرمبنی اور بالکل اصول صحیحہ کے مطابق ہے۔اب اس دستورالعمل کی بعض خاص تفصیلات بھی عرض کی جاتی ہیں۔

جب کوئی طالب حضرت والا سے رجوع کرتا ہے خواہ تقریراً یاتحریراً حاضراً یا غائماً تو بجز خاص اطمینانی مواقع کے ایک مطبوعہ پر چہ حوالہ فرما دیا جاتا ہے جس میں بیعت بلاتعلیم اور تعلیم بلا بیعت کی شرا نظ جدا جدا درج ہیں جوذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔

نثرا يُط ببعث بالعليم

ر ایقرآن مجید جتناپڑھاہے یا جتنایا دہے کئی سیجے پڑھنے والے سے سیجے کرناہوگا۔ ۲۔ بہثتی زیور کے سب حصے یا سات حصے اور بہثتی گو ہراوراصلاح الرسوم اور قصد السبیل کی تذئیل پڑھ کریاس کراس کی پابندی کرناہوگی۔

٣ \_مير \_ چھنے ہوئے وعظ ہميشہ پڑھناياسنناپڑيں گے۔

ہے۔ابتدائی تعلیم میرے کسی اجازت یافتہ سے (جس کومیں نجویز کردوں یاطالب کی ہے۔ نجویز پراجازت دے دوں) حاصل کرنا ہوگی اور جب تک پجیس باران سے خط و کتابت نہ ہو چکے براہ راست مجھ سے تعلیم کی استدعانہ کی جائے۔

شرائط عليم بلابيعت

اگر فی الحال بیعت پراصرار نه ہوصرف تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو صرف اول تین شرطوں کی پابندی لازم ہوگی چوتھی شرط نه ہوگی۔ پھر جب باہم خوب مناسبت ہوجائے اس وقت درخواست بیعت کا بھی مضا کھے ہیں۔

مستبید: ابتداء میں بیعت وتعلیم دونوں جمع نہیں ہوسکتیں۔(اشرف علی)
سرائط مذکورہ بالا میں سے ہرشرط کا فرداً فرداً اور واضح جواب طلب فرمایا جاتا ہے اور
جب تک بداطمینان نہیں فرما لیتے کہ جو کچھ لکھا ہے اچھی طرح سمجھ کرلکھا ہے فیصلہ نہیں
فرماتے۔ نیز خانقاہ میں رہتے ہوئے بیعت یا تعلیم کسی امر کے متعلق نہ زبانی کوئی گفتگو
فرماتے ہیں نہ تحریر کی اجازت دیتے ہیں بلکہ پرچہ شرائط حوالہ فرما کر فرما دیتے ہیں کہ اس

معلق جو پچھلکھنا ہوا ہے متعقر پر پہنچ کرلکھنا جومناسب ہوگا جواب دیا جائے گا۔اھ بیمعمول اس لیے اختیار کیا گیا کہ اکثر نو دار دین بےاصول جوابات دے کر حضرت والا کو بہت اذیت پہنچاتے تھے جس سے باہم بےلطفی کی نوبت آ جاتی تھی۔ رہا ہیامر کہ خانقاہ میں رہتے ہوئے تحریری جوابات دینے کی بھی کیوں ممانعت ہے اس کی بیوجہ ہے کہ جو شخص خانقاه میں موجود ہواس کی تحریری غلطیوں پر بھی زبانی فہمائش کرنے کا بالطبع تقاضا پیدا ہوتاہے جس کا نتیجہ بالآخر پھروہی بے لطفی ہے جس سے بچنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔

بيعت بلاتعليم كي منظوري

خط و کتابت کے بعد جن صاحبوں کی درخواست بیعت بلانعلیم منظور فر مانا ہوتی ہے ان کولکھ دیا جا تاہے کہ میرا پیخط میرے فلال تجویز کردہ اجازت یا فتہ کے پاس بھیج کران سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا جائے اور جب ان کا تعلیم خطرمع میرے اس خط کے میرے پاس بھیج کر جھے ہیعت کی درخواست کی جائے میں بیعت کرلوں گا۔ چنانچہ جب وہ صاحب ایسا کرتے ہیں حضرت والا ان کو بلا تامل بیعت فرما لیتے ہیں کیکن خط کے ذریعہ سے بیعت فرماتے ہیں محض بیعت ہونے کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کیونکہ یہ مقصود تو خط کے ذرایعہ سے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔

جن صاحبان کو بیعت بلاتعلیم ہے مشرف فر مایا جا تا ہے ان کو کسی شم کی تعلیمی خط و کتابت کی اجازت نہیں ہوتی البتہ محض طلب دعااور دریافت خیریت کے لیے خط لکھنے کی اجازت عطا فرمادی جاتی ہے۔ بیمعاملہ ان حضرات کے متعلق مذکور ہوا جو بیعت بلاتعلیم حاہتے ہیں۔

# تعليم بلابيعت كى منظورى

جوحفنرات مذکورہ بالا پرچیشرا نظ دیکھے کرتعلیم بلابیعت کے خواستگار ہوتے ہیں حضرت والا ان کی خوش فہمی پرمسر در ہوتے ہیں کہانہوں نے محض بیعت پرمحض تعلیم کو جواصل مقصود ہے ترجے دی اوران کو تعلیمی خط و کتابت کی اجازت مرحمت فر مادی جاتی ہے۔

# بےاصولی کرنے والوں کیلئے دستورالعمل

لميكن أكروه ووران خط وكتابت مين فهم وفكر سي كام نهيل ليتة اور بياصول بالتين لكهه لکھ کراذیت پینچانے لگتے ہیں اور ان سے جلدی مناسبت پیدا ہونے کی تو قع نہیں رہتی تو پھرجانبین کی مصلحت کی بناء پراان کو بھی اینے کسی خلیفہ مجازے تعلیم حاصل کرنے کی ہدایت فرمادی جاتی ہےاور پیجی تحریر فرما دیا جاتا ہے کہ اگر مجھ ہے کسی ایسے خلیفہ کا پیتہ یو چھا جائے گا تو میں بتا دوں گا چنانچہ جب وہ پوچھتا ہے تو پہتے بھی بتا دیا جاتا ہے بے پوچھے اور بطورخود نہیں بتاتے تا کہاس معلم کی ہے قعتی نہ ہواورائ امر میں نہیں بلکہ ہرامر میں حضرت والاکو اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام رہتا ہے کہ طریق کی اور مطلوب کی وقعت میں ذرہ برابر بھی فرق ندا نے یائے۔ جب تک طالب میں طلب صادق نہیں یاتے اس کومنہ بھی نہیں لگاتے۔ غرض اگر کوئی تعلیمی خط و کتابت کے دوران ایذ اکمیں پہنچا تا ہے تو اس کی تعلیم کسی اینے خلیفہ مجاز کے سپر دفر ما دی جاتی ہے اور اس کی اکثر پیر تنیب ہوتی ہے کہ اول سخت سخت تنبيهات کی جاتی ہیں جب انکا ترنبیں ہوتا تو خط بھیجنے کی ممانعت فر مادی جاتی ہے پھروہ بلا واسطہ یا بواسطہ معافی جا ہتا ہے اورا کثر بواسطہ بی معافی کے بارہ میں تحریریا تقریر کی اجازت ملتی ہے کیونکہ طلب معانی میں بھی مکثرت بےعنوانیوں کاظہور ہوتا ہے جوواسطہ نہ ہونے کی صورت میں پہلے ہے بھی زیادہ تکدر بڑھ جانے کی موجب ہوجاتی ہیں لیکن واسطہ کوصرف سفیر بننے کی اجازت ہوتی ہے نہ کہ وکیل بننے کی اوراس کواس کی سخت ممانعت ہوتی ہے کہ ذی واسطہ کو کوئی مشورہ دیا جائے یا اس کی سفارش کی جائے اورا گر کوئی واسطہ اس کےخلاف کرتا ہے تو وہ خودمور دعمّاب ہوجا تا ہے اور پھرطالب کوکوئی دوہراوا سطہ تلاش کرنا پڑتا ہے لیکن ایسابہت کم ہوتا ہے کیونکہ حضرت والا کےان اصول سےسب یاس رہنے والے اچھی طرح واقف ہیں کسی کوخلاف ورزی کی جراُت نہیں ہوتی۔

غرض جن طالبین سے بیاتو قع نہیں ہوتی کہ وہ خط و کتابت میں آئندہ اذیت نہ پہنچا ئیں گے ان کو حضرت والا معافی تو عطافر ما دیتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ مجھ سے تعلیم حاصل کرنے کاتعلق ندر کھا جائے۔گراس حالت میں بھی از راہ خیر خواہی بیتح برفر مادیتے ہیں کہ اصلاح کرانا بہر حال ضروری ہے اگر مجھ ہے دوسرے صلح کا پنہ بو چھاجائے گا تو میں بتا دول گا۔ چنا نچہ جب وہ پنہ بو چھتا ہے تو بتادیتے ہیں اورا گرطالب اپنامیلان کی خاص صلح کی جانب ظاہر کرتا ہے تو اکثر ای کو تبحرین فرمادیتے ہیں۔ ورنہ خود جس کو مناسب خیال فرماتے ہیں تجویز فرما دیتے ہیں اورائی تجویز میں بعض اوقات قرب وطن یا دیگر مناسبات کا بھی لحاظ فرما لیتے ہیں ایس احران کو بھی جن کو ایذا وہ ہی کی بناء پر دوسروں کے سپر دفرما دیا جاتا ہے اگر وہ محض طلب دعا اور در بیافت خیریت کے لیے خط بھینے کی اجازت چاہتے ہیں تو اجازت مرحمت فرما دی جاتی ہے ایک خاص مسودہ کھوا کر بعد منظوری اس پر اپنے و سخط فرما دیئے جاتے ہیں اور ارشاوفر ما دیا جاتا ہے کہ اس اس کی لفظ بدلفظ تقل جیجی جایا کرے ایک فرما دیئے جاتے ہیں اور ارشا وفرما دیا جاتا ہے کہ اس اس کی لفظ بدلفظ تقل جیجی جایا کرے ایک لفظ کی بھی کی بیشی نہ موادر اس مسودہ کو بھی ہر بار اہم اہ بھیجا جائے تا کہ مقابلہ کیا جا سکے ۔ اصد یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ بیان اس کے داخلے دیا اور در یا دنت خیریت کے خمن میں بھی بی تی یہ یہ بی کہ کی بیشی نہ موادر اس مسودہ کو جمل بر بار اہم اہ بھیجا جائے تا کہ مقابلہ کیا جا سکے ۔ احد بی قید اس لیے لگائی گئی کہ بعضوں نے طلب دیا اور در یا دنت خیریت کے خمن میں بھی بیان بھی اس میں بھی

بیویدائل کیے لکائ کی کہ جمصول کے طلب دعا اور دریافت ایسے مضامین لکھ دیئے جن سے اذبیت ہوئی۔

#### ضوابط مقرر کرنے کا سبب

غرض ماشاء اللہ تعالیٰ حضرت والا کی جو بات بھی ہے نہایت باضابطہ اور بااصول ہے لیکن یہ بھی بار ہافر مایا کہ جھے انظامات کا خواہ مخواہ شوق نہیں ہے بلکہ جھے تو ان قصول سے وحشت ہے کیونکہ میری طبیعت فطری طور پر بہت آ زاد ہے گر جہاں ضرورت ہواور بدول انظامات کے کام بی نہ چلے وہاں منتظم ہونا بی پڑتا ہے اور وہاں منتظم ہونا بی ضروری ہے بلکہ جہاں ضرورت ہووہ ہاں تو انظامات میں جھے بجائے مشقت اور وحشت کے نہایت مسرت اور دلچیں ہوتی ہا اور میں نے بیتو اعدسوچ سوج کر بلاضرورت پہلے ہیں ہوتی ہوتی کر بلاضرورت پہلے سے تجویز نہیں کے بلکہ جسے جسے معاملات لوگ میرے ساتھ کرتے گئے اور ان کی بناء پر جسی جیسی ضرورت چیش آتی گئی تو اعد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ باقی خدانہ کرے جھوکوکوئی شوق تحوز اتی ہے خواہ مخواہ تو اعد بنانے کا اور لوگوں کو تنگی میں ڈالنے کا استغفر اللہ بلکہ واللہ شوق تحوز اتی ہے خواہ مخواہ تو اعد بنانے کا اور لوگوں کو تنگی میں ڈالنے کا استغفر اللہ بلکہ واللہ جھے بعض ضا بلطے کے تو اعد تجویز کرتے وقت نہایت شرم آئی کہ یہ کیا وابیات عدالتوں

#### کے سے ضابطے ہیں کین کیا کر تا ضرور توں نے مجبور کر دیا۔ قواعد وضوالط کامقصور

میرامقصودان قواعدے صرف بیہ ہے کہ نہ مجھے کوئی اذبیت ہونہ دوسروں کا کوئی کام الحکے۔ درنداگر بیقواعد نہ ہوتے تو بڑی گڑ بڑ رہتی نہ مجھی کوراحت ملتی نہ لوگوں ہی کے کام بنتے اب تو بفضلہ تعالیٰ دونوں کی صلحتیں پوری ہور ہی ہیں۔میرے قواعداینی ذات میں تو بالکل مہل ہیں البتہ میں ان کی پابندی خود بھی بختی ہے کرتا ہوں اور دوسروں ہے بھی ان کی پابندی بختی ہے کراتا ہوں۔بس اس پابندی ہی ہے لوگ گھبراتے ہیں حالانکہ بلاتشبیہ شرائع کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنی ذات میں تو بالکل مہل ہیں چنانچے نصوص صریحہ ہے ان کامہل ہونا ٹابت ہے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یوید اللّٰہ بکم الیسرَ ولا یوید بکم العُسرَ وماجعل عليكم في الدين من حرج اورحديث مي إلدين يُسوليكن ان کی یا بندی بختی ہے کرائی جاتی ہے اور ان کے ترک پر سخت سخت وعیدیں ہیں چنانچے نماز اینے ارکان وشروط کے لحاظ سے بہت مہل عمل ہے۔اورمعذوری کی حالت میں اس کے اندراور بھی زیادہ سہولتیں رکھ دی گئی ہیں لیکن اس کی پابندی بہت بختی کے ساتھ کرائی گئی ہے۔ اوراس کے ترک پر دنیا وآ خرت میں سخت سخت وعیدیں اور سزائیں ہیں۔ دنیا میں تو بعض ائمہ نے ترک نماز پرسزائے تل تک کا فتو کی دیا ہے اور بعض نے جبس دوام کا اور آخرت میں فرعون وہامان کے ساتھ دوزخ میں جانے کی وعید وارد ہے۔غرض اس قانون کو ہرگز سخت نہیں کہہ سکتے جواپنی ذات میں توسہل ہولیکن اس کی پابندی بختی ہے کرائی جائے۔اھ۔ جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ بیمضمون اس باب میں حضرت والا کے طرز سیاست کے بیان میں بھی تفصیل بیان کیا جاچکا ہے۔

۲-طبعی مناسبت اوراشحا دمسلک کاضروری ہونا

حضرت والاایسوں کو ہرگز بیعت نہیں فر ماتے جن سے قلب میں کسی قتم کا حجاب ہو۔ خواہ اختلاف طبائع کے سبب سے خواہ اختلاف مسلک کے سبب سے خواہ کسی خاص نوعیت کی وجاہت کے سبب ہے۔ چنانچے اختلاف طبائع کی بنا پرتو آئے دن بیعت ہے اٹکار
فرمائے رہتے ہیں۔ بلکہ تعلیم و تلقین بھی دوسروں کے سپر دفرما دیتے ہیں۔ جبیما نمبرا۔ میں
ابھی ہتفصیل فدکور ہوا۔ کیونکہ حضرت والا کو اللہ تعالی نے بالطبع نمیایت لطیف العزان اور
ذکی الحس پیدا فرمایا ہے اور ذکر وفکر نے اس فطری لطافت اور ذکا وت حس کو اور بھی چارچا ند
لگادیے ہیں۔ اس لیے طالبین کا ذرا سائے ڈھنگا بین بھی نمیایت ایڈا دو ہوتا ہے مگروہ ی نے
وھنگا بین جو بے فکری اور قلت اہتمام وقلت ادب طریق سے ناشی ہو ور مذہبت سے دیماتی
آآ کر حضرت والا سے گنوار ہے کی با تیس کیا کرتے ہیں اور حضرت والا بجائے ناخوش
ہونے کے ان کی یا توں ہے بہت لطف اندوز ہوا کرتے ہیں اور اکثر ان کی ہے تکلفی اور
مور کے کے داقعات کونہایت لطف نے لئے کر بعد کو بھی بیان فرمایا کرتے ہیں۔

ادھرتو حضرت والا کی اس ورجہ لطافت مزاج اور ذکاوت حسِ اورادھرآج کل کی عام طیائع میں انتہا درجہ کی بے انتظامی اور بے اسولی بمصد اق قول احقر \_

الجي خير ۽ ويجدوب ميخاند ش آيا ۽ قدح کش لا أبالي جام نازک ۽ زنيس ساتي

اور فالبَّ بعنر ورت اصلاح عامة الناس بى الله تعالى في اليامسكي مناسب زمانداس صدى ميں بيدا فرمايا ہے البدا ابتداء حضرت والا كو بہت بى كم طالبين ہے موافقت اور مناسبت ہوتی ہے اور زیادہ تراسی وجہہ اکثر حضرت والا بیعت اور تعلیم وتلقین میں تامل اور تاخیر فرماتے ہیں۔ بالحضوص بیعت تواس وقت تک فرماتے ہی تبیں جب تک ہر طرح كا اطمینان ندہ وجائے اور مناسبت کے متعلق پوراشرح صدر شہوجائے۔

# ہر مخص اس کے یاس جائے جس سے مناسبت ہو

کل ہی کی مجنس میں اپنے طرز سیاست کے متعلق فرما رہے تھے کہ جولوگ بیجہ عدم مناسبت کے ایڈ ائیس پہنچا ئیس اُنہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کیول نہ ہمگاؤں۔ مجھروں کو بھی اتو دھونی دے دے کر بھیگایا جاتا ہے اگران کواس طرح نہ بھیگایا جائے تو وہ تو جمع ہوکر پریشان کر ڈالیس اس پرایک اہل خصوصیت اور بے تکلف اہل علم نے عرض کیا کہ حضرت ان کو ہرا رہے ہی کیوں دیا جائے ان کی اصلاح فر ماکر ان کواجھا ہی کیوں نہ بنا دیا جائے۔فر مایا کہ حضرت ہرشخص کو ہرضخص اچھا نہیں بنا سکتا۔اصلاح کا دارومدارے مناسبت پر۔ممکن ہے ایک شخص کو مجھ سے مناسبت نہ ہوا ور دوسرے سے مناسبت ہولہذا ہرشخص کواپنی اصلاح کے لیے اس جانا جا ہے جس سے مناسبت ہولیکن وہ ہو تحقق۔اھ برزرگوں کی مختلف شانیں

اس پر حضرت والا کا ایک پرانا ملفوظ حسن العزیز نظی کیاجا تا ہے۔ بزرگوں کی مختلف شانوں کا ذکر تھا احقر نے عرض کیا کہ کیابزرگی بھی مختلف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بزرگی خودمختلف چیز نہیں البتہ امور طبعیہ جو پیدائش ہیں جیسے تیزی نزاکت پھل ضعف تحل انتظام ہے انتظامی عرض جو پیدائش اخلاق ہیں ان سے بزرگوں کی شانیس مختلف ہوجاتی ہیں۔اھ این طرز سیاست ہی کے سلسلہ میں ریھی فرمایا کہ بعض لوگوں نے جھے سے کہا کہ اپنے اور

ا پے طرز ہیاست ہی کے سلسلہ میں ہے جھی فر مایا کہ بھی اولوں نے جھے ہا کہ اپنا اور حضرات کا تو پیطرز دنتھا میں نے کہا یہ بات تو حضرت عمر کے متعلق بھی کہی جاستی ہے کہ حد نمر نہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہلم کے زمانہ میں تھی نہ حضرت ابو بحرصد این کے زمانہ میں تھی صرف تعزیر تھی ۔ حضرت عمر نے بجائے تعزیر کے بیرحد کبول مقرر کر دی ۔ ہیں جو دہاں جواب ہے وہی یہاں بھی ہے بعنی پہلے طبائع میں سلامتی تھی اس لئے واقعات میں قلت تھی لہذا صرف تقریر کائی تھی جھی ہے بعنی پہلے طبائع میں سلامتی تھی اس لئے واقعات میں قلت تھی لہذا صرف تقریر کائی تھی حدمقر رکرنے کی ضرورت واقع ہوئی تو جو فاروق نے کیا وہی ایک فاروقی نے بھی کیا۔ اصد فرض حضرت والا جو بعض کو بھیشہ کیلئے اپنے فافائے تجاذین کے میں رفر مادیتے ہیں اس کی وجہ عدم مناسب طبائع ہی ہے کیونکہ حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ حسیر دفر مادیتے ہیں اس کی وجہ عدم مناسب طبائع ہی ہے کیونکہ حضرت والافر مایا کرتے ہیں کہ حسیر فرمادیتے ہیں اس کی وجہ عدم مناسب طبائع ہی ہے کیونکہ حضرت والافر مایا کرتے ہیں کہ مناشی اور آ خار پر بھتی جواجی ہے مثلاً قلت تذیر فلے قلت اہتمام قلت طلب وغیرہ پر کیا تھی اور وہ کی کونکہ میری نظر فورا ان کے بیجہ خصوصیت طبائع عموما آتی تا گواری نہیں ہوتیں۔ یامکن ہے نا گوارہ وتی ہوں گیاں چونکہ اور وہ کی مول بیں اس لیے بوجہ حصوصیت طبائع عموما آتی تا گوار کو تھرات اور دیڑے بوٹ کا مول میں مشغول ہیں اس لیے النزام کے ساتھ میکا منہیں ہوتا دیگر حضرات اور بڑے بوٹے کا مول میں مشغول ہیں اس لیے ممکن ہے وہاں ایسے واقعات کم ہوتے ہوں اور بھی کھار کی نا گواری کا آخل کرلیاجا تا ہو۔ اص

يخ كاكام

غرض طالبین کی بھی مصلحت اسی میں ہے کہ ان کوسلیقہ آئے تک کے لیے دوہروں کے سپر دکر دیا جائے جب حضرت والا نے بعض نو وارد طالبین کوان کی بے تمیز بیوں پر ذجر تو بخ فرمائی تو انہوں نے بطور عذر کے بیعرض کیا کہ حضرت ہم تمیز سکھنے اور اپنی اصلاح کرانے ہی کے لیے تو حاضر خدمت ہوئے ہیں اگر ہم میں تمیز نہیں ہے تو اس عیب کی بھی حضرت ہی اگر ہم میں تمیز نہیں ہے تو اس عیب کی بھی حضرت ہی اسلاح فرما کیں اور ہم کوتمیز سکھا کیں اھ۔

اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ پول تو اصلاح کے بہت سے شعبے ہیں میں کن کن باتوں کی اصلاح کروں گا۔ کل کو حوض پر پیاجامہ کھول کر بیٹے جانا اور کہنا کہ آؤ کہ بھے آبدست لینا بھی سکھاؤ۔ میرے ذمہ ساری باتوں کی اصلاح نہیں ہے بلکہ صرف انہی باتوں کی ہے جو تہماری سمجھ سے باہر ہوں اور ایس باریک ہوں کہ سوچنے ہے بھی سمجھ میں نہ آویں۔ یہموٹی مموثی باتیں سلیقہ اور تمیز کی اور دوسروں کواذیت سے بچانے کی توالی ہیں کہا گر ذراغور وفکر سے کام لیا جائے تو نہایت سہولت سے ذہن میں آسکتی ہیں ایسی باتوں کوتو گھر سے سیکھ کر آتا علی جائے تو نہایت سہولت کے ذہن میں آسکتی ہیں ایسی باتوں کوتو گھر سے سیکھ کر آتا کا چاہیے۔ میں ایسی باتوں کوتو گھر سے سیکھ کر آتا کہ جائے تو نہایت ہوں کہاں تک سکھاؤں گا اور اگر اس میں ایسی بی وسعت کی جائے تو جائے تو اسل مقصود کی تعلیم کی نوبت ہی نہ آئے (انہیں قصول میں سب صرف ہوجائے۔) اھ

# اختلاف مسلک کی وجہ سے بیعت سے انکار

یہ تو معلم اور متعلم کے اختلاف طبائع کی صورت کا ذکر تھا اور اختلاف مسلک کی صورت میں بھی جب تک حضرت والاعقائد و اعمال کے متعلق معاملہ بالکل صاف نہیں فرما لیتے بیعت یا تعلیم و تربیت کا تعلق نہیں قائم فرماتے تا کہ آئندہ چل کرکوئی بے لطفی یا غلط نہی نہ ہو چنانچے متعدد مواقع ایسے آئے اور آئے رہتے ہیں کہ حضرت والاسے اہل بدعت اہل حدیث بنائچ متعدد مواقع ایسے آئے اور آئے رہتے ہیں کہ حضرت والاسے اہل بدعت اہل حدیث اہل قرآن بلکہ قادیا نیوں اور ہندوؤں تک نے رجوع کیا بعض نے حاضر ہو کر بعض نے نیا بعض نے اہل قت کے خلاف شبہات رفع کرنے کی غرض ہے بعض نے تعلیم بذریعہ خطوط کے بعض نے اہل حق کے خلاف شبہات رفع کرنے کی غرض ہے بعض نے تعلیم طریقت حاصل کرنے کے قصد سے لیکن حضرت والانے ان سے اول ہی موقع پر اپنا مسلک

صاف صاف ظاہر فرما دیا اور اظہار حق میں ذرا تامل نہ فرمایا اور اگر ان میں ہے کسی غیرمسلم نے تعلیم طریقت کی درخواست کی تو اس کے لیے اسلام کا شرط اولین ہونا بھی نہایت واضح گر لطیف اورمہذب عنوان سے بلااونی ول آزاری کے ظاہر فرمادیا۔

### ایک مولوی صاحب کا واقعه

چنانچہ ایک مولوی صاحب جو ایک عالی بدعتی پیرے بیعت تھے اپنے پیرسابق کے انتقال کے بعد حضرت والاکی خدمت میں بغرض قیام خانقاہ حاضر ہوئے۔ بیسب حالات معلوم فرما کر حضرت والانے ان سے صاف صاف فرمایا کہ مولا نااگر بیسب امور پیشتر خط سے معلوم فرما کر حضرت والانے ان سے صاف صاف فرمایا کہ مولا نااگر بیسب امور پیشتر خط سے معروجاتے تو بہتر تھا اس لیے کہ ایک جزوا پ یہاں بہت وحشتنا ک سیں گے وہ یہ کہ آپ کے سابق پیر کے مسلک اور ہمارے مسلک میں زمین آسان کا فرق ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہمیں کا فر تھے تھے اگر آپ نے ان کو کھن سمجھا تو جس کو وہ کا فرجھیں اس سے آپ وین کی اصلاح کی کیول تو تع رکھیں اور اگر ہمیں کا فرنہ سمجھا تو آئیس گراہ سمجھیں ایل سے آپ ویئد جومسلمان کو کا فرجھے وہ کیا گراہ بھی اور اگر ہمیں گراہ سمجھی اور ہمیں چاہیں کہ من وجہ آپ ہمیں اور من وجہ ہمیں تو اس سے اس طریق میں کا منہیں چاہاں واسطے تو میں کہتا وجہ انہیں جن پر سمجھیں اور من وجہ ہمیں تو اس سے اس طریق میں کا منہیں چاہاں واسطے تو میں کہتا ہوں کو پہلے خطوط سے مطے کر لینا چاہے تھا ب آپ مشکل میں پڑ گئے کیونکہ اتن ورکا سفر کر کے آئے ہیں لوٹ جانا بھی شاق ہوگا اور اگر رہے تو ایسے شخص سے جس کو اپنا معتقد ورکا سفر کر کے آئے ہیں لوٹ جانا بھی شاق ہوگا اور اگر رہے تو ایسے شخص سے جس کو اپنا معتقد ورکا سفر کر کے آئے ہیں لوٹ جانا بھی شاق ہوگا اور اگر رہے تو ایسے شخص سے جس کو اپنا معتقد ویک کہتا ہوا ہے کو کیا نفع ہوسکتا ہے۔ الخے (ماخوذاز حسن العزیز جلداول ملخصا)

غرض حضرت والانے سب با تیں صاف صاف فرمادیں اور پیمض اس وجہ سے کہ انہوں نے حصرت والا سے تعلیم وتلقین کا تعلق پیدا کرنا چاہاتھا جس میں قلوب کے اندراد فی حجاب ہونا بھی حاجب عن المقصو دہوجا تا ہے درنہ حصرت والا کسی کے گمراہ سے گمراہ معتقد فید کے متعلق بلا ضرورت شرعیہ ایک حرف بھی زبان پرنہیں لاتے ادر بلاوجہ کسی کی دل آزاری کونہایت نالیندیدہ اور نازیبا حرکت شمجھتے ہیں اوراتنی احتیاط بھی اس لیے فرمائی کہ ان کے معتقد فیہ اس درجہ عالی تھے اور نازیبا حرکت شمجھتے ہیں اوراتنی احتیاط بھی اس لیے فرمائی کہ ان کے معتقد فیہ اس درجہ عالی تھے کہ اپنے خالف مسلک والوں کونعوذ بالٹد کا فرشجھتے تھے ورنہ جن بزرگوں کا صرف مشرب مختلف تھا

لیکن عقیدہ میں غلونہ تھاان کے مریدین کوتو ان کے انتقال کے بعد حضرت والا نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کی درخواست پراپنے زیر تربیت لے لیااور وہ اب حضرت والا ہی کے ہم مشرب ہو کر برابر ستفیض ہور ہے ہیں یہاں تک کہان میں ہے بعض خلیفہ مجاز بھی ہوگئے ہیں۔
ایک برزرگ کے صیاحبرز اورے کا واقعہ

ایک ایسے ہی ہزرگ کے صاحبزادے نے حضرت والا سے تربیت باطنی کی استدعا کی توان کا پورااحترام طوظ خاطر رکھ کرا ہے مسلک کی جانب بھی ان کی توجہ منعطف کرا دی اور خدمت سے بھی انکار نہیں فر مایا۔ چنا نچے جواب تحریر فر مایا کدا پی تربیت کی ضرورت کی طرف توجہ سے کدوا قع میں ایک تشخیص ہے بے صدمسرت ہوئی مگر اس کا جوطر این تجویز فر مایا ہے کہ مشابہ ہے تجویز طبی کے اس سے ایک خاص خجلت ہوئی جواس مسرت تشخیص کے مشقادم ہوگئی۔ میں کیا چیز ہوں کہ ایسی عظیم خدمت کی جرات کروں لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے زیادہ خجلت ہوئی ہے کہ کہنا نہ مانوں۔ نیز اس وقت مشاک نے کے طبقہ میں علم وعمل و حال توجہ مطلوب کی کمی عام ہے ۔ ان کی طرف متوجہ کرنے میں اختال ضرر بھی ہے جس کو وہ بی تعاقی گوار انہیں کرنے ویتا۔ اس شکش سے نگلنے اور نگا لئے کے لیے بین بین صورت بیز بین میں آتی ہے کہ آپ چندروز مجھ سے خدمت لیس۔ اگر وہ خدمت یا فع معلوم ہواس کو مستقل میں آتی ہے کہ آپ چندروز مجھ سے خدمت لیس۔ اگر وہ خدمت یا فع معلوم ہواس کو مستقل کر دیا جائے ورنہ کی دوسری طرف توجہ فرمائی جائے۔ نیز خدمت لینے کے قبل اس پر بھی نظر خانی کر لی جائے کہ مجھ کو عقا کدا ورا خلاق میں بدنام بھی کیا گیا ہے۔ والسلام۔

#### غيرمقلدين سےمعاملہ

ای طرح حضرت والاغیر متشد دا در غیر متعصب غیر مقلدین کوبھی ان کی درخواست پر ایخ زیر تربیت لے لیتے ہیں بلکہ بعض کوان کے اصرار واشتیاق پر داخل سلسلہ بھی فر مالیا ہوا درعدم تشد دوعدم تعصب کا معیاریة قرار دے رکھاہے کہ جب ان میں ہے کوئی صاحب بیعت یا استفاضہ کا تعلق قائم کرنا جا ہے ہیں تو اول بیاستضار فر ماتے ہیں کہ آپ تقلیدائمہ معمول عندالا مہ کو جائز جھتے ہیں یا نا جائز۔اگر وہ کہتے ہیں کہ جائز جھتے ہیں تو کھریہ سوال

فرماتے ہیں کہ ناجائز بمجھنے والوں کو کیا بمجھتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ناجائز بمجھتے ہیں تو مراکب فرماتے ہیں کہ میں تو اس کا مرتکب ہوں پھر جب آپ کے نزدیک میں ناجائز کا مرتکب ہوں تو بھوں تو بھی ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ایک ہوں تو بھی ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ایک ائل صدیث کا خطآ یا جس میں یہ درخواست تھی کہ جھنا بینا کی رہبری فرمائی جائے۔ حضرت والائے جواب ارقام فرمایا کہ آپ تقلید کوجائز بمجھتے ہیں یا ناجائز اگر ناجائز بمجھتے ہیں اور میں اس کوجائز بلکہ ایک درجہ میں واجب بمجھتا ہوں تو اس صورت میں آپ کے اعتقاد پر میں آپ سے نیادہ نا بینا ہوں تو نابینا کو نابینا کیاراستہ دکھائے گا اور اگر آپ اس کوجائز بمجھتے ہیں تو ناجائز بمجھنے والوں کو کیا بمجھتے ہیں اول اس کا فیصلہ ہونا چاہے۔ اھ

غرض اگرحسب ارشاد حضرت والا کوئی طالب گواہل حدیث ہولیکن تقلید مذکورکوحرام نہ سمجهتا ہواورحضرات فقیماء کی شان میں بدز بانی اور بدگمانی نه کرتا ہوتو حضرت والا اس کی تعلیم وتلقین سے بلکہ داخل سلسلہ کر لینے سے بھی انکارنہیں فر ماتے چنانچیا یسے متعد داہل حدیث صاحبان حضرت والاسے دونوں قسموں کا تعلق رکھنے والے موجود ہیں اور گوبعض نے حضرت دالا ہے تعلق پیدا کر لینے کے بعد بطورخود اپنا قدیم مسلک چھوڑ کر تقلید ہی کواختیار كرلياليكن حضرت والانے بمجھى اشارةُ يا كنابيةُ بھى ان كوابيا كرنے كا ايماء نہيں فرمايا نه مشورہ دیا بلکہ ایک اہل حدیث صاحب نے حاضر خانقاہ ہوئے تھے نماز جہری میں آمین بالجمر نہیں کہی تو حضرت والا کوشبہ ہوا کہ شاید ہم لوگوں کے خیال ہے ایسانہیں کیا چنانچے جن صاحب کے ساتھ وہ تشریف لائے تھے ان سے فر مایا کہ اگر ہم لوگوں کے خیال ہے انہوں نے آمین ایکار کرنہیں کہی تو ان کومطمئن کردیجئے گا کہ یہاں ان کوکوئی رو کنے ٹو کئے والانہیں۔ آ زادی ہے اپنے مسلک پررہیں تنگی برداشت نہ کریں۔اھ۔اس پران صاحب نے کہا کہ نہیں ان کی اینے یہاں بھی یمی عادت ہے کہ بھی آمین پکارکر کہتے ہیں بھی آ ہت۔ غرض حضرت والا ایسے امور میں ہرگز تنگی نہیں فرماتے بلکہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی اہل حدیث تقلید کوحرام نه سمجھاور بزرگول کی شان میں بدز بانی اور بدگمانی نه کرے تو خیریہ بھی بعض سلف كالمسلك رباب سيريهي مين على نبيس كرمتابال ول كاليوري طرح ملنانه ملنااوربات ب\_اهد

### بعض گمراہوں سےمعاملہ

بعض قادیانیوں اور آر بوں نے اپنے شبہات کے ازالہ کا خیال ظاہر کرکے قیام کی اجازت جاہی تو ان کواجازت قیام بھی عطافر ما دی لیکن جب ان کے اغراض فاسدہ کاعلم ہوا کہ باہر جاجا کرا ہے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں تو پھر بلاروئے ورعایت انکافوراً اخراج فرمایا۔ خلاصہ رہے کہ حضرت والاکی وہی شان ہے جوا یک محقق کی ہونی چاہیے کہ خافراط ہے نہ تفریط نہ ہے کہ حسن سے برتا و میں جرام میں اعتدال ہے اور یہی حقیقت ہے صراط متنقیم کی۔ اہلی و جا ہمت سے برتا و

اختلاف طبائع اوراختلاف مشرب ریمنے والوں کے ساتھ جو بیعت اور تربیت کے متعلق فر مایا جاتا ہے اس کا تو ذکر ہو چکا اب اہل و جاہت خاصہ کے ساتھ جوان امور میں معاملہ فر مایا جاتا ہے اس کو بھی بیان کر کے اس نمبر کو جوطویل ہوتا چلا جار ہاہے انشاء اللہ ختم ہو جائے گا۔

حضرت والا ان اہل وجاہت سے جن سے دل اتنا کھلا ہوا نہ ہو کہ بے تکلف ان کو اصلاح طلب امور پر تنبہ فر ماسکیں خصوصی تعلقات نہیں قائم فر ماتے چنا نچ بعض نو ابوں بلکہ بعض والیان ریاست نے بھی بہت جاہا کہ حضرت والا سے خصوصی تعلقات قائم کریں لیکن حضرت والا نے عذر فر مادیا مگر بہت تہذیب اور حفظ مراتب کے ساتھ۔

حضرت والااس کی میروجہ بیان فر مایا کرتے ہیں کہ کسی کی تربیت اس وقت تک اپنے ذمہ نہ لینا چاہیے جب تک اپنے دل کواس سے اتنا کھلا ہوا نہ پائے کہ اگرخوداس کی ذات کو نالائق نہ کہہ سکے تو کم اتنا تو کہہ سکے کہ آپ کی میر کت بڑی نالائق تھی ورنہ پھراس کی اصلاح ہی کیا ہوئیج سکتا ہے۔اھ

اس پرایک اہل خصوصیت صاحب اجازت نے سوال کیا کہ حفزت بھرا یسے لوگ فیض کس طرح حاصل کریں۔فرمایا کہ بیتو انہی کے اختیار کی بات ہے وہ برتاؤ ایسا کریں کہ ان سے اتناول کھل جائے کہ جو جاہیں کہہ کمیس چنانچہ تجربہ ہے کہ برتاؤ سے دل کھل جاتا ہے اھ۔ اس پر حضرت والا کا ایک اور ملفوظ یا د آیا۔فرمایا کرتے ہیں کہ بعض درولیش امراء اور اہل وجاہت کے ساتھ خواہ مخواہ خواہ خشونت کا برتاؤ کرتے ہیں لیکن ہمارے حضرت حاجی صاحب ّاس کونالیند فرماتے ہے بلکہ فرماتے تھے کہ بلاوجہ ایسا برتاؤ کرنا تکبر ہے لہذا اس معاملہ میں میرا (یعنی حضرت والا کا) یہ معمول ہے کہ میں ان کیساتھ نہ تو تملق کا برتاؤ کرتا ہوں جس میں ان کی امتیازی شان اور حفظ ہوں نہ اہانت کا بلکہ متوسط درجہ کا برتاؤ کرتا ہوں جس میں ان کی امتیازی شان اور حفظ مراتب کی بھی رعایت ہوتی ہے۔ کیونکہ جس برتاؤ کے وہ عادی ہوتے ہیں اور عام طور سے متوقع رہتے ہیں اس کا بھی بفتد رضر ورت لحاظ رکھنا ضروری ہے تا کہ دل شخی نہ ہولیکن اگران کی طرف سے کوئی برتاؤ نازیبا ہوتا ہے بالحضوص ایسا برتاؤ جس سے اہل دین کا استخفاف کی طرف سے کوئی برتاؤ نازیبا ہوتا ہے بالحضوص ایسا برتاؤ جس سے اہل دین کا استخفاف متر شح ہوتو پھر میں ان کی بالکل رعایت نہیں کرتا۔اھ

# ايك بوليس افسركي درخواست كاجواب

بعض خاص اہل امتیاز وہ جاہت نے حضرت والاسے بیعت کی درخواست کی تو حضرت والا نے بیشتر سب معاملات کوصاف صاف مگر نہایت لطافت و متانت اور تہذیب و شائنگی کے ساتھ تحریفر مادیا۔ چنانچے ایک پولیس کے افسر نے جواس زمانہ میں خاص تھانہ بھون ہی میں تعینات سے ۔ بغایت عقیدت بیعت کی زبانی درخواست کی چونکہ قبل بیعت بہت ہے امور کی طرف توجہ منعطف کرنی تھی اور معاملہ صاف کرنا تھا اس لیے حضرت والانے ان کی درخواست کے متعلق بچے دبائی کہ بین انشاء اللہ تعالی اس کے متعلق آپ کے زبانی کہ جمالے اس وقت صرف یہ فرما دیا کہ میں انشاء اللہ تعالی اس کے متعلق آپ کے یاس جسب ذیل تجریز بھیج دی۔ یاس بھی کھی کھی کھی حضرت والانے ان کے یاس جسب ذیل تجریز بھیج دی۔

آپ نے اپنی محبت سے جوخدمت مجھ سے لینا جاہا ہے اگر چہ میں اس کا ہل نہیں مگراحباب کی خدمت سے انکار بھی نہیں لیکن چونکہ آپ سے دلی خلوص اور بے تکلفی ہے اس لیے خیر خواہی سے ذیل کے نمبروں کو آپ کی نظر میں لانا جاہتا ہوں تا کہ بصیرت سے رائے قائم فر ماسکیس کسی مخالطہ کا اختال ندر ہے۔ پھر جورائے قائم فر مائی جائے گی میں اس کا انتباع کرنے کو تیار ہوں۔ مغالطہ کا اختال ندر ہے۔ پھر جورائے قائم فر مائی جائے گی میں اس کا انتباع کرنے کو تیار ہوں۔ نمبرا۔ میں ایک خشک طالب علم ہول۔ اس ز مانہ میں جن چیز وں کو درویش کے لواز م شمرا۔ میں ایک خشک طالب علم ہول۔ اس ز مانہ میں جن چیز وں کو درویش کے لواز م سے سمجھا جاتا ہے جیسے محفل میلا دشریف 'عرس' گیار ہویں' نیاز' فاتح' قوالی ومثل ذلک میں

ان سب سےمحروم ہوں اورا ہے دوستوں کو بھی اسی خشک طریقنہ پر رکھنا پیند کرتا ہوں ۔ نمبر ۲۔ میں نہصا حب کشف ہوں نہصا حب کرامت نہصا حب تصرف نہ عامل اللہ و رسول کے احکام پرمطلع کرتار ہتا ہوں۔

نہرس۔ایپے دوستوں ہے کسی قتم کا تکلف نہیں کرتا۔ نداپی حالت جھیا تا ہوں۔ ند اپنی کوئی تعلیم نہ کوئی مشورہ امور دینیہ کا عمل کرنے پر کسی کومجبور نہیں کرتا عمل کرتا ہوا دیکھے کر خوش اور عمل ہے دورد ککھ کررنجیدہ ہوتا ہول۔

نمبری میں کسی ہے نہ کوئی فرمائش کرتا ہوں نہ کسی کی سفارش۔اس لیے بعض اہل الرائے جھے کوخشک کہتے ہیں۔میرانداق سیہ کے کہالیک کو دوسرے کی رعایت ہے کوئی اذیت ندوں خواہ حرفی ہی اذیت ہو۔

نمبرہ۔سب سے زیادہ اہتمام مجھ کو اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اس امر کا ہے کہ کسی کو کسی قتم کی اذبیت نہ پہنچائی جائے خواہ بدنی ہوجیسے مار پیدے خواہ مالی ہوجیسے کسی کا حق مارلینا یا ناحق کوئی چیز لے لینا خواہ آبر و کے متعلق ہوجیسے کسی کی تحقیر کسی کی فیبت خواہ نفسانی ہوجیسے کسی کو کسی تشویش میں ڈال دینا یا گوار ور نجیدہ معاملہ کرنا اور اگر خلطی سے کوئی بات ایسی ہوجائے تو معافی جا ہے سے عار نہ کرنا۔

نمبرا بمبره کا بھی کواس قدراہتمام ہے کہ کی وضع خلاف شرع دیکھ کرصرف شکایت ہوتی ہے۔ گرنمبرہ کی کوتا ہی دیکھ کرصد مہ بے حد ہوتا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیے۔ بیتو میراذاتی کچاچ خفاتھا۔ اب بعض مصالح آں مکرم کے متعلق ہیں وہ زیادہ قابل غور ہیں۔ نمبرے۔ اگر کوئی امر آپ سے کسی کی مرضی کے خلاف ہوگیا جیسا انتظامی امور ہیں ممکن ہے گوخلاف ہوگیا جیسا انتظامی امور ہیں ممکن ہے گوخلاف ہوگیا جیسا انتظامی امور ہیں طریق کیا درساتھ ہی محصکو بھی مطعون کریں گے کہ منع نہیں کیا۔

کارروائی کی درخواست کریں گے اس ہے آپ کوتنگی ہوگی اور آزادی پڑمل کرنے ہے اعتراض کریں گے۔ ان سب امور میں غور فرما کررائے قائم کر لیجئے سب سے اسلم اور مامون طریقہ تو بہ ہے کہ (الف) مجھ کواس کا اہل ہی قرار نہ دیا جائے۔ اگر بیدل کونہ لگے تو (ب) یہاں کے قیام تک ملتوی فرمایا جائے اگر بی ہمی منظور نہ ہوتو (ج) ایسا خفیہ کیا جائے کہ کسی کوعلم ہی نہ ہو۔ دوامراوریا د آئے جودوسرے ورق پرمعروض ہیں۔

نبره دکام گومجھ سے بدگمان نبیں گراال اغراض اپنا اغراض فاسدہ کے لیے تو ڈجوڑ سے نبیں چو کتے ۔ مثلاً کسی مسلمان کو آپ سے کوئی جائز فائدہ پہنچا 'یا کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کے ظلم و ضرر سے بچالیا تو ممکن ہے تعصب کے سبب کوئی بدنیت شخص حکام تک اس کورنگ دے کر پہنچا دے کہ ان کا تعلق فلاں ندہ بی شخص سے ہاں کے اثر سے دیکام تعصب کی بناپر کیا گیا ہے۔
منبر ۱۰ ۔ یا کسی مستحق سز امسلمان کا چالان وغیرہ کیا گیا یا کسی ہندوکو کسی ظالم مسلمان کا جالان وغیرہ کیا گیا یا کسی ہندوکو کسی ظالم مسلمان سے بچایا گیا تو اس وقت کوئی کم فہم مسلمان میداعتر اض کرے گا کہ داخل سلسلہ ہو کر بھی مسلمان کی حمایت ندکی یا ہندو کی جمایت کی اس قسم کی تنگیاں پیش آ سکتی ہیں اور اس سے سالم مسلمان کی حمایت ندکی یا ہندو کی حمایت کی اس قسم کی تنگیاں پیش آ سکتی ہیں اور اس سے سالم

رہے کے وہی تین طریقے ہیں جوحرف الف اور ب اورج میں عرض کئے ہیں اور بیے خدا نہ کرےا نکارنہیں خیرخواہی وانجام اندیش کی بناپرمشورہ ہے اس کے بعداس پرختم ہے۔ سیر دم تبو مایئے خولیش را تو دانی حساب کم وبیش را

(میں نے تو اپناسر مایہ آپ کے حوالے کردیاہے، کم وزیادہ کے حساب کوتو خود جانتاہے) والسلام انتجیٰ بلفظہ ۹۔ زیقعدہ ۲۵۳اھ مطابق ۲۵۔ فروری ۱۹۳۳ھ

جامع اوراق عرض كرتائ كيبحان الله حضرت والانے اپنامسلك بھى صاف صاف طاہر فرما ديا ورنہايت لطيف اورغيرول آزار پيراييس سارے اصلاح طلب امورے بھى آگاه فرماديا۔

### س-مریضوں اور مستورات کے لئے نرمی

حضرت والا مریضوں کو بوجہ ترحم اور مستورات کواس وجہ سے کہ وہ ذکی رائے نہیں ہوتیں بیعت فر مالینے میں تنگی نہیں فر ماتے لیکن بہت ہی مصالح کی بنا پر مستورات کامحض اس

اشرف السوانح-جلا ك-17

غرض کے لیے تھانہ بھون آ نابہت ناپند فرماتے ہیں کیونکہ بعض عور تیں سفر میں نمازیں قضا کردیتی ہیں اور پردہ کا بھی اہتمام مشکل ہوتا ہے پھرعورتوں کا ہجوم بھی خلاف مصلحت ہے۔ لہذا حضرت والا اکثر بیارشاد فرما کر ہے بیعت فرمائے ہی واپس فرما دیتے ہیں کہ بیکام تو خط کے ذریعہ سے بھی ہوسکتا تھا اب بھی اگر جی چاہے واپس پہنچ کر خط ہی کے ذریعہ سے درخواست کرنا جومناسب ہوگا وہ جواب دیا جائے گا۔اھ

بلا بیعت واپس فرمادینے میں ریجی مصلحت ہے کہ اس معمول کی عام طور پرشہرت ہو جائے اور آ گے کو بیسلسلہ نہ جلے۔

# ۳-عورتوں کے لئے محرم کی اجازت کی شرط

حضرت والامستورات کواس وقت تک بیعت نہیں فرماتے جب تک وہ اپنے شوہروں
کے یا بےشوہر ہونے کی صورت میں اپنے کسی محرم سرپرست کی صرح اجازت حاصل کر کے
پیش نہیں کرتیں۔اس میں علاوہ بہت می مصالح مثلاً انسداد آزادی وغیرہ کے بیا بھی مصلحت ہے
کہ اگر شوہر یا سرپرست مختلف المشر بہوا تو گھر میں ہمیشہ لڑائی ہی رہنے لگے اور بیچاری
عورت کی عافیت ہی تنگ ہوجائے۔

### ۵-مستورات کو بیعت کرنے کا طریقه

حضرت والامستورات کو پردہ کی آڑے بذریعہ کی رومال یا کپڑے کے بیعت فرماتے ہیں اور بیعت فرماتے وقت ان کے کسی محرم کوبھی یا پی کسی اہلیہ کو یا پی کسی محرم بی بی کواپنے پاس ضرور موجود رکھتے ہیں اور پردہ کی بہت تا کیدر کھتے ہیں چنانچہ جب بیعت کے وقت انتقال اوا مرواجتناب نواہی کا معاہدہ زبان سے کہلواتے ہیں تو ہدایت فرما دیتے ہیں کہ جو میں کہتا جاؤں تم بھی چیکے چیکے کہتی جاؤیکار کرنہ کہنا۔اھ۔

یہاں تک کہالی مستورات کو بھی جوحضرت والاسے پس پردہ کلام کر لیتی ہیں بیعت فرماتے وفت بھی ہدایت فرمائی تا کہ طریق کا ادب محفوظ رہے۔اس طرح الیمی بڑھیوں کو بھی جوحضرت والا سے پردہ نہیں کرتی تھیں بیعت کرتے وفت پردہ میں بٹھلایا اس کا منشاء

بھی تحفظ اوب طریق ہے۔

# ٧- دوران سفر بيعت كے لئے ضوابط

حضرت والا جب سفر فرمایا کرتے تھے تو سفر میں بجزان خاص صاحبوں کے جن پر پہلے ہے۔ اطمینان ہوتا تھایا بجز فورتوں کے کیونکہ وہ ذکارائے نہیں ہوتیں کی کو بیعت نہیں فرماتے تھے اگر کوئی ورخواست کرتا تو رو فرما دیتے کہ سفر کی حالت میں بیعت ہوتا اور بیعت کرنا دونوں نامناسب ہیں کیونکہ سفر میں جانبین کوایک دوسرے کی اصل حالت معلوم کرنے کا موقع ہی کہاں ماتا ہے اور بدوں اصل حالت معلوم کے اوراچھی طرح اطمینان کے نہ مرید کو بیعت کرنا چا ہے نہ شخ کومرید کرنا چا ہے نہ حضرت والا اس معمول کا سوداتھوڑی ہی ہے کہ پیسہ ڈالا اور کہا کہ لامولی لاگا جمہ۔ اھمینان معلوم کے اوراچھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سفری دکا ندار پیروں سے احتیاط کرنا سیکھیں۔ بلکہ مطلق بدول شرائط کے بیعت کرنے سے انکار کردینے میں بھی یہ مصلحت بیان فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ بیعت کو معمولی چیز نہ مجھیں اورا گردوسری میں بھی یہ مصلحت بیان فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ بیعت کو معمولی چیز نہ مجھیں اورا گردوسری حگہ جا کیں اورو ہاں بلا شرائط بیعت کی درخواست منظور ہو جاتی ہوئی دیکھیں تو ان کے دل

میں کم از کم کھٹک تو پیدا ہونے لگے اور بے تامل ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیں۔اھ ے۔کسی و وسر سے سلسلہ کے منتسبین کیلئے ضوا بط

حضرت والاالسے صاحبان کو جو کسی حجے سلسلہ بیعت سے وابستہ ہیں اوروہ اپنے شیخ کی وفات کے بعد حضرت والا سے مکرر بیعت ہونا چاہتے ہیں عموماً بیعت نہیں فرماتے بلکہ بیہ ارشاد فرماد ہے ہیں کہ چھلی بیعت مع اپنی ساری برکات کے بدستور قائم ہے تجدید بیعت کی حاجت نہیں البتہ تعلیم طریق کے لیے حاضر ہوں۔اھ

الیکن چونکہ ایسی حالت میں تجدید بیعت بھی خلاف طریق نہیں اس لیے اگر کوئی اس حقیقت کوسننے کے بعد بھی اصرار کرتا ہے اور بدوں بیعت کے اس کے قلب کوسلی نہیں ہوتی اور حقیقت کوسننے کے بعد بھی اصرار کرتا ہے اور بدوں بیعت کے اس کے قلب کوسلی نہیں ہوتی اور حضرت والا کو بھی پیاطمینان ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کا اعتقاد نہیں تو پھر انکار بھی نہیں فرماتے چنا نجے بعض ایسے صاحبان بھی احقر کے علم میں ہیں جن کوان کے اصرار پر پھر بیعت فرمالیا ہے۔

اوراگرکسی فاسدالعقیدہ پیرکا مرید کچھلی بیعت کوفنخ کر کے حضرت والا سے بیعت ہونا ہے تواس کو بھی اس کی سخت تا کید فر مادیتے ہیں کہاپنی پچھلے پیر کی نسبت عمر بھر کوئی گستاخی کا کلمہ زبان پر ندلا نااگرچہ میں بھی برا کہوں مگرتم مت کہنا کیونکہ اول اول اس نے اس طریق کی طرف متوجہ کیا اور راہ پر ڈالا اس معنی کووہ محسن ہے گوراستہ غلط بتا پالیکن مقصود کا شوق تو اسی نے ولا یا۔ اوراس راہ میں ناشکری بہت ہی مصر ہے۔ پیطریق بس بالکل اوب ہی اوب ہے سارے طریق کابس خلاصہادب ہے۔ ہے ادبی سے بڑھ کراس طریق میں کوئی چیزمھز نہیں۔ یہاں تک کہ بعض حیثیتوں سے معضیت بھی اتنی مصرنہیں کیونکہ معصیت کاتعلق ایسی ذات ہے ہے جوانفعال ہے پاک ہےاور بےاد بی کاتعلق شیخ ہے ہے جو بشر ہےاور جس کو بادبی سے تکدر ہوتا ہے۔جومرید کے حق میں سم قاتل ہے۔اھ

٨-طريقت كي حقيقت اورطالب كے فرائض

حفنرت والاایک زمانه میں طالبین بیعت کوایک چھیا ہوا ورق بھی حوالہ فرمادیا کرتے تھے جس میں مختصراً طریق کی حقیقت اور ایسے کا موں کی دوفہر سیں درج تھیں جو داخل سلسلہ ہونے کے بعد کرنے ہول گے اور چھوڑنے ہول گے لیکن ان فہرستوں سے استیعاب مقصود نہ تھا بلکہ صرف وہی اوامرونواہی درج فرمائے گئے تھے جن کی طرف ہے آج کل عام طور پر غفلت ہے یا جن میں عام ابتلاء ہے۔ عرصہ ہوادہ مطبوعہ اوراق سب تقسیم ہو کرختم ہو چکے لیکن وہ مضمون رسالہ قصد اسبیل میں بطور تذکیل کے شامل کردیا گیاہے جہال سے اس کولفظ بے لفظ ذیل میں نقل کیاجا تا ہے۔

### حقيقت طريقت

خلاصہ سلوک (۱)۔ نہ اس میں کشف و کرامت ضروری ہے (۲)۔ نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے (۳) ۔ ندونیا کی کاربرآ ری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنڈوں ہے کام بن جاویں یا مقد مات دعا ہے فتح ہوجایا کریں یاروز گار میں ترقی ہویا جھاڑ پھونک ہے بیاری جاتی ر بی یا ہونے والی بات بتلا دی جایا کرے (۴) نے تصرفات لازم ہیں کہ پیر کی وجہ ہے مرید کی ازخوداصلاح ہوجائے۔اس کو گناہ کا خیال ہی نہآئے خود بخو دعبادت کے کام ہوتے رہیں۔

مریدکوزیادہ ارادہ بھی نہ کرنا پڑے۔ یاعلم دین اور قر آن میں ذہن وحافظہ بڑھ جائے۔ (۵)۔ ندایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی کوئی میعاد ہے کہ ہروفت یا عبادت کے وقت لذت سے سرشار رہے۔عبادت میں خطرات ہی نہ آویں۔خوب رونا آئے الیی محویت ہو جائے کہ اپنی پرائی خبر ندر ہے۔ (٦)۔ نہذ کروشغل میں انوار وغیر یا کا نظر آنایا کسی آواز کا سنائی دینا ضرور ہے۔(۷)۔ نەعمدہ غوابوں کا نظر آنا یا الہامات کا سیجے ہونا لازی ہے بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کاراضی کرناہے جس کا ذریعہ ہے شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا۔ ان حکموں میں بعضے متعلق ظاہر کے ہیں جیسے نماز وروزہ وجج وز کو ۃ وغیر ہااور جیسے نكاح وطلاق وادائے حقوق زوجین وشم و كفار وشم وغیره اور جیسے لین دین و پیروی مقد مات وشهادت ووصيت وتقتيم تركه وغيره اورجيسے سلام وكلام وطعام ومنام وقعود وقيام ومهماني و میز بانی وغیرہ ان مسائل کوعلم فقہ کہتے ہیں اور بعضے متعلق باطن کے ہیں جیسے خدا سے محبت ر کھنا' خدا ہے ڈرنا' خدا کو یا در کھنا' دنیا ہے محبت کم ہونا' خدا کی مشیت پر راضی رہنا' حرص نہ کرنا' عیادت میں دل کا حاضر رکھنا' دین کے کاموں کوا خلاص سے کرنا' کسی کوحقیر نہ مجھنا' خود پیندی نه ہونا' غصه کوضبط کرنا وغیرہ ان اخلاق کوسلوک کہتے ہیں اورمثل ا حکام ظاہری کے ان احکام باطنی پڑمل کرنا بھی فرض و واجب ہے۔ نیز باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ جیسے قلت محبت حق سے نماز میں سستی ہوگئی یا جلدی جلدی بلاتعدیل ارکان پڑھ لی یا بخل ہے زکو ۃ اور حج کی ہمت نہ ہوئی یا کبروغلبہ غضب ہے کسی پر ظلم ہو گیا حقوق تلف ہو گئے ومثل ذالک اوراگران ظاہری اعمال میں احتیاط کی بھی جائے ہے بھی جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چندروز سے زیادہ نہیں چلتی ۔ پس نفس کی اصلاح ان دوسبب ہےضروری گھہری لیکن باطنی پیخرا بیاں ذیراسمجھ میں کم آتی ہیں اور جو سمجھ میں آتی ہیں ان کی درسی کا طریقة کم معلوم ہوتا ہےاور جومعلوم ہوتا ہے نفس کی کشاکشی ہے اس بڑمل مشکل ہوتا ہے ان ضرور توں سے پیر کامل کو تبحویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان با توں کو سمجھ کرآ گاہ کرتا ہے۔اوران کا علاج و تدبیر بھی بتلا تا ہےاورنفس کےاندر درستی کی استعداد

لے پیرکامل کی پیچان قصد السبیل کی ہدایت سوم میں ملاحظہ ہو۔ ۱۲۔

اوران معالجات میں سہولت اور تد ابیر میں قوت پیدا ہونے کے لیے پچھاذ کار واشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے اور خود ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے۔ پس سالک کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں ایک ضروری کہ احکام شرعیہ ظاہری وباطنی کی پابندی ہے۔ دوسرامستحب کہ کشرت ذکر ہے اس پابندی احکام شرعیہ ظاہری وباطنی کی پابندی ہے۔ دوسرامستحب کہ کشرت ذکر ہے اس بابندی احکام سے خدا تعالیٰ کی رضا اور قرب اور کشرت ذکر سے زیادت رضا و قرب حاصل ہوتا ہے یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریق اور مقصود کا۔

حقوق طريقت

طریقہ میں داخل ہوکر جو کام کرنا پڑیں گے(۱) بہتی زیور کے گیارہ حصےاول سے آ خرتک ایک ایک حرف کر کے پڑھنے یا سننے پڑیں گے (۴) اپنی سب حالتیں بہتی زیور کے موافق رکھنا پڑیں گی (۳) جو کام کرنا ہوا دراس کا جائز ناجائز ہونا معلوم نہ ہوکرنے ہے يہلے علاء اہل حق سے يو چھنا پڑے گا اور ان كے بتلانے كے موافق عمل كرنا ہوگا۔ (٣) نماز یا نچوں وفت جماعت سے پڑھنا ہوگی۔البنۃا گر کوئی عذر شرعی ہوتو جماعت معاف ہے اور اگر بلا عذرغفلت ہے رہ جائے ندامت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے(۵)اگر مال بقذر ز کو ق ہوتو ز کو ق دینا ہوگی ۔مسائل اس کے بہشتی زیور میں ملیں گے۔اس طرح کھیت اور باغ کی پیدا دار میں دسواں بیسواں حصہ دینا ہوگا۔اس کے مسائل زبانی معلوم کر لیے جاویں۔ (١) اگر جج کی گنجائش ہوتو جج کرنا پڑے گا۔ای طرح گنجائش کی صورت میں عید کوصد قہ فطر اور بقرعید کو قربانی ضروری ہوگی۔(۷) اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہوں گے ان کا بیہ بھی دینی حق ہے کہ ان کو ہمیشہ شرع کے احکام بتلاتے رہو۔ آسان طریقہ اس کا پڑھے ہوؤں کے لیے بیہ ہے کہشب وروز میں تھوڑا سا کوئی وفت مقرر کر کے بہثتی زیوراول ہے آ خرتک اپنے گھر والوں کو پڑھ کرسناویں اور سمجھاویں اور جب وہ ختم ہو جائے پھرشروع کردیں۔جب تک ان کومسائل خوب پختہ یا دنہ ہوجاویں سناتے رہیں اوران پڑھا لیا کریں

لے میچقوق سب مسلمانوں کے ذمہ داجب ہیں گوکسی سے بیعت بھی ہوں۔۱۱

م البته عورتول کے لیے گیار ہوال حصانبیں ہے۔ امنہ

س محروراوں کے لیے جماعت نہیں ہے۔ ا

کہ جو بات دین کی کسی عالم سے سنا کریں اس کو میا دکر کے گھر والوں سے ضرور کہد دیا کریں۔ اور پیکام چھوڑ ناپڑیں گے۔ ڈاڑھی منڈانا۔ ڈاڑھی کٹانا جبکہ جارانگل سے زائد نہ ہو۔ ڈاڑھی چڑھانا۔سرمیں جاند کھلوانا کھنڈی رکھنا۔ یا آ گے ہے۔منڈوانا مخنوں سے نیچے۔ پائجامہ بہننایالنگی باندھنایا۔ کرتہ چوغاٹخنوں سے نیچے لٹکانایا۔ عمامہ کاشملہ آوھی کمر ے نیچے چھوڑ نایا۔ سم وزعفران کارنگا ہوایا نایاک رنگ کارنگا ہوا کیڑا پہننایاریشی یازری کا لباس جارانگل سے زیادہ خود پہننایالؤکوں کو پہنا نایا کفار کا سالباس پہننایا مردوں کو جا ندی کی انگوشی ایک مثقال یا زائد یا س<sup>ھی</sup>نے کی انگوشی پہننا۔ یاعورتوں کو کھڑا جوتا یا مردانہ کہاس پہننا یا باجہ دارزیور پہننایا ایسا کپڑا ہاریک یا جھوٹا پہننا جس میں بدن کھلا رہے۔کسی عورت یا مرد کو بری نگاہ ہے و بکھنا یا عورتوں ولڑ کوں ہے زیادہ میل جول رکھنا۔مرد کوکسی نامحرم عورت کے پاس یاعورت کوکسی نامحرم مرد کے پاس بیٹھنا یا تنہا مکان میں رہنا یا بدوں سخت مجبوری کے سامنے آ جانا اگر چہوہ پیرہی ہو یا رشتہ دار ہوں اور جہاں سخت مجبوری ہو وہاں سراور باز واور کلائی اور پنڈلی اور گلا کھولنا نامحرم مرد کے سامنے حرام ہے۔ منہ کے سامنے بھی گھونگھٹ رہنا بہتر ہےاورعمدہ پوشاک اور زیورتو سامنے آنا بالکل ہی براہے۔ای طرح نامحرم مردوعورت کا باہم ہنسنا یا بولنا ضرورت سے زیادہ باتنیں کرنا سے سب چھوڑ دینا جا ہے۔ ختنہ یا عقیقہ یا شادی میں جمع ہونا یا برات میں جانا البتہ عین نکاح کے وفت پاس یاس کے مردوں کا جمع کرلینا مضا نقتہیں۔ یا کوئی کام فخر ونمود کا کرنا جیسے آج کل رسم ورسوم کا کھانا کھلا نالینادینا ہوتا ہے اس میں نویہ بھی آ گیا۔اس کو بھی چھوڑ نا جا ہے۔

اسی طرح نضول خرچی کرنا یا کپڑے میں بہت تکلف کرنا کہ یہ بھی نخر ونمود میں داخل ہے۔ مردہ پر چلا کررونا اس کا تیجہ دسوال بیسوال چالیسوال وغیرہ کرنا۔ دور دور دور سے عرصہ عرصہ تک میت کے بیچھے آنا۔ بدول شرع کے موافق تقسیم کئے ہوئے مردہ کے کپڑے خیرات کر دیا۔ لڑکیوں کا حصہ نددینا۔ اہل حکومت وریاست کوغرباء پرظلم کرنا۔ جھوٹی نالش کرنا۔ موروثی کا وعویٰ کرنا۔ رہن یا رشوت کی آمدنی کھانا۔ تصویر بنانا یا رکھنا یا براہ شوق کئے رکھنا یا کشکوے و

لے میر پانچوں باتیں عورتوں اورائر کیوں کے واسطے درست ہیں ۱۲

آتیبازی یا کبوتر بازی و مرغ بازی وغیرہ کا شغل کرنا یا بچول کو اجازت اور پیسے دینا۔گانا سنن باہے ہے یا ہے اس میں گراموفون بھی واخل ہے۔ عرسوں میں جانا بزرگوں کی منت ماننا۔ فاتح نیز گیار ہویں وغیرہ متعارف طور پر کرنا۔ رواج کے موافق مولد شریف کرنا۔ ترکات کی زیارت کے لیے عرس کاسا انتظام کرنا۔ یا اس وقت مردوں عورتوں کا خلط یا سامنا ہو جانا۔ شب برات کا حلوا یکانا۔ یا محرم کا تہوار منانا۔ یا رمضان میں ختم قرآن پرشیر پنی ضرور کر کے بانٹنا۔ یا ٹونے نوٹے کرنا یا ستیب سے کوئی بات بانٹنا۔ یا ٹونے نوٹے کی کرنا یا ستیا وغیرہ کو مانتا یا فال وغیرہ کھلوانا کی نجوی یا آسیب سے کوئی بات بوچساغیبت کرنا چغلی کھانا۔ جھوٹ بولنا۔ تجارت میں دغا کرنا۔ بلا اضطرار نا جائز نوکری کرنا یا اس کا مال بلا جائز نوکری میں کام خراب کرنا ۔ عورت کا خاوند کے سامنے زبان درازی کرنا یا اس کا مال بلا جازت خرج کرنا۔ یا بلا اجازت کہیں جانا اور حافظوں کا مردول پرقرآن پرٹھ کریا تر او تی میں اجازت خرج کرنا۔ یا بلا اجازت کہیں مریدی کی ہوں کرنا یا تعویذ گنڈ ول کا مشخلہ کھنا ہے جہرست فران درولیش وضع لوگوں کو پیری مریدی کی ہوں کرنا یا تعویذ گنڈ ول کا مشخلہ کھنا ہے جہرست میں ختم کرنا نے نہ کرنے نہ کرنے نہ کرنے نہ کرنے نہ کرنا ہوگی کی اور تفصیل احقر کے رسالوں میں بھدر ضرورت ملے گی ۔ اھ

# ٩- جاروسلسلول میں بیعت کرنا

حفرت والااپنے پیرومرشداعلی حفرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کے طریق انیق اور معمول مقبول کے مطابق طالبین کو بیعت فرماتے وقت چاروں سلسلوں میں داخل فرماتے ہیں تاکہ سب اکا برطریق سے انتشاب ہوجائے اور سب کی برکات نصیب ہوں نیز چاروں سلسلوں کے بزرگول کے مماتھ مکسال اعتقادر ہے۔ اور ایک سلسلہ کے بزرگول کو دوسرے سلسلوں کے بزرگول کے مراقع کے بزرگول کے دوسرے بزرگول کی منتقص کر دوس کے دوسرے بزرگول کی شقیص لازم آجاتی ہے جو ناجا تربھی ہے اور نہایت خطرناک بھی کیونکہ بزرگول کے ساتھ سوء طن بعض اوقات سوء خاتمہ کا سبب ہوجا تا ہے ورنہ برکات سے محرومی تو ضرور ہی ہوجاتی ہے۔

# ۱۰- بیعت کے بارے میں انشراح قلب کالحاظ

حضرت والاعلاوہ ان ضابطہ کی شرائط کے جن کا ذکراو پر کے نمبروں میں کیا گیا امر

بیعت میں اپنے شرح صدر کوبھی دیکھتے ہیں بلکہ دراصل قبول بیعت کا زیادہ تر دارومدار قبول قلب ہی پر ہوتا ہے جن طالبین کی صلاحیت اور مناسبت پر قلب شہادت نہیں دیتا اور جن کی طرف دل رجوع نہیں ہوتا ان کو حضرت والا بیعت نہیں فرماتے بلکہ غیب ہے ایسی صورت حالات پیدا ہوجاتی ہے کہ ان سے خود ہی پیچھا چھوٹ جاتا ہے اور حضرت والا کی شہادت قلب کے صدق کا ظہور ہوجاتا ہے۔

اس کے متعلق حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ بعض کی جانب تو و کیھتے ہی ول
اس قدر جھکتا ہے کہ بے اختیار ہے جی چا ہے لگتا ہے کہ یہ بیعت کی درخواست کرے چنانچہ
اکثر یہی ہوا کہ جس کے بارے میں ہے جی چا ہااللہ تعالی نے خوداس کے بھی قلب میں بیعت
کا شوق پیدا فرما دیا۔ یہاں تک کہ اس نے خود ہی مجھ سے بیعت کی درخواست کی پھر میں
نے بلاتا مل اس کو بیعت کرلیا۔اھ

اس شہادت قلب کے متعلق کس قدر تفصیل کے ساتھ پیشتر بھی کسی موقع پر مضمون لکھا جا چکا ہے۔ لہٰذا یہاں اس مخضر ہی پراکتفا کیا جاتا ہے۔ فی الحال انہی دس نمبروں پر عنوان ہذا یعنی ''اصول متعلقہ بیعت'' کوختم کرتا ہوں۔ اگر بیعت کے متعلق کوئی اور ضروری اصول بعد کو خیال میں آئے تو ان کوانشاء اللہ عنوان پنجم یعنی اصول متفرقہ کے تحت میں عرض کر دیا جائے گا۔

تعليم عام مكربيعت مقيد

ناظرین کرام نے ان نمبروں کے مطالعہ سے بخوبی معلوم فرمالیا ہوگا کہ حضرت والا کے یہاں محض نام کی بیعت نہیں ہوتی بلکہ کام کی بیعت ہوتی ہے اس وجہ سے اس امریس علت کو ہرگز گوارانہیں فرماتے اور فرمایا کرتے ہیں کہ بیعت کرنا تومتنیٰ کرنا ہے جب تک باہمی مناسبت وموافقت کا پورااطمینان نہیں کرلیا جاتا کسی کو بیٹانہیں بنایا جاتا کیونکہ عمر بھر کے لیے تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ البتہ مٹھائی بائٹے میں اس کی تحقیق نہیں ہوتی کہ بیٹوں ہی کودی جائے بلکہ سب لڑکوں کودی جاتی ہے۔ اس طرح میرے یہاں تعلیم تو عام ہے کیکن بیعت مقید ہے۔اھ

# قواعد وضوابط كى پابندى كافائده

حضرت والا بعض پرانے تعلق والوں کی بےعنوانیوں پر فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھے اتن احتیاطوں پر تو بیحال ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی مریدوں میں داخل ہو گئے ہیں۔اگر میں توسع کرتا تو نامعلوم کیا حال ہوتا۔ کسی پراطمینان ہی نہ ہوتا۔ پھر بھی بفضلہ تعالیٰ میرے یہاں ایسے بہت کم ہیں۔ بیاس تنگی ہی کا بتیجہ ہے کہ جتنے ہیں ان پر بفضلہ تعالیٰ اطمینان تو ہے ورنہ امتیاز بھی مشکل ہوجا تا۔ اور بھن بھرتی بھرنے سے کیافائدہ کوئی لام باندھناتھوڑ اہی ہے۔ اور لام میں بھی ایسے لوگ سوائے اس کے کہ معرکہ کے وقت بھا گئے نظر آئیں اور کس مصرف کے ہیں بلکہ ان کے بھا گئے سے ایسوں کے بھی پیرا کھڑ جانے کا اندیشہ ہے جن پراطمینان ہے۔اھ

یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ میرے اس طریق کا فائدہ عام نہ بھی لیکن الحمد ملتہ تام توہے۔اھ

ایک نووارد طالب سے بیعت کی تفصیلی تحقیق بیان فرما کر فرمایا کہ چونکہ میں آزادی کا بہت
قدردال ہوں اس مصلحت سے بھی بیعت کے متعلق مفصل تقریر کرئے بیز ہمن نشین کر دیتا ہوں
کہ نفع میں بیعت کا بچھ دخل نہیں تعلیم کا تعلق بالکل کا فی ہے تا کہ آزادی رہے کہ اگر بھی ول کھٹا
ہوتو وہ بے تکلف مجھ کو چھوڑ دے ورنہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر آدمی خواہ مخواہ پھنس جاتا ہے۔اگر
دوسری جگہ جانا جا ہے توعرفا اس سے بیعت مانع ہوجاتی ہے۔اھ (ماخوذار حسن العزیز جلداول ملنصا)

### عنوان دوم اصول متعلقه تعلیم ونزبیت

#### ا-طالب كوتا لع ركهنا

حضرت والاتعليم وتربيت ميں طالب كے تابع نبيل ہوتے بلكہ ہميشہ اى كوتابع ركھتے ہيں اوراى ميں اس كى خيريت اور مصلحت ہے جس كى صرح تائيداس آيت ہے ہوتى ہے۔ لو يطبع حكم فى كئير من الامر لعنتم الايه۔ گواس كے جذبات صححہ كى تو بيحدرعايت ركھتے ہيں ليكن اليا ہر گرنہيں كرتے كہ جواس نے النی سيدھى درخواست كى اس كو پورا كرديا يا جواس نے اينڈا

بینڈاسوال کیااس کااس کی مرضی ہے موافق جواب دے دیا۔ بلکہ خودفر مایا کرتے ہیں کہ میرے اکثر جوابات مرضی کے موافق تو ہوتے نہیں لیکن الحمد للله مرض کے بالکل موافق ہوتے ہیں۔اھ طالب کے سوالات کے جواب میں حضرت والا کامعمول

احقر عرض كرتا ہے كه بيرات دن كامشامدہ ہے جو جا ہے بغور واقعات وحالات كاتتبع كركے خود و مکي لے كہ ہر طالب كے ساتھ معاملہ كرنے ميں اور اسكى معروضات كے جوابات دینے میں (جوابتداء میں عدم واقفیت اور عدم مناسبت طریق کی وجہ ہے اکثر طویل وعریض ہی نہیں بلکہ لاطائل ولا لیعنی بھی ہوتی ہیں جن کے بارہ میں حضرت والانہایت لطیف عنوان سےخود فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے طویل خط سے تو البحص نہیں ہوتی البیتہ لا طائل سے ہوتی ہے) حضرت والا کا ہمیشہ بس یمی سمج نظر رہتا ہے کہ محققانہ سوالات کر کر کے اس کو لا جواب كر ديا جائے تا كه اس كواپيے جہل كا عالم ہو جوحسب ارشاد حضرت والا انفع العلوم ہے اور ادھرادھر کے سب راہتے مسدود کر کے اس کے لیے کوئی جائے گریز ہی نہ چھوڑی جائے اور حیاروں طرف ہے گھیر گھار کراس کوشاہ راہ حقیقت پرڈال دیا جائے اور طریق کے مقصود حقیقی تک پہنچا دیا جائے۔اس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کواپیا سلیقہ اور ملکہ عطا فر مایا ہے کہ بڑے بڑے الجھے ہوئے اور مختلف ومخلوط مضامین کے بڑے بڑے طویل وعریض خطوط آئے دن آتے رہتے ہیں لیکن حضرت والا ان برمحض ایک چلتی ہوئی مگر مجسسانہ نظر ڈال کراصل جواب طلب مضمون کو آن کی آن میں تاڑیتے ہیں اوراس کے متعلق فوراً قلم برداشتة كوئى ايبامخضرسا جمله بإسوال ارقام فرما ديتے ہيں جوطالب كوغير مقاصد سے ہٹا كر مقصو داصکی تک رہبری کرنے والا ہوتا ہے اور جو سارے خط کا جواب ہو جا تا ہے اور جو مخاطب کی ساری لفاظیوں اور غیر مقصود مضامین کواس طرح اڑا دیتا ہے جیسے ذراسی رئجک بڑے بڑے بہاڑوں کو ہباء منثورا کردیتی ہے۔

حضرت والا کے سوالات پر سمجے فہموں کی گھبراہٹ

بدنهم لوگ حضرت والا کے سوالات ہے گھبراتے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ سوالات

نہیں ہوتے بلکہ جوابات ہوتے ہیں کیونکہ اگر ذرافہم سلیم سے کام لیا جائے تو انہی سوالات ہے بسہولت جوابات مستبط ہو سکتے ہیں نیز حضرت والا کےسوالات اس کو مقتضی ہوتے ہیں کہ برابراین اصلاح کے متعلق خط و کتابت جاری رکھی جائے جو بہت ضروری امر ہے۔ سوالات سے تھبرانے پرکل ہی کا ایک واقعہ یاد آیا ایک صاحب نے حضرت والا ہے ایک غیرضروری امر کے متعلق بڑے اہتمام کے ساتھ بذریعہ عریضہ تحقیق کی تھی۔حضرت والا نے حسب معمول جواب تحریفر ما دیا تھا کہ کیا کوئی مقصود دینی اس شخفیق پرموتوف ہے۔اس پرانہوں نے پھر لکھاتھا کہ مقصود بندہ امردینی ہے اوروہ صرف اعتقاد حقیقت ہے اس کا بھی حضرت والانے یمی جوائے خریر فرمادیا تھا کہ کیا یہ عقا کد ضرور ریمیں سے ہے۔اس پرانہوں نے برامان کرلکھا کہ دو مرتبه جناب کی خدمت میں عرض کیا گیا مگر بجائے اس کے کہ جواب مسئلہ مرحمت ہوتا ایک سرسری نظرے ہم پراستفسار قائم کردیا گیا۔امیدہے کہ جواب باصواب سے سرفراز فرمایا جائے۔اھ اس پر حضرت والا نے یہ جواب تحریر فرمایا کہ اب بھی وہی جواب ہے جو میرے زدیک باصواب ہے اور آپ کے نزدیک ناصواب ہے۔ بہتر ہے کہ کسی ایسے محقق سے جو

علمأ محقق ہوا درعملاً وانتباعاً آپ كامقلد ہو يو چھے ليجئے۔اھ

حضرت والانے ان سوالات وجوایات کوسنا کرحاضرین مجلس ہے فر مایا کہ ایسے اغبیاء کے کہنے کا میں برابھی نہیں مانتا۔ یوں سمجھتا ہوں جیسے کسی جانور نے لات مار دی۔ چنانچہا گر سے کوئی جانورلات ماردے تواس کے چوٹ تولگتی ہے گروہ برانہیں مانتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بیہ جانور ہے۔اس میں عقل تو ہے ہی نہیں اس لیے لات ماردی بلکہ نہ مجھے تو واللہ ایسوں کے برامان جانے سے عقلاً مسرت ہوتی ہے کہ اچھا ہے ایسے اغیباء سے چھٹی ہوئی ورندا گرمعتقدر ہے تو تمام عمرستاتے ایسوں کا معتقد ہونا بھی وبال جان ہے۔اھ

## ایک طالب کے لیے ل سوال کا جواب

ا تفاق ہے کل ہی ایک واقعہ حضرت والا کے اس معمول کی تائید میں بھی پیش آیا کہ امرتز بیت میں طالب کا انتاع نہیں فرماتے بلکہ اس کواپنا تالع رکھتے ہیں وہ واقعہ رہے کہ ایک طالب نے بذریعہ عریضہ بیدرخواست کی کہ تہجدے فارغ ہوکر جو ہارہ تبہیج پڑھتے ہیں

اس کی اجازت جاہتا ہوں۔جوابتح ریفر مایا کہ اگر طبیب سے کہا جائے کہ خمیرہ گاؤ زبان جولوگ کھاتے ہیں اس کی اجازت جاہتا ہوں تو طبیب کیا جواب دے گا۔اھ

اب و مکیر لیجئے بظاہر کیسی اچھی درخواست کی گئی تھی اور عموماً ایسی اچھی چیز کی درخواست کوکون روکر تا ہے دوسری جگہ فوراً اجازت مل جاتی لیکن حضرت والا کے یہاں تو ہر چیز اپنے موقع اورگل پر جوتی ہے اور نہایت تر تیب کے ساتھ منازل سلوک طے کرائے جاتے ہیں تا کہ سالک ہر گمراہی سے محفوظ رہے اور سہولت کے ساتھ راستہ قطع کرے چنانچہ فر مایا کرتے ہیں کہ شیخ کا سب سے پہلا کام بہ ہے کہ سالک کو طریق کی حقیقت بتا دے اور تیجی راستہ پرڈال دے تا کہ پھر صرف چانا رہ جائے اور وہ بلا اوھراُدھر کیھی جاتی رہ جائے۔اھ

ای غرض سے حضرت والا نے طالب مذکورکودواز دہ تبیج کی حسب درخواست اجازت دے دیے گئی ہجائے ان سے ایک ایسا محققانہ سوال فرما دیا کہ جومفتاح طریق ہے کیونکہ حضرت والا نے اس میں دراصل پورا طریق استر شاد واستفاضہ واضح فرما دیا ہے اور مریض وطبیب کی مثال دے کر مریداور پیر کے باہمی تعلق کی پوری حقیقت کھول دی ہے ادر گو حضرت والا کا یہ بالکل ابتدائی سوال ہے لیکن تمام دوران تربیت میں طالب مذکور کے لیے وہی مضعل راہ ہوگا اور آئندہ کی ساری خط و کتابت تعلیم وتعلم ارشاد واستر شاد ا فاضہ و استفاضہ واستفادہ سب اس پرمتفرع ہوتا چلا جائے گا۔

# بيرومر يدكاتعلق طبيب ومريض كاساب

اس اجمال کی تفصیل خود حضرت والا ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ پیراور مرید کا تعلق بالکل طبیب اور مریض کاسا ہے کیونکہ بیمثال اس تعلق کی سینکڑوں جزئیات پرمنطبق ہوتی ہے۔اھ یہاں اس انطباق کی صرف وہی صور تیں جواس مقام کے مناسب ہیں بیان کی جاتی ہیں مثلاً جس طرح مریض کوبس بیرچا ہیے کہ طبیب سے اپنے مرض کے متعلق سب حالات کہدد ہے پھر شخیص اور تجویز اور پر ہیز وغیرہ سب امور کو بالکل اس کی رائے پر چھوڑ دے اپنی طرف سے نہ کوئی رائے زنی کرے نہ اس کی کسی شخیص یا تجویز میں کسی قتم کا وخل وے نہ کسی طرف سے نہ کوئی رائے زنی کرے نہ اس کی کسی شخیص یا تجویز میں کسی قتم کا وخل وے نہ کسی

خاص دواکے استعمال کی اس سے اجازت طلب کرے کیونکہ اس کی بیدرخواست بالکل بے محل اوراس کے منصب کے بالکل خلاف ہے۔ ہال اپنے حالات پورے بیان کر کے علاج کی ورخواست کرے۔ ہال اپنے حالات ہورے بیان کر کے علاج کی ورخواست کرے۔ پھرجس تدبیر کی ضرورت ہوگی وہ خود ہی تجویز کرے گا۔

کھیک ای طرح مریض روحانی کواپنے طبیب روحانی سے اپنے امراض باطنی بیان کرکے معالجہ کرانا چاہیے یعنی اول اس کومخش اپنے حالات باطنیہ کی اطلاع دے اور اس سے درخواست اصلاح کرے لیکن شخص یا تبحویز کے متعلق کی شم کی رائے یا کسی خاص ور دیا از الدر ذائل کی کسی خاص تدبیر کی اپنی طرف سے درخواست نہیش کرے ۔ شخص اور تبحویز کو بالکل ای کی رائے پرچھوڑ دے خود کسی شم کا ہرگز دخل نہ دے وہ حالات پرغور کر کے جو مناسب ہوگا خود ہی تبحویز دے خود کسی می کا ہرگز دخل نہ دے وہ حالات کے معلوم کرنے کی مناسب ہوگا خود ہی تبحویز دے گا اور اگر تو ضبح حالات کی یا مزید حالات کے معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی تو پہلے وہ مناسب استفسارات کر کر کے اس کی کو پورا کرے گا اس کے بعد تبحویز کرے گا گا کے بعد استحداث خود نوج اسلیم کرلے اور بکمال شہوتو یہ تبحی اور تبحویز کر دے اور جو اعتمال کی کہوری کے اور بحداث کے اور بھی ایک کا اللاع کردے اور جو رہے پہلی تک کہ اگر کوئی نیا حال نہ ہوتو ہے تبھی ایک حال ہے اس کی اطلاع کردے اور جو کہورہ کی بیشی ترمیم منسخ کرتا کہورہ کو بیان تک کہ اگر کوئی نیا حال نہ ہوتو ہے تبھی ایک حال ہے اس کی اطلاع کردے اور جو کہورہ کی بیشی ترمیم منسخ کرتا کہورہ کی بیشی ترمیم منسخ کرتا کہورہ کو بیان بی کی کار بندر ہے اور عربی سلسلہ جاری رکھے حسب ارشاد مولا ناروئی گرے کیان بندر ہے اور عربی سلسلہ جاری رکھے حسب ارشاد مولا ناروئی گرائیل کوئیل کی بیشی ترمیم منسخ کرتا کیان بیجو پر اے بیان بیجی کار بندر ہے اور عربی سلسلہ جاری رکھے حسب ارشاد مولا ناروئی گ

ہان پر بھی کار بندر ہے اور عمر بھر یہی سلسلہ جاری رکھے حسب ارشاد مولاناروی ہے۔
اندریں رہ می تراش وی خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اس راہ میں کھود کر ید کرتارہ حتی کرآخردم تک ایک لحد بھی فارغ ندرہ)

حضرت والا اس مضمون کے متعلق بی بھی فر مایا کرتے ہیں کہ سہولت استحضار کے لیے بس ان حیار قافیہ دارالفاظ کو یا در کھے۔اطلاع اورا تباع 'اعتقاداورانقیاد۔اھ

یا در کھنے کی سہولت کے لیے احقر نے حضرت والا کے اس ارشا دکو ایک شعر میں بھی قلمبند کرلیا ہے وہ بیہ ہے۔

چار حق مرشد کے ہیں رکھ عمر بھر تو ان کو یاد اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد غرض حضرت والا نے اپنے مذکورہ بالا جواب میں طبیب اور مریض کی مثال دے کر

طالب ندکورکواپی اصلاح کرانے کا گویا پورادستورالعمل تحریفر مادیا اور بھراحت بتا دیا کہتم نے جوطریقہ اختیارکیا ہے وہ بالکل غلط ہے کیونکہ بیدد کھے کرلوگ تبجد کے بعد بارہ تبیج پڑھا کرتے ہیں اپنے لیے بھی شخ سے بارہ تبیج ہی کی اجازت چاہنا ایسا ہے جیسے کوئی مریض سے دکھے کرکہلوگ خمیرہ گاؤ زبان کھاتے ہیں اپنے لیے بھی اس کی اجازت چاہنے گئے خواہ خمیرہ گاؤ زبان اس کے مرض کے مناسب ہویا نہ ہو۔ نیز بارہ تبیج کوغیرہ گاؤ زبان سے تشیہ دے کر اس طرف بھی قریب بھراحت اشارہ فرمادیا کہ قبل اصلاح نفس کے شخ سے اذکاروا شغال کی اجازت طلب کرنا بالکل ایسابی ہے جیسے مریض کو ضرورت تو ہو مسہل کی اور حقیہ مواد فاسدہ کی لیکن وہ طبیب سے اجازت چاہنے خمیرہ گاؤ زبان کھانے کی جو محض مفرحات ومقویات قلب میں سے ہاور جواکٹر از الدمرض کے بعد محض تھو یت واستحکام صحت کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے آگر کوئی رحم دل طبیب اس کا شوق دیکھ کرمحض اس کی خاطر سے اس کے لیے مسہل کے خمیرہ گاؤ زبان بی تبویز کرد ہے تو اس کے اصل مرض کو کیا خاک نفع ہوگا بلکہ بجائے مسہل کے خمیرہ گاؤ زبان کے بللے اصلاح اس کے اصلاح اس مرض میں اور زیادتی ہوجائے۔ افراد کا روا شغال سے میملے اصلاح ایکال

چنانچے حضرت والا فرمایا گرتے ہیں کہ طالب کے اندراصلاح انکال کا اہتمام پیدا کردینے کے بل اس کواذکار واشغال میں مشغول کردینا کر مضر ثابت ہوتا ہے کیونکہ پھروہ اپنے آپ کو ہزرگ ہجھنے لگتا ہے خاص کرا گر کہیں اتفا قااذ کار واشغال سے یکسوئی ہوکراس پر کیفیات کا بھی ورود ہونے لگا تب تو گویا اس کے نزدیک ہزرگ کی رجسڑی ہوگئ ۔ حالا تکہ اس متم کی کیفیات کا ہزرگ سے کیا تعلق ۔ ایس کیفیات تو بعض ریاضات اور مشق سے فساق و فجار بلکہ کفار تک کو حاصل ہوجاتی ہیں۔ اور جب وہ ان کیفیات ہی کو ہزرگ ہجھ لیتا ہے تو پھراس کو اصلاح نفس اور اصلاح انگال کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی نہ بھی ادھر توجہ ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ جہل ہی میں مبتلار ہتا ہے اور اصلاح تعمود یعنی وصول الی اللہ سے محروم رہتا ہے جس کا طریق تحصیل نصوص نے صرف اصلاح انگال ہی کو بتلایا ہے ۔ اھم غرض حضرت والا نے اپنے جواب باصواب میں صرف ایک مختصر ہی ساسوال کرکے غرض حضرت والا نے اپنے جواب باصواب میں صرف ایک مختصر ہی ساسوال کرکے

طالب مذکور پرگویاساراباب اصلاح مفتوح فرمادیااوردواز دو شبیح کوخمیره گاؤزبان ہے تشبیہ دے کراذ کار داشغال کا جومحض مستحب ہیں اصلاح اعمال کے مقابلہ میں جوفرض اور قابل تقدیم ہے درجہاورموقع بھی متعین فرمادیا۔

اصلاح اعمال کے لئے ضروری کام

اس تشبیہ پر حضرت والا ہی کی فرمائی ہوئی ایک اور تشبیہ بھی یاد آگئی۔ فرمایا کرتے ہیں کہ محض اذکار واشغال اصلاح اعمال کے لیے ہر گزکانی نہیں اصلاح کے لیے تو ہمت اور بہ تکلف استعال اختیار اور تدابیر استحضار اور ان کے تکرار کی ضرورت ہے۔ البتہ اذکار و اشغال معین اصلاح ضرورہ وجاتے ہیں۔ اذکار واشغال کا اصلاح نفس میں بس اتناہی وشل ہے جتنا عرق بادیان کامسہل میں ہوتا ہے کہ مادہ فاسد کا تنقیہ تو دراصل مسہل ہی ہے ہوتا ہے کہ مادہ فاسد کا تنقیہ تو دراصل مسہل ہی ہے ہوتا ہے کہ مادہ فاسد کا تنقیہ تو دراصل مسہل ہی ہے ہوتا ہے کہ مادہ فاسد کا تنقیہ ہوجائے گا۔ ہرگز نہیں اور سونف کا عرق ہی کہ و جائی فاسد کا تنقیہ ہوجائے گا۔ ہرگز نہیں۔ ہاں اول تو مسہل بے پھر او پر سے سونف کا عرق بھی فاسد کا تنقیہ ہوجائے گا۔ ہرگز نہیں۔ ہاں اول تو مسہل بے پھر او پر سے سونف کا عرق بھی عدد کے لیے استعال کرے تو اعماق بدن میں سے سازا مادہ فاسد بہت جلد دفع ہو کر کا مل مدد کے لیے استعال کرے تو اعماق بدن میں سے سازا مادہ فاسد بہت جلد دفع ہو کر کا مل عرق بادیان بلامسہل کے ہرگز کا فی نہیں ہاں مسہل تو بلا تنقیہ ہوجائے۔ تنقیہ کے لیے محض عرق بادیان بلامسہل کے ہرگز کا فی نہیں ہاں مسہل تو بلا عرق بادیان کے مرق بادیان کے کافی نہیں ہاں مسہل تو بلا عرق بادیان بلامسہل کے ہرگز کا فی نہیں ہاں مسہل تو بلا عرق بادیان کے کافی ہو بھی سکت ہو کہا کہا تھوں کے مصلحت حاصل نہ ہو۔ اھ

اذ كارواشغال كي تعليم كا آغاز

الحاصل مقصود بالبیان میہ ہے کہ ابتداء میں حضرت والا کی تمام تر توجہ اس بات پر رہتی ہے کہ اصلاح اعمال کی اہمیت طالب کے اچھی طرح ذہن نشین کر دی جائے اور جب تک یہ مقصود نہیں حاصل ہو جاتا نہ خود چین لیتے ہیں نہ طالب کو چین لینے دیتے ہیں اور کثرت استفسارات ہے بھی اکثر یہی مقصود ہوتا ہے۔ نیز جب تک طالب کے اندراصلاح اعمال کا خاص اہتمام نہیں پیدا ہو جاتا اذکار واشغال کی تعلیم نہیں فرماتے ہاں جب بید دونوں ابتدائی مراحل طے ہو جاتے ہیں بعنی جب اصلاح اعمال کی اہمیت بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو

جاتی ہےاورطالب اپنی اصلاح اعمال میں خاص اہتمام کے ساتھ مشغول بھی ہوجا تاہے پھر بلا تامل اذ کار واشغال بھی تعلیم فرما دیتے ہیں پھراس کا انتظار نہیں فرماتے کہ جب اصلاح اعمال کی تکمیل ہوجائے اس وقت اذ کار واشغال شروع کرائے جائیں۔

مشائخ سلسله كى ترتيب

حضرت والا اپنی اس ترتیب کے متعلق بیفر ما یا کرتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے مشاک سلف کے بہاں تو سلوک کی اصل ترتیب بہی تھی کہ اصلاح اعمال ظاہرہ و بإطه کی تحکیل کے بعد اذکار واشغال شروع کراتے تھے لین اکابر متاخرین نے بید کیے کراس زمانہ میں عمریں اور ہمشیں دونوں قاصر ہیں کہ اس ترتیب کو قائم نہیں رکھا بلکہ اصلاح اعمال کے عمریں اور ہمشیں دونوں قاصر ہیں کہ اس ترتیب کو قائم نہیں رکھا بلکہ اصلاح اعمال کے بھی تعلیم کرنے گئے اور دونوں کوساتھ ساتھ چلانے گئے اور میں نے اپنے زمانہ کے طالبین کی مصالح پر نظر کرکے اکابر سلف کے طریق اور اکابر متاخرین کے طریق اور اکابر متاخرین کے طریق اور اکابر متاخرین کے طریق اور جب بید دیکھ لیتا ہوں کہ اصلاح اعمال کی اہمیت اچھی متاخرین میں مشغول رکھتا ہوں اور جب بید دیکھ لیتا ہوں کہ اصلاح اعمال کی اہمیت اچھی طرح اس کے ذبین نشین ہوگئی ہے اور اس کے اندر اس کا خاص ا ہمام پیدا ہوگیا ہے اس طرح اس کے ذبین تیم بتلا دیتا ہوں اور پھر دونوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلا تا رہتا ہوں ۔ فرض میں نے اکابر متاخرین کے طریق میں اپنے زمانہ کے طالبین کی طبائع کارنگ د کھے کر میں مقر درت صرف اتنی ترمیم کرلی ہے کہ وہ حضرات تو دونوں چیزوں کو شروع بی کے ساتھ ساتھ چلاتے شے اور میں کچھ دن بعد ساتھ ساتھ چلاتا ہوں ۔ اھ۔

#### ایک طالب کے خط کا جواب

اس امر کے متعلق کہ حضرت والا کواس کا خاص اہتمام ہے کہ اصلاح اعمال کی اہمیت طالبین کے ذہن نشین کی جائے حضرت والا کا ایک اور جواب بھی نقل کیا جاتا ہے جوآج ہی طالبین کے ذہن نشین کی جائے حضرت والا کا ایک اور جواب بھی نقل کیا جاتا ہے جوآج ہی بتاریخ اا۔ رمضان المبارک ہم 10 اور ایک صاحب کے خطر پرتخر پر فرمایا گیا ہے۔ پچھلے خط میں ان کو حضرت والانے ان کی سابقہ کوتا ہموں پر متنبہ اور ان کوتا ہموں کے تدارک کی طرف

اشرف السوانع-جلا ك18

متوجہ فرمایا تھا۔ وہ اپنے خط میں اس کوتو بالکل گول کر گئے اور حفزت والا کوخوش کرنے کے لئے حض طلب دعا اور دریافت خیریت کا خطالکھا اور اس میں یہ بھی اطلاع دی کہ آج رات سوا گیارہ پارے تراوی کی بیٹر اورج کی تو گیارہ پارے تراوی کی بیٹر اورج کی تو اطلاع دی اورتی میں ہوئے۔ اس پر حضرت والانے تی ترفوق کے متعلق اور ان کا تدارک ان کوراحت پہنچانے سے ہوسکتا تھا۔ ان تراوی کی اطلاع نہ دی اس کی الی مثال ہے کہ مریض طلبیب کو اپنی غذا کی تو خبر دے مگر دوا اور مرض کی خبر نہ دے کیا طبیب اس سے خوش مریض طلبیب کو بی غذا کی تو خبر دے مگر دوا اور مرض کی خبر نہ دے کیا طبیب اس سے خوش مریض طلبیب کو بی مثال سے کام لیا گیا ہے۔ ہوگا بجز اس طوار مریض پر شفقت نہ ہوگا بجز اس طوار مریض پر شفقت نہ مرکف ہو ۔ اس جواب میں بھی مریض اور طبیب ہی کی مثال سے کام لیا گیا ہے۔

# ایک سوال سے جواب سمجھا وینا

حال ہی میں ایک اور طالب کا بھی خط آیا جس کا ذکر اس مقام پر مناسب ہوگا۔
انہوں نے بھی اپنے بچھلے عریضہ میں صرف بیلکھا تھا کہ حضرت اللّٰہ اللّٰہ کرنے کو بہت دل
عیا ہتا ہے اگرا جازت ہوتو حضور کے رسالہ قصد السبیل سے عالم مشغول کا دستورالعمل شروع
کر دول ۔اھ۔اس پر حضرت والا نے استفسار فر مایا کہ کیا صرف یہی مقصود ہے۔اھ
یہال بھی حضرت والا نے پہلے بھن سوال ہی فر مایا کہ کیا صرف یہی مقصود ہے۔اھ۔اول ہی
مدین مدین میں نے مقدر صال تعدد نہد نے رکھیں میں میں نے تھا۔

وہلہ میں اوربطورخود مقصود اصلی کی تعین نہیں فرمائی تا کہ نخاطب اپنی توت فکر یہ ہے کام لے اورسوج کرخود ہی مقصود اصلی کو متعین کرے کیونکہ جو بات اس طرح مطالعہ کرانے کے بعد ذہن میں آتی ہے وہ نہایت پختگی کے ساتھ آتی ہے اور پھر بھی ذہن سے نہیں نگلتی۔ چنانچے وہ طالب حضرت والا کے ایک ایک سوال سے سب پچھ بھی گئے جیسا کہ ان کے جواب سے ظاہر ہوگا جو نقل کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور کے لفظ صرف سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ (یعنی اللہ کرنا مقصود تو سے مگر تنہا اور اول میں مقصود نہیں نظیمہ کے بعد مطلوب ہے جسیا کہ حضور نے اپنے مواعظ میں ہے مگر تنہا اور اول میں مقصود اصلاح ہے سوحضور نے سابقہ خطوک تابت میں ہر مرض کا اچھی نمر مایا ہے اصل مقصود اصلاح ہے سوحضور نے سابقہ خطوک تابت میں ہر مرض کا اچھی طرح علاج فرما دیا ہے بحد اللہ اب تقاضا نفس کا مغلوب ہو چلا ہے اور ہرایک رذیلہ کے مادہ میں اضمحلال اورضعف پیدا ہو گیا ہے۔ بدعائے حضور تکر اراستحضار سے رسوخ اصلاح مادہ میں اضمحلال اورضعف پیدا ہو گیا ہے۔ بدعائے حضور تکر اراستحضار سے رسوخ اصلاح مادہ میں اضمحلال اورضعف پیدا ہو گیا ہے۔ بدعائے حضور تکر اراستحضار سے رسوخ اصلاح مادہ میں اضمحلال اورضعف پیدا ہو گیا ہے۔ بدعائے حضور تکر اراستحضار سے رسوخ اصلاح

بھی اچھی طرح ہوجائے گا اور دل کی حال متناون ہے۔ بھی تو سخت اور خدا سے دور معلوم ہوتا ہے اور بھی ایسی رفت اور نری وار دہوتی ہے کہ رونے لگٹا ہوں اور ہاتھ جوڑ کراپنے گنا ہوں کی معانی چاہتا ہوں۔ اور دل میں شور حق تعالیٰ کی محبت کا بہت اٹھتا ہے۔ اللہ کے نام میں لذت آتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ اللہ کروں مگر بوجہ نہ ہونے اجازت کے رُک جاتا ہوں۔ ای شور ولذت کے نُگ جاتا ہوں۔ ای شور ولذت کے نقاضے سے عرض کیا تھا کہ اللہ اللہ کی اجازت فرماویں ہے ہمرا عرض حال اب جومنا سب جھیں ارشا وفر مادیں۔ والسلام۔ اھ

# ایک طالب کومدت تک اصلاح نفس میں مشغول رکھنا

احقر جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ اس خط کے مضامین سے ناظرین کرام نے بخوبی اندازہ فرمالیا ہوگا کہ حضرت والا کا طریق تعلیم کس درجہ نافع ہے۔ احقر کوخود معلوم ہے کہ طالب مذکور کو بوے ہوئے تخام راض باطنی اور کبائر تک میں مبتلا تھے مگر حضرت والا کو برابر اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہے اور اپنی اصلاح کراتے رہے بعض اوقات ووران اصلاح میں بھی نفس کے نقاضوں سے مغلوب ہو ہو کر پھر مرتکب کبائر ہو جاتے مگر پھر حضرت والا سے رجوع کرتے اور صاف صاف اپنی شرمناک حرکات کا بغرض اصلاح حضرت والا سے رجوع کرتے اور تدارک ہو چھتے۔ ایک بار حضرت والا نے زجراً ہے بھی حضرت والا نے زجراً ہے بھی تحریفر مادیا تھا کہ جب اختیاری گناہوں سے بیخنے کے لیے اختیار اور ہمت سے کا منہیں لیتے تو آئندہ مجھے ہرگز خط نہ کھوورنہ بلا جواب واپس کر دیا جائے گا۔اھ

سین چونکہ وہ طالب صادق تھاس کیے حضرت والانے یہ جواب کھ کراور حاضرین کو بلاا ظہار نام سنا کر فر مایا کہ میں نے میحض زجراً لکھ دیا ہے تا کہ آئندہ الیں حرکت سے باز رہیں کچھ دن بعد جب دیکھوں گا کہ راہ پرآ گئے تب پھر خط و کتابت کی اجازت دے دوں گا۔ چنانچہوہ برابر پیچھے پڑے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت والانے ان کو پھر خط و کتابت کی اجازت مرحمت فر مادی۔ اب و مکھ لیجئے کہ حضرت والا کے اس طرز تعلیم وتفہیم کا یہ تیجہ ہوا کہ ان کو بفضلہ تعالی طریق سے پوری مناسبت اور بہت پچھاصلاح ہوگئی جیسا کہ ان کے خط سے ظاہر ہے جواو پر قال کیا گیا۔ یہ صاحب ایک عرصہ سے خط و کتابت کررہے ہیں لیکن ابھی سے ظاہر ہے جواو پر قال کیا گیا۔ یہ صاحب ایک عرصہ سے خط و کتابت کررہے ہیں لیکن ابھی

تک حفنرت والا نے ان کوصرف اصلاح نفس ہی میں مشغول رکھا ذکر وشغل تعلیم نہیں فر مایا لیکن دیکھے لیجئے اس سے ان کوکس قدر نفع ہوا۔اور وصولِ الی المقصو دکی کس درجہ استعداد پیدا ہوگئی۔ بقول حضرت والالکڑی مدت تک تو دھوپ میں پڑی رہتی ہے یہاں تک کہ پھر اس قابل ہوجاتی ہے کہ بس ایک ہی دیاسلائی میں سلگ اٹھے۔اھ۔

اسی طرح طالب ندکور میں بھی اب ایسی استعداد پیدا ہوگئ ہے کہ بستھوڑے دنوں کے ذکر وضغل ہی میں انشاء اللہ تعالی ان کا کام بن جائے گا بلکہ ابھی بہت پچھ بن چکا ہے کیونکہ بعون اللہ تعالیٰ نفس پر قابو ہو چلا ہے اور قلب میں ذکر وشغل کا ذوق وشوق پیدا ہو گیا ہے پھڑاور کیا جا جا ور قلب میں ذکر وشغل کا ذوق وشوق پیدا ہو گیا ہے پھڑاور کیا جا جا جا لئکہ غالبًا ان صاحب کو ابھی تک حاضری خانقاہ کی بھی نوبت نہیں آئی۔ ایسے ہی تجربوں کی بناء پر تو حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ جولوگ با قاعدہ تعلیمی خط و کتابت کرتے جربوں کی بناء پر تو حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ جولوگ با قاعدہ تعلیمی خط و کتابت کرتے میں اس قابل ہوتے ہیں کہ پہلی ہی ملا قات رہے ہیں وہ جب یہاں آتے ہیں تو بفضلہ تعالیٰ اس قابل ہوتے ہیں کہ پہلی ہی ملا قات میں ان کو بیعت اور تعلیم و تلقین کی اجازت دے دی جائے۔اھ

جس بناء پراجازت دی جاتی ہے اس کی نہایت نقس تحقیق جو حضرت والانے تو پر فرمائی
ہے وہ انشاء اللہ تعالی باب آئندہ خلفائے مجازین میں نقل کی جائے گی۔ بظاہر طالب ندکور
کے اس مضمون کے بعد جواو پر نقل کیا گیااس کی سابقہ درخواست کے مطابق اس کو ذکر و شغل
کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی جاتی لیکن نہیں حضرت والا جب تک ہر ہر جزئی کی اصلاح نہیں فرمادی جاتی ہوئی ہے جوائی لیکن نہیں حضرت والا جب تک ہر ہر جزئی کی اصلاح بہتیں فرمادی جاتی ہوئے ہے۔

ہمیں فرمادی جالی کھی گیا مجھ کوغیب کی خبر ہے اس کا جواب دے کر پھر کھھو جو کھھنا ہو۔ اھ
بات کیول نہیں کھی تھی گیا مجھ کوغیب کی خبر ہے اس کا جواب دے کر پھر کھھو جو کھھنا ہو۔ اھ
بیجواب کھے کرحاضرین سے فرمایا کہ ایسی جلدی راضی نہ ہو جانا چاہیے ۔ ان کو خط کھنے کا
میا ہمی تو تعلیم کردینا چاہیے ۔ انہوں نے پہلے صرف بہی لکھ کر بھیج دیا کہ اللہ اللہ کرنے کو بہت بی
چاہتا ہے اوراصلاح نفس کے متعلق یہ حالات جواب لکھے ہیں پچھ نہ لکھواس لیے بچھ کو یہ سوال ہی
کرنا پڑا کہ کیا صرف بہی مقصود ہے۔ اگر وہ یہ سب حالات ای خط میں لکھ دیے تو میں یہ سوال ہی
کیوں کرتا ۔ میری تو بیغ خرض ہوتی ہے کہ طالب کی پوری اصلاح ہواس لیے بار بار سوالات کرتا ہوں
کرور مغزوں کا بیا عتراض ہے کہ ٹو اگفانہ کے برے خیرخواہ ہوئکٹ بہت بکواتے ہو۔ لوگوں سے
کور کرمغزوں کا بیا عتراض ہے کہ ٹم ڈا کھانہ کے برے خبرخواہ ہوئکٹ بہت بکواتے ہو۔ لوگوں سے
کا درکوڑ مغزوں کا بیاعتراض ہے کہ ٹم ڈا کھانہ کے برے خبرخواہ ہوئکٹ بہت بکواتے ہو۔ لوگوں

ذرا ذرای بانوں کے لیے بار بارخطوط لکھواتے ہو۔اب ایسے کوڑمغزوں کو کیا جواب دیا جائے۔ سوائے اس کے کہاچھا بھائی تم یوں ہی مجھوا در مجھ سے خط و کتابت نہ کیا کر وجوڈ اک خانہ کا بدخواہ ہو اس سے رجوع کرلواور آج کل تو ڈاک خانہ کے بدخواہ بہت ہیں۔اھ

# اصل چیزاصلاح اعمال ہے

طالب مذکور کےعلاوہ ایک اور طالب نے لکھا کہ میرے معمولات فلال فلال ہیں۔ان
سب میں جو کچھ کمی ہواس سے سرفراز فرمائیں۔حضرت والانے جواب تحریر فرمایا کہ بیتو اپنی
فرصت اور تحل پر ہے اصل چیز جس میں کمی بیشی دیکھی جاسکتی ہے وہ اصلاح اعمال ہے۔اھ
اصلاح اعمال میں ترتیب

ایک اورطالب نے لکھا کہ جناب نے میری مرض بدنگاہی کاعلاج فرمایا ہے بیتومیں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شفا کما حقد ہوگئ ہے گر انشاء اللہ بیے کہنا غلط نہ ہوگا کہ باری تعالی نے صرف اپنے فضل وکرم سے بوسیلہ حضور جوشفا عطا فرمائی ہے بندہ کوانہاک فی المرض کی وجہ اس کے عشیری بھی امید نہتی ۔ اب باتی ماندہ امراض جوارح میں سے غیبت میں زیادہ ابتلاء معلوم ہوتا ہے ۔ گو پہلے کی نبیت بحد اللہ بیا بھی کم ہے کہ عدم احساس کے بجائے اب ابتلاء معلوم ہوتا ہے ۔ گو پہلے کی نبیت بحد اللہ بیا بھی کم ہے کہ عدم احساس کے بجائے اب ابتلاء پر ملال ہے امید کہ اب مرض غیبت کے علاج سے بہرہ یا بفرمائیں گے ۔ اھ

اس پر حضرت والانے استفسار فرمایا که کیا بچھلاعلاج (بیعنی بدنگائی کا) مکمل ورائخ ہوگیا۔اھ انہوں نے لکھا کہ نقاضا تو بظاہر کا لعدم نہیں ہوا گر ابتلاء شاذ و نا در ہی ہوتا ہے۔اھ۔ اس پر حضرت والانے تحریر فرمایا کہ شاذ و نا در کیامعنی اگر کوئی کہے کہ بیس نے شراب چھوڑ دی ہے بس بھی بھی بی لیتا ہوں تو کیا بیڑک شراب ہے انتمالی بحاصلہ۔

ہوں میں میں کو بہیں ختم کئے ویتا ہے ورنے منی مضامین توسینکڑوں یاد آتے چلے احتر اس نمبر کو بہیں ختم کئے ویتا ہے ورنے منی مضامین توسینکڑوں یاد ہ بڑھ جائے جارہے ہیں اور بینمبر جو پہلے ہی ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ چونکہ اس نمبر میں حضرت والا کے بہت سے اصول تعلیم وتر بیت معرض بیان میں آگئے ہیں اس لیے ناظرین سے استدعا ہے کہ اس کو بغور ملاحظہ فرما کرمختلف اصول کو

ا پنے ذہن میں مجتمع فرمالیں اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اس کا خاص کیاظ رکھا جائے گاکہ ایک نمبر میں ایک سے زیادہ اصول نہ بیان کئے جا کیں اور وہ بھی اختصار کے ساتھ کیونکہ اس باب کوجلد ختم کر کے دیگر ابواب کوشروع کرنا ہے نیز چونکہ احقر کی رخصت قریب ختم آئیجی ہے اس لیے اب بقیہ سوائح کو بھی جہاں تک ہوسکے گا بہت اختصار کے ساتھ لکھا جائے گا ور نہ خدا نخواستہ نامکمل رہ جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدوفر مائے اور بسہولت جلد سب ابواب کو بورا فر مائے۔ آبین ۔

طالب کی اوٹی ہے اوٹی کوتا ہی پر تنبیہ

حضرت والا کا معمح نظر چونکہ اصلاح کے درجات کی پھیل ہے اس لیے طالب کی ادنی بے تمیزی پا ہے التفاتی کو بھی گوارانہیں فرماتے اور فوراً صاف صاف تنبیہ فرماتے ہیں۔ جنانچہ ایک طالب کوتح ر فرمایا که تمهارے خط میں ایک جملہ ہے که "اس کے پہلے بھی ایک بارمتفتی ہو کر جواب ہے محروم ہوں'' اھے کیا اس جملہ میں جھے پراعتراض نہیں اور کیا وہ اعتراض بلا دلیل نہیں اور کیا اعتراض بلا دلیل ہے اذبت نہیں ہوتی اور کیا اذبت کی حالت میں کوئی خدمت لی جاسکتی ہے۔ پھراپنے کومریداورمعتقد لکھتے ہو یہ جمع بین المتصادین کیساافسوں۔اھ ای طرح ایک طالب نے اپنے عریضہ میں حضرت والا کے خواہرزادہ صاحب جناب فضیلت مآب مولانا مولوی ظفراحمه صاحب مدت فیضهم کے نام بھی کچھ مضمون لکھ دیا تھا۔اس پر تنبیباً تحریر فرمایا کہ وہ حج کو گئے ہیں مگر میرے خط میں دوسروں کے مضامین لکھنا كيا خلاف تهذيب نبيس - ميں ان كو پيغام پہنچا تا پھروں يا پر چەديتا پھروں افسوس \_اھ بعض صورتوں میں یہاں تک تحریراً فرما دیتے ہیں کہ جب تک سلیقہ اور تہذیب نہ سیکھ لو میرے پاس خطرنہ جیجو۔اھ اوربعض کی تعلیم وہلقین ہی ہے۔متکش ہوجاتے ہیں اورا کثر شکایت فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل عام طور پرطبائع میں ادب بالکل نہیں رہاالا ماشاءاللہ اسی وجہے اکثر محروم رہتے ہیں (ع) بےادب محروم گشت از فضل رب ٗ بلا ادب شیخ سیجھ حاصل نہیں ہوسکتا اور ادب محف تغظیم ونکریم کنہیں کہتے ریو محض صورت ادب ہے ادب کی روح ہے ایذاء سے بچانا اور راحت بہجانا۔اگر کسی کوزیادہ تعظیم ونکریم ہےاذیت ہوتی ہے تو وہ بھی ہےاد بی ہے۔اھ یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ بعض لوگ قصداً ایذ انہیں پہنچاتے کیکن محض عدم قصدا بذاء کافی نہیں بلکہ قصد حدم ایذاء ضروری ہے۔اھ

#### سوفضولیات سے پر ہیز کرانا

حضرت والاکواس کا خاص اہتمام رہتا ہے کہ طالبین کوفضولیات سے ہٹا کرضروریات میں مشغول کر دیا جائے جس کی صد ہا نظائر ہیں لیکن چونکہ ابھی ابھی اختصار کا وعدہ کر چکا ہوں اس لئے صرف ایک واقعہ بطور نمونہ عرض کیا جاتا ہے۔

ایک اہل علم طالب نے حضرت والا کولکھا کہ میرے ڈہن ٹاقص میں بیآ تا ہے کہ فلاں شخص مدی مہدویت کوفلاں اہل باطل فرقہ ہے بھڑا دیا جائے۔اھ حضرت والا نے اس کا پیرواب تحریر فرمایا کہ افسوس کیاان پالیسیوں میں رائے لینے کے لیے مجھے سے تعلق پیدا کیا تھا۔اس فن کے مجھے سے زیادہ جانئے والے بہت ہیں۔اھ

#### مقصودنسبت سے باہر کے سوالات پر تنبیہ

حضرت والامحض فقہی مسائل پوچنے پراکٹر طالبین کوتنبی فرمادیے ہیں کہ کیا پیمسائل اورائل علم نہیں پوچھے جائے ہاں فن کے تو جھے ہے بھی بہتر جانے والے بہت لوگ موجود ہیں۔ مجھے ہوائی اصلاح کے متعلق باتیں پوچھی جائیں جن کے لیے بچھے تعلق پیدا کیا ہے۔ اھ

مجھے سے تواپی اصلاح کے متعلق باتیں پوچھی جائیں جن کے لیے بچھے ہیں کہ بس ہم نے حق بیعت اس کا راز یہ فرمایا کہ فقہی مسائل پوچھ کر طالبین یہ بچھے ہیں کہ بس ہم نے حق بیعت اور حق تعلق اداکر دیا۔ اپنی اصلاح نفس کی طرف توجہ نہیں کرتے چنانچے فلاں صاحب ہمیشہ بچھے ہیں گئی فقہیہ ہی کی تحقیق کیا کرتے بہت دن تک تو میں ان کی خاطر سے جواب دیتا رہائیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ بس اسی پراکتھا کرتے ہیں اپنی اصلاح نفس کے متعلق رہوں کوئی بات ہی نہیں پوچھتے سوائے اس کے کہ ہمیشہ کمی کیفیات کی شکایت کھا کرتے تو میں ان کی اور صاف کہ دیا گئی مجھے یہ میں نے ان کواس ضرر باطنی ہے بچھے نے کے لیے فہمائش کی اور صاف کہ دیا گئی مجھے یہ غدمت تحقیق مسائل کی نہ لو۔ مجھے تو وہ خدمت لوجس کے لیے مجھے تعلق پیدا کیا ہے خدمت تحقیق مسائل کی نہ لو۔ مجھے تو وہ خدمت لوجس کے لیے مجھے تعلق پیدا کیا ہے خدمت تحقیق مسائل کی نہ لو۔ مجھے تو وہ خدمت لوجس کے لیے مجھے تعلق پیدا کیا ہے خدمت تحقیق مسائل کی نہ لو۔ مجھے تو وہ خدمت لوجس کے لیے مجھے تعلق پیدا کیا ہے خدمت تحقیق مسائل کی نہ لو۔ مجھے تو وہ خدمت لوجس کے لیے مجھے تعلق پیدا کیا ہے خدمت تعقیق مسائل کی نہ لو۔ مجھے تو وہ خدمت لوجس کے لیے مجھے تعلق پیدا کیا ہے

لیعنی اصلاح باطن کیکن چونکہ مسائل فقہیہ کی تحقیق بھی ضروری چیز ہے اس لیے اس کام کے لیے مولا ناخلیل احمد صاحب کو تجویز کرلو۔ مولا نااس وفت زندہ تھے چنانچہ انہوں نے ایہا ہی کیا۔ اب مجھے خط بھیجیں تو کیا لکھیں سوائے اس کے کہا پئی اصلاح کے متعلق لکھیں۔ غرض مجبور ہو کرانہیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا پڑا جس سے ان کو بہت نفع ہوا یہاں تک کہ بفضلہ تعالیٰ صاحب نبیت اور صاحب اجازت ہوگئے۔ اھ

ای سلسله میں بیجی فرمایا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ فتو کی نولی کا کام تو بہت جگہ ہور ہاہے اور اس فن کے بفضلہ تعالی مجھ ہے کہیں بہتر جاننے والے بکثرت موجود ہیں لیکن اصلاح باطن کا کام اجتمام خاص کے ساتھ آج کل کہیں نہیں ہور ہا۔اس لیے اس کی ضرورت دیکھ کر میں نے اسپنے ذمہ بہی خدمت لے رکھی ہے گوید درجہ میں من وجہ اس سے متز ل ہو۔اھ میں نے اسپنے ذمہ بہی خدمت لے رکھی ہے گوید درجہ میں من وجہ اس سے متز ل ہو۔اھ کے سیالکیوں کے لیے مختصر اور جا مع وستور العمل

 اختیارے کام لےاور غیراختیاری امور کے نہ تو در پے ہوادر نبان کی فکر میں پڑے۔اھ دین و د نبیا کی فلاح کا اصول

جامع اوراق عرض کرتا ہے کہا گر کوئی اس ایک اصول پرمضبوطی کے ساتھ کا ربندر ہے تو دین اور دنیا دونوں کوصلاح وفلاح حاصل ہوجائے اور پریشانی پاس بھی نہ پھیکے۔

یہ اختیاری اور غیر اختیاری کا مسئلہ تو حضرت والا نے اتنا واضح فر مایا ہے کہ صدیوں ہے۔ اس کا ایسا عام وضوح نہ ہوا تھا اور اس ہے اتنا کام لیا ہے کہ ہزاروں مشکلات طریق اس کے ذریعہ سے حل فر ما دی گئی ہیں۔ جب کوئی طالب اصلاح اپنے کسی عیب کی اصلاح عابہ تا ہے تو حضرت والا سب سے پہلے اس سے یہی سوال فر ماتے ہیں کہ بیا ختیاری ہے یا غیر اختیاری اگروہ کہتا ہے کہ اختیاری ہے تو فر ماتے ہیں کہ جس چیز کافعل اختیاری ہے اس کا غیر اختیاری اختیاری ہے تو فر ماتے ہیں کہ جس چیز کافعل اختیاری ہے اس کا خیر اختیاری ہے تا گروہ کہتا ہے کہ خیر اختیاری ہواتو فر ماتے ہیں کہ خیر اختیاری کا آدمی مکلف غیر اختیاری کا آدمی مکلف غیر اختیاری کی اور چھوا خوات ہے ہیں کہ غیر اختیاری کا آدمی مکلف غیر اختیاری کا آدمی مکلف بی نہیں۔ پھر اس میں دین ضرر ہی کیا ہوا جواس کا علاج ہو چھا جا تا ہے۔

بعضوں نے کہا کہ بینوسمجھ میں آگیا کہ اس میں بوجہ غیراختیاری ہونے کے دینی ضرر کو کی نہیں لیکن تکلیف اور پریشانی تو ہے اور بیجھی قابل علاج ہے اس کا بیہ جواب ارشاد فرمایا کہ تکلیف اور پریشانی کا علاج میرے ذمہ نہیں ورنہ کل کو پھر بیجھی کہنا کہ صاحب میرے پہیں دردہے جس سے بڑی پریشانی ہے اس کا بھی علاج بتایا جائے۔اھ

اسی طرح ایک صاحب نے فضول گوئی کا علاج پوچھا تو حسب معمول یہی سوال فر مایا کہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری اس پر انہوں نے لکھا کہ اختیاری ہے لیکن سہولت کی تدبیر ارشاد فر مائی جائے تحریر فر مایا کہ س کس چیز کے مہل ہونے کی تدبیر پوچھوا وراس حدیث کے کیامعنی کہو گے۔ حفت المجنة بالمحادہ۔انھ

# اصول پرممل کیلئے سہولت کی تدبیریں

بعض کوید کیچرکہ استعال اختیار میں اپی طرف ہے پوری کوشش کر رہے ہیں سہولت مقاومت نفس کی تدبیر بوچھنے پر بیارشا دفر مایا کہ گوسہولت کی تدبیر بتانا مصلح کے ذمہ نہیں لیکن تبرعاً بتا تا ہوں وہ بیہ کہ بیر تکلف نفس کی مخالفت کرتے رہنے ہے بھر دفتہ دفتہ داعیہ ضعیف ہوجا تا ہے اور اس کی مقاومت مہل ہوجاتی ہے غرض جو تدبیر شخصیل ہے وہ بی تدبیر تسہیل بھی ہے ہے لیکن بیرقاعدہ اکثر ہی ہے گئی نہیں بعض کو عمر بھر مجاہدہ ہی کرنا پڑتا ہے ۔غرض طالب کو اپنی طرف ہے عمر بھر مجاہدہ ہی کرنا پڑتا ہے ۔غرض طالب کو اپنی طرف ہے عمر بھر مجاہدہ ہی میں گزار نے کے لیے تیار دہنا چا ہے اور مجاہدہ بی کے لیے تو یہاں طرف ہے عمر بھر مجاہدہ ہی میں گزار نے کے لیے تیار دہنا چا ہے اور مجاہدہ بی کے دور مجاہدہ سے تو اجر بھی جو ات ہو جا تا ہے ۔ اور جن کو بعد مجاہدات کے سہولت ہوجاتی ہے ان کو بھی برابر مجاہدہ کا اجر اور قرب بڑھتا ہے ۔ اور جن کو بعد مجاہدات ہی ہولت ہوجاتی ہے ان کو بھی برابر مجاہدہ کا اجر المتار ہتا ہے کیونکہ یہ سہولت مجاہدات ہی ہوئی ہے۔ اص

ایک صاحب نے لکھا کہ احتر کے اندرلوگوں سے ربط وضبط بڑھانے کا مہلک اور شدید مرض ہے۔اس عادت کو بہت چھوڑ نا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوٹی ھالانکہ یہ امراختیاری ہے۔اھ اس کاضابط کا جواب تو صرف بہی تھا کہ ہمت سے کام اولیکن چونکہ انہوں نے اپنی تی کوشش کرنے کے بعدریئر یصنے لکھا تھا اس لیے جواب تحریفر ملیا کہ اصل علاج تو ہمت ہے مگراس کی اعانت کے لیفس پر پچھ جرمانہ مقرر کیا جائے کہ جب خلاف عبدہ واقواتی اوافل بالت نے بیسےادا کئے جائیں ہاھ

#### احقر مرتب كاواقعه

ای طرح خودا حفر نے ایک بار حضرت والا کی خدمت فیض در جت میں عریضہ لکھا کہ میری طبیعت ابتداء تو جلوت پیند نہیں بلکہ ملئے جلنے سے ،حشت ہوتی ہے لیکن ماتا ہوں تو پھر حدود سے ضرور متجاوز ہوجا تا ہوں۔ بار ہا قصد کیا لیکن صرف بفدر ضرورت ملئے پر مجھے تدرت ہی حاصل نہیں ہوتی ۔ آئ سے پھر قصد خلوت کرتا ہوں جب خلوت ہوگی تو کثر ت تدرت ہی حاصل نہیں ہوتی ۔ آئ سے پھر قصد خلوت کرتا ہوں جب خلوت ہوگی تو کثر ت کلام بھی تیموٹ جائے گی۔ بہت ہی جی جا ہتا ہے کہ بس ضروریات اور ذکر وفکر ہی میں دن کلام بھی تیموٹ جائے گی۔ بہت ہی جی جا ہتا ہوں یہاں پرکوئی کس سے بات بھی رات رہوں ۔ حضرت والا کے اس ارشاد کو کہ میں جا ہتا ہوں یہاں پرکوئی کس سے بات بھی

نہ کرے۔ بالکل اپی طبیعت کے موافق پایا۔ الخے۔ اس کا یہ جواب تحریر فرمایا کہ اس میں بھی مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ اعتدال ہرام میں مجمود ہے گربعض طبائع بدوں تدبیر کے اس پر بہولت قادر نہیں ۔ تدبیر یہ ہے کہ بدوں ضرورت شدید آ پ خود کی سے ابتداء بکلام نہ کریں اور جو شخص آ پ سے ابتداء بکلام کرے اس کو مختصر اور ضروری جواب دے کہ باس جا ئیں اور جو شخص آ پ سے ابتداء بکلام کرے اس کو مختصر اور ضروری جواب کے گا جواب دے کر ذکر میں مشغول ہوجا ئیں انشاء اللہ تعالی اس سے اعتدال تھیب ہوجائے گا میں بھی دعا کرتا ہوں ایک ہفتہ کے بعد پھراطلاع دی جائے۔ اھ

و کھتے یہاں بھی کیسی فقیس تدبیر سہولت ارشاد فرمائی لیکن تدبیر سہولت انہی کو بتائی جاتی ہے جو استعمال اختیار کی کوشش کرنے کے بعد یو چھتے ہیں اور بعض کو ازخودا بتداء اور بلا یو چھے بھی بتا دیتے ہیں جن کے بارہ بیل قرائن سے سیاطمینان ہوجا تا ہے کہ ان کواپنی اصلاح کا خاص اہتمام ہے۔ شریعت مقد سہ میں بھی بعض احکام میں تو سہولت کی تدابیر بتائی گئی ہیں اور بعض میں نہیں ۔ غرض اس کا التزام ثابت نہیں ۔ اس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح کو اختیار ہے کہ جہاں مناسب ہونہ بتائے ۔ اس مضمون میں جہاں مناسب ہونہ بتائے ۔ اس مضمون میں حضرت والا نے اپنے وعظ انتحصیل و افتسہیل مع الکمیل و التعدیل میں بہت مفصل اور محققانہ بحث فرمائی ہے جو قابل ملاحظہ ہے ۔ وہ وعظ طبع ہو چکا ہے۔

غرض حضرت والا اس مسئله اختیاری وغیر اختیاری سے دوران تربیت میں بہت ہی کام لیتے ہیں کیونکہ سینکڑوں جزئیات ہیں جن پر اس کا انطباق ہوتا ہے اور ہزاروں اشکالات ہیں جن کااس سے حل ہوتا ہے جنانچہ حضرت والانے بار ہافر مایا کہ بیاختیاری اور غیرا ختیاری کا مسئلہ آ دھاسلوک ہے بلکہ قریب قریب سارا۔اھ

اسی جگہ حضرت والا کا ایک اور ارشاد بھی جوایک طالب کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا گیا تھا اور جو پہلے بھی کسی موقع پرنقل کیا جاچکا ہے۔ مگر ربہ مناسبت مقام تربیت السالک سے نقل کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اسی اختیاری اور غیر اختیاری کے مسلہ سے کام لیکر عمر بھر کے لئے سلوک کا ایک نہایت کار آمد اور مکمل دستور العمل تبویز فرما دیا گیا ہے۔ اور طریق کو بالکل مہل فرما دیا گیا ہے۔ ورطریق کو بالکل مہل فرما دیا گیا ہے۔ چنانچے حضرت والا نے اس کا نام بھی تسہیل الطریق ہی رکھا ہے۔

### تسهيل الطريق

ایک طالب نے اپنے عریضہ حالات کے آخر میں لکھا کہ میں اپنا حال اہتر ہی پاتا ہوں سوائے ادھیڑین کے اور کچھ نہیں اس پر حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ خود مشقت میں پڑنے کا شوق ہی ہوتو اس کا تو علاج ہی نہیں۔ باقی راستہ بالکل صاف ہے کہ غیرا ختیاری کی فکر میں نہ پڑیں اختیاری میں ہمت ہے کام لیس۔ اگر کوتا ہی ہوجائے ماضی کا استغفار ہے تدارک کر کے مستقبل میں بھر تجدید ہمت ہے کام لینے لگیں اور استعمال ہمت کے ساتھ دعا کا بھی التزام رکھیں اور بہت کچا جت کے ساتھ ۔اھ۔

### گناہوں کا استحضار مقصود بالذات نہیں ہے

سبحان الند کیا جامع مانع دستورالعمل ہے۔ طالبین کوچاہے کہ اس کو اپنا حرز جان اور عمر کے لیے اپنا معمول بنالیں۔ ماضی کے متعلق سیجی فرمایا کرتے ہیں کہ بس ایک بارا تھی طرح تو بہر کے پھر گنا ہوں کے غم میں ندرہ بلکہ کام میں گے در نہ گنا ہوں کا تصور اور غم بھی اس کے اور مجوب حقیقی کے در میان طبعی طور پر حجاب ہو جائے گا۔ حسب ارشا دمولا نا روئی (ع) ماضی و مستقبلت پر دہ خداست ' بندہ اپ مجبوب حقیق کے مشاہدہ دائی کے لیے میرا ہوا ہے نہ کہ گنا ہوں کے مراقبہ کے لیے۔ گنا ہوں کے استحضار کی تو تو بہ کے لیے ضرورت رہی۔ کیونکہ گنا ہوں کا استحضار ضرورت رہی۔ کیونکہ گنا ہوں کا استحضار مقصود بالندات تھوڑا ہی ہے بلکہ مقصود بالغیر ہے۔ تو بہ کے بعد بھی گنا ہوں کا قصد استحضار رکھنا مقصود بالغیر کو مقصود بالذات بنانا ہے۔ اگر کوئی کوتا ہی ہوجائے تو بجائے اس کے کہ استحفار کرے بات کوئتم کرے اور اپ کی کا افسوں ہی کرتا رہے بس ایک بارخوب اچھی تو بہ و استخفار کرے بات کوئتم کرے اور اپ کی کا میں بھی جس کی بہت فضیلت وارد ہے محض یہ استخفار کر کہ و جائے گا۔ کثر ت استخفار میں بھی جس کی بہت فضیلت وارد ہے محض یہ استخفار کا فی استحضار کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا طبعی الثی استحضار کی فرورت نہیں بلکہ اس کا طبعی التی اللہ تعالی استحضار کافی ہے کہ میں گئم ہے ہی۔ ان کے تفصیلی استحضار کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا طبعی الثی تصار کی افروں کا قبل کوتوان گنا ہوں کا علم ہے ہی۔ ان کے تفصیلی استحضار کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا طبعی الثی تعالی کوتوان گنا ہوں کا علم ہے ہی۔ ان کے تفصیلی استحضار کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا طبعی الثی تعالی کوتوان گنا ہوں کا علم ہے ہی۔ ان کے تفصیلی استحضار کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا طبعی الثی تعالی کوتوان گنا ہوں کا علم ہے ہی۔ ان کے تفصیلی استحضار کی ضرورت نہیں بلکہ اس کاطبعی الثی تعالی کوتوان گنا ہوں کا علی کوتوان گنا ہوں کی کہ اس کی تعالی کوتوان گنا ہوں کا کھور کی کوتوان گنا ہوں کے کہ بی ان کے تفصیلی سے کوتوان گنا ہوں کی کوتوان گنا ہوں کیا ہوں کے کہ کوتوان گنا ہوں کیا کہ کوتوان گنا ہوں کیا ہوں کیا کہ کوتوان گنا ہوں کی کوتوان گنا ہوں کوتوان گنا ہوں کیا کوتوان گنا ہوں کی کوتوان گنا ہوں کوتوان گنا ہوں کوتوان گنا ہوں کیا گیا ہوں کوتوان گنا ہوں کی کوتو

جاب ہے۔ کیونکہ گناہوں کا ہمیشہ تفصیلی استحضار رکھنے سے ماہوی پیداہوجاتی ہے کہ جب ایسے ایسے اور استے سارے گناہ ہیں تو کیا بخشش ہوگ۔اللہ میاں کیسے راضی ہوں گا اور جب کسی کی ناراضی کا بار بارتصور کیا جاتا ہے تواس کا طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ خود بھی طبیعت میں اس کی طرف سے انقباض پیدا ہوجاتا ہے غرض اس طرح معاصی کا تفصیلی استحضار وطبعًا موجب جاب ہوجاتا ہے۔البتہ بلاقصد کسی خاص گناہ کا استحضار ہوجائے تو بالتخصیص بھی تو بہرے نے دوحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک استحفار کا صیغہ منقول ہے جس میں پیرا افاظ ہیں ۔ ماعلمت منہ و ما لم اعلم ۔ اس سے بیٹا بنت ہوتا ہے کہ استعفار کے لیے ذنوب کا تفصیلی استحفار ضروری نہیں ورنہ مالم اعلم کے صیغہ کی تعلیم فرمانے کے بجائے یہ ذنوب کا تفصیلی استحفار ضروری نہیں ورنہ مالم اعلم کے صیغہ کی تعلیم فرمانے کے بجائے یہ ختم ہوتا کہ گنا ہوں کوسوج سوج کراوریا دکرکر کے توبہ کیا کرو۔ادھ

اور ایک حدیث اس مسئلہ کی اصل ہو سکتی ہے جس کی تقریر حضرت والا کے رسالہ التشر ف میں کی گئی ہے چونکہ اس تقریر ہے اس مسئلہ کی کافی توضیح و تحقیق ہوتی ہے اس لیے اس کواس مقام برنقل کیا جانا مناسب ہے۔وہو ہذا۔

الحديث (ج) اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه و انسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب ابن عساكر عن انس (ض) ف. مدلول الحديث ظاهر و يمكن ان يوخذ منه بالقياس مانقل عن بعض العارفين ان من علائم قبول التوبة نسيان العبد الذنب فان القلب الذى به يتذكر الذنب كالجوارح كما فسر وابه قوله تعالى ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسئولا اى كل واحد من هذه الاعضاء كان عنه اى عما نسب اليه مسئولا ليشهد على صاحبه (بتصير الرحمن) هذا هو السرفى الآخرة واما السرفى الدنيا فهوان تذكر الذنب قد يكون حجاباطبعيا من التوجه الى الله بالانشراح فينسير الله تعالى اياه و عندى ان هذا ليس بلازم و لا دائم فان بعضهم عن التوجه فهذه العلامة لبعض افر ادالقبول لا لجميعها.

جب بندہ توبہ (خالص) کرتا ہے (جومقبول ہو جاتی ہے) اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ( ملائکہ ) حافظین اعمال کوبھی بھلا دیتا ہے اور اس کے جوارح کو ( بھلا دیتا ہے ) اور زمین کے نشانات کو بھی بھلا دیتا ہے ( بعنی جس جگہ وہ معصیت کی تھی جو قیامت میں گواہی دیتی ) یہاں تک کہ وہ چخص اللہ تعالیٰ ہے الیمی حالت میں ملتا ہے کہاس پر گناہ کا کوئی گواہی دینے والانہیں ہوتا۔ف۔ مدلول حدیث کا ظاہر ہے اور اس حدیث سے اس مضمون کو بھی بطور تیاس کے جوبعض عارفین ہے منقول ہے کہ مجملہ علامات قبول تو بہ کے بیجمی ہے کہ بندہ گناہ کو بھول جاتا ہے۔ کیونکہ قلب میں جس سے گناہ یا در ہتا ہے وہ بھی مثل جوارح کے نے جیسا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہےان اسمع والبصر الخ کہان ہے سوال ہوگا تا کہ بیصاحب اعضاء پرشهادت دیں (تو شاہدوں میں قلب بھی داخل ہو گیا تو قلب ہے بھی گناہ کو بھلا دیا جاتا ہے ) اور بیراز تو آخرت میں ہے اور دنیا میں اس کا لیعنی بالخصوص قلب سے بھلادینے کابیراز ہے کہ گناہ کا یا دہونا بعض اوقات بعض سالکین کے لیے انشراح کے ساتھ الله تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے طبعی حجاب ہو جاتا ہے ( اور حکمت الہیہ بھی بعض کی مصلحت سے طبعی حجاب کوبھی رفع فرمادیتی ہے )اور میرے نز دیک بیہے کہ بیر (بھول جانا ) نەلازم ہے نەدائم ہے كيونكەبعض سالكين كى عقل طبيعت برغالب ہوتی ہے توايسے مخص كوييہ یا دہونا توجہ سے مانع نہیں ہوتا۔ پس بیعلامت بعض افراد قبول کی ہے نہ کہ سب کی۔

(تو بیمکن ہے کہ نسیان ہوجائے اور توبہ قبول نہ ہو بلکہ نسیان بوجہ غفلت کے ہواور بیہ بھی ممکن ہے کہ توبہ قبول ہو جائے اور نسیان نہ ہو۔ بلکہ اس مصلحت سے یا درہے کہ ہمیشہ استغفار کر کے مدارج قبول میں ترقی کرتارہے )از رسالہ الہادی رہیجے الثانی مقدمے میں بر

# شيخ اكبراورجمهور كي عبادات مين تطبيق

اورامداوالفتاوی میں بھی ایک سوال کے جواب میں اس مضمون کا حاصل ایک خاص عنوان سے مذکورہے اس کو بھی نقل گیا جا تا ہے۔وہو مذا۔ \* سے مدکورہے اس کو بھی نقل گیا جا تا ہے۔وہو مذا۔

سوال-فتوحات میں حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں قبول تو ہے کا ملامت ریہ ہے کہ اس

گناہ کانقش بالکنیہ ذہن ہے محوبہ و جائے تو مجھی عمر بھر وہ یاد نہ آئے۔اس مسئلہ کا نام قاصمة الظہر رکھا ہے اور شعرانی "نے اپنی کتابوں میں اس طرح نقل کیا ہے گویا ان کو بھی ہیں اس طرح نقل کیا ہے گویا ان کو بھی ہیں ہیں ہے۔ اور عام کتب طریقت میں جمہور لکھتے ہیں کہ سالک کولازم ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اپنے گنا ہوں کو پیش نظر رکھے بھی نہ بھو لے۔امام شعرانی "علی الخصوص اس مسئلہ پر بہت زور دیا کرتے ہیں نظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔حقیقت کما ہے اور وجہ تطبیق۔

کرتے ہیں بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔حقیقت کیا ہے اور وجہ طیق ۔ الجواب- محوہوجانے سے بیمراز ہیں کہ یا دندرہے بلکہ مرادیہہے کہ اس کا اثر خاص

ا جواب سے خوہوجائے سے بیمرادیس کہ یادندر ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ ان کا اس طاک العظم کے تعلیم کا تعلیم ہوا اور یہ بھی کلیا نہیں بعض طبائع کے اعتبار سے ہے جن کے لیے قلق طبعی حاجب ہوجا تا ہے۔انشراح فی الطاعة سے اور اس وقت اصل عبارتیں میری نظر میں نہیں عبارت منقولہ سوال کی بناء پر لکھ دیا ورنہ ممکن ہے کہ اس سے بھی اچھی کوئی وجہ جمع کی ہو۔

٢٥-ريج الاول وسي اه (ازرساله النورر جب وسي اه)

یه دونوں تقریریں توعلمی رنگ میں ہیں اورایک تقریراسی کی کلیدمثنوی قصہ پیرچنگی میں تحت عنوان گردانیدن عمر خطراورابشرح اشعار (ع) پس عمر گفتش که ایں زاری توالی قولہ گاہ بانگ زیررا قبلہ کن' خالی رنگ میں مذکور ہے لیکن وہ تطویل سے سبب یہاں نقل نہیں کی گئی جن کوشوق ہوو ہاں ملاحظہ فر مالیں۔

# اصلاح اعمال کے لئے مفید کلید کے پانچ عنوان

یہ سب مضمون اختیاری اور غیراختیاری کے مسئلہ کی تفصیل بیان کرنے کے ضمن میں استظر اوا معرض بیان میں آگیا۔ میں اب پھراسی مسئلہ کی طرف عود کرتا ہوں۔حضرت والا اس اختیاری اور غیراختیاری کے مسئلہ کو دیگر عنوانات سے بھی ارشاد فر مایا کرتے ہیں مثلاً عقلی اور طبعی۔ اعمال اور احوال ۔ افعال اور انفعالات ۔ مقصود اور غیر مقصود۔ بیکل پانچ عنوان ہوئے کیکن ان سب کا معنون ایک ہی ہے۔ بینی حضرت والا کا وہ ارشاد جواس مضمون کے شروع میں مدید ناظرین کیا گیا ہے کہ انسان اختیاری امور کا مکلف ہے۔ غیر

اختیاری امور کا مکلف نہیں۔ حضرت والا ان پانچوں عنوانات سے دوران تربیت میں کمثرت کام لیتے ہیں اوران کے ذریعہ سے سالکین کی بڑی بڑی مشکلات کوحل فرماتے ہیں ۔ یہال تک کہ بہت سے طالبین کی توجا نیں انہی حقائق کی بدولت نے گئیں اور بہتیروں کے ایمان انہی کے دریعہ سے سلامت رہا اور اب بھی بہتیرے انہی کے سہارے زندہ ہیں ایمان انہی کے دریعہ سے سلامت رہا اور اب بھی بہتیرے انہی کے سہارے زندہ ہیں ورندا گر حضرت والا کے بیرحقائق ان کے بیش نظر نہ ہوتے تو وہ اپنے ایمان سے مایوس ہوکر یا تو اینے کو ہلاک کرڈالتے یا نعوذ باللہ ایمان ہی سے ہاتھ دھو ہیں ہے۔

اب ان پانچوں عنوانات کے متعلق حضرت والا کے بعض ارشادات مخضراً اور مثالاً پیش کئے جاتے ہیں مثلاً اختیاری اور غیراختیاری کے متعلق فرمایا کرتے ہیں کہ وسوے لا نااختیاری ہے اس کی پچھ پروانہ کرے۔اور وسوے آ ناغیراختیاری ہونے کے ندموم کرے۔البتہ آئے ہوئے وسوسوں کو اختیاراً باقی رکھنا بھی بوجہ اختیاری ہونے کے ندموم ہے۔ای طرح ذکر و تلاوت و نماز میں دل لگانا اختیاری ہے دل لگنا غیراختیاری ہے اپی طرف سے دل لگنا غیراختیاری کو جمع کرے پھر بھی اگر دل نہ لگے تو بے دل لگے ہی ممل کو جمع کرے پھر بھی اگر دل نہ لگے تو بے دل لگے ہی ممل کو جمع کرے پھر بھی اگر دل نہ لگے تو بے دل لگے ہی ممل کو جمع کرے پھر بھی اگر دل نہ لگے تو بے دل لگے ہی ممل کو جمع کرے پھر بھی اگر دل نہ لگے تو بے دل لگے ہی ممل کو بحکاف کرتا رہے۔ای طرح میلان الی المعاصی کا خم نہ کرے کیونکہ میلان غیراختیاری ہے۔خض ہے۔البتہ اس میلان کے مقتضاء پر عمل کا صدور نہ ہونے دے جو اختیاری ہے۔محض میلان یرکوئی مواخذہ نہیں بلکہ عمل پر ہے۔اھ

اورمثلاً عقلی اورطبعی کے متعلق فر مایا کرتے ہیں کہ انسان عقلی امور کا مکلّف ہے کیونکہ وہ اختیاری ہیں طبعی امور کا مکلّف نہیں کیونکہ وہ غیراختیاری ہیں ۔اھ

چنانچایک طالب نے لکھا کہ پہلے بھی مبح کی نماز قضا ہوجاتی تھی تو مجھ کو بہت رونا آتا تھا کہ کیکن اب کچھ رنج نہیں ہوتا۔ دل پر سیاہی معلوم ہوتی ہے۔ اس پرتح ریفر مایا کہ رنج طبعی مقصود نہیں رنج عقلی مقصود ہیں ہوتا۔ دل پر سیاہی معلوم ہوتی ہے۔ اس پرتح ریفر مایا کہ رنج عقلی کی علامت ہے۔ اس رنج عقلی مقصود ہے وہ حاصل ہے چنانچ در نج ہونے پر افسوں ہونا بیدر نج عقلی کی علامت ہے۔ اس اور مثلاً اعمال اور احوال کے متعلق فر مایا کرتے ہیں کہ اعمال مقصود ہیں احوال مقصود نہیں ۔ اس

یں بیونکہ اعمال احدیاری ہیں احوال احدیاری ہیں۔اھ اور مثلاً افعال اور انفعالات کے متعلق ایک صاحب فضل کو جوطریق ماطن کے متعلق حضرت والاے خط و کتابت کررہے تھے اور جا ہے تھے کہ کسی طرح ذوق وشوق حاصل ہو جائے۔ آخر میں قول مختم اور خلاصہ کے طور پریتج ریفر مایا کہ اس طریق میں افعال کا اعتبار ہے۔ آخر میں تول مختم اور خلاصہ کے طور پریتج ریفر مایا کہ اس طریق میں افعال کا اعتبار ہے۔ انفعالات کے دریے ہے انفعالات کا اعتباری ہیں۔ اضعاصلہ نہ ہونا جا ہے جو غیرا فتیاری ہیں۔ اصبحاصلہ

اورمثلاً شعبہ باطن میں مقصوداور غیر مقصود کے متعلق فر مایا کرتے ہیں کہ مقصود مقامات ہیں بعنی اعمال اختیار بیرنہ کہ احوال غیراختیار ہیں۔اھ

یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ گوا حوال محمود ہیں لیکن مقصود نہیں کیونکہ وہ اختیاری نہیں نہاں کا حصول لازم ندان کا بقاء دائم ۔اگر حاصل ہوں شکر کرے لیکن کمال نہ سمجھے۔اگر نہ حاصل ہوں شکر کرے لیکن کمال نہ سمجھے۔اگر نہ حاصل ہوں یا حاصل ہوکرزائل ہوجا کیں توغم نہ کرے وہو معنی قول الروگ ہے روز ہاگر رفت گور دباک نیست تو بمال اے آئکہ چونتو یاک نیست

اس پراحقر کو یاد آیا کہ ایک باراحقر نے اپنے عریضہ میں اس پراظہارافسوں کیا کہ اب
کی بار کی حاضری میں ایک ایسی خاص کیفیت لے کرحاضر ہوا تھا جواس سے پہلے بھی حاصل
نہیں ہوئی تھی لیکن بعد واپسی پچھ دن میں وہ رفتہ رفتہ بالکل زائل ہوگئ ۔اھ۔اس پر حضرت
والا نے جواب تحریر فرمایا کہ کسی کیفیت کا طاری ہونا اور چندے جاری رہنا یہ بھی بساغنیمت
ہے۔ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل اورا کیمان ہے باقی سب میں آمدور فت رہتی ہے۔اھ
ایک مسئلہ جو کہ آو دھا سلوک ہے

غرض اختیاری اور غیر اختیاری کے مسکہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا پر ایسا منکشف فرمایا ہے کہ حضرت والا اس کومختلف مواقع پر مختلف عنوانات سے حسب اختلاف فہم اور استعداد طالبین بے تکلف کا م میں لاتے ہیں اور بیر مسئلہ ہر موقع پر نہایت ہی کارآ مد ثابت ہوتا ہے اور حضرت والا کے اس ارشاد میں ذرا مبالغہ نہیں کہ بیر مسئلہ آ دھا سلوک ہے بلکہ قریب تر بیت واصلاح کی شاید ہی کوئی قریب قریب سارا۔ اھ واقعی جہاں تک غور کیا جاتا ہے تر بیت واصلاح کی شاید ہی کوئی ایسا ایسی جزئی ہوجس کا اس مسئلہ سے بواسط یا بلا واسطة تعلق نہ ہواور طریق کا شاید ہی کوئی ایسا مرحلہ ہوجس میں میں مشعل راہ کا کام نہ دیتا ہو۔

اشرف السوانح-جلدا . كـ 19

#### ۲-تمرات و کیفیات سے یکسور کھنا

حضرت والاطالبين كوثمرات وكيفيات ہے بتا كيدشد يد بالكل يكسور كھتے ہيں اورفر مايا کرتے ہیں کہ ثمرات کی روح اجر وقرب ہے بس اس ثمرہ پر نظر رکھنا جا ہے اور کسی ثمرہ کا منتظر ندر ہنا چاہیے بلکہ جتنے زوا کدطریق ہیں ان سب کے متعلق معاملہ ہی ایبا فرماتے ہیں کہ طالب کومجبوراً ان سے ہٹ کرضروریات ومقاصد طریق ہی میں مشغول ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً کسی نے کوئی خواب بغرض تعبیر پیش کیا تو بجائے تعبیر بتانے کے اکثر پیفر مادیتے ہیں کہ مجھے تعبیر خواب سے مناسبت ہی نہیں مجھ سے توبیداری کی باتیں پوچھی جائیں۔

نهم نه شب پرتم كه حديث خواب گويم چوغلام آفتابم بمه زر آفتاب گويم

( نہ میں رات ہوں اور نہ رات کا پجاری ہوں کہ خواب کی باتیں کہوں ، چونکہ میں آ فآب كاغلام مول السلط سية فآب بي كى باتيس كهتا مول)

خوابوں میں کیا رکھا ہے بیداری کی حالت کا اعتبار ہے جواختیاری ہے اگر کوئی اپنی بیداری کی حالت کو درست نہ کرے تو خواب میں اپنے آپ کوعرش وکری کی بھی سیر کرتے ہوئے دیکھے تب بھی اس کو ذرا برا بر قرب نصیب نہیں ہوتا۔اورا گرکسی کی بیداری کی حالت بدرجه مطلوبه درست ہے تو چاہے خواب میں اپنے آپ کو دوزخ ہی میں دیکھیے پھر بھی وہ مقرب ہے۔لیکن اس سےخواب کی نفی مقصود نہیں بلکہ عوام نے جوخوابوں کومبشرات کے درجہ سے بھی آ گے بڑھادیا ہے اس سے منز ل کرنا ہے۔اھ

اور مثلاً الركسي نے بيشكايت كى كه يہلے رونا بهت آياكرتا تھااب نہيں آتا تو فرماديتے ہيں که آئکھکارونامطلوبنہیں دل کارونامطلوب ہے وہ حاصل ہے بیعنی ندرونے پرافسوں۔اھ ایک بارفر مایا که اگرثمرات و کیفیات کی تمنا بھی ہوتب بھی ان سے یکسو ہی رہنا ضروری ہے کیونکہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں میسوئی سے اور جب کیفیات کی ورود کی جانب توجہ رہی تو کیسوئی کہاں رہی۔اسی لیے ذہین اور ذکی آ دمی کو کیفیات نہیں ہوتیں اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم کیونکہاس کا ذہن ہمیشہ چلتار ہتا ہے اس کو یک سوئی ہوتی نہیں اور بلا یکسوئی کے کوئی کیفیت ہوتی نہیں۔اس وجہ سے عاقل شخص کو کیفیات بہت کم ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے جن میں عقل کا مادہ کم ہوتا ہے ان کوا سے آ ٹار سے بہت مناسبت ہوتی ہے گواس کا عکس لازم نہیں کی ایسے لوگ اپنے کام کے تو خوب ہوتے ہیں گردوسروں کوان سے فائدہ کم پنج تا ہے۔اھ غرض حضرت والا طالبین کو کیفیات کی طرف النفات کرنے سے بتا کیدمنع فرماتے رہتے ہیں اورا گرکوئی اپنی کیفیات کی اطلاع دیتا ہے تو اکثر بس بہی فرمادیتے ہیں کہ ان کی طرف النفات نہ کیا جائے اپنے کام میں لگا جائے اور کام ہی کی طرف ہم تن متوجد رہا جائے ورنہ غیر مقاصد میں مشغول ہو کر طالب اپنے اصل کام سے بھی رہ جاتا ہے اور پھر کیفیات بھی منقطع ہو جاتی ہیں کیونکہ انکا ورود بھی تو کام ہی کی برکت سے ہوتا ہے جیسے چراغ میں روشنی اسی وقت تک رہتی ہے جب تک بتی میں تیل پہنچتا رہے اور اگر تیل ہی ڈالنا چھوڑ دیا جائے تو رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ کی ہو کر چراغ میں ہو جائے گا۔اھ

#### كشف واحوال كي حيثيت

کود مکھے کروہیں نداتر پڑے اوراس کوعمر بھرد کی پہنچنا ہی نصیب نہ ہو۔

اس طرح بعضے سالکین انوار ہی کومقصور مجھ کرا نہی میں مشغول رہتے ہیں۔آ گے نہیں بڑھتے۔اس لیے بلاکشف و کیفیات وغیرہ کے جوسلوک ہوتا ہے وہ زیادہ اسلم ہے۔کشف وغیرہ بعض صورتوں میں نہایت خطرناک ہوتا ہے چنانچہ ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حجاب نورانی حجاب ظلمانی ہے بھی زیادہ اشد ہوتا ہے کیونکہ حجاب ظلمانی میں توسالک کواس وجہ سے کوئی دھو کہ نہیں ہوتا کہ اس کا مخل مقصود ہونا بالکل ظاہر ہے بخلاف میں توسالک کواس وجہ سے کوئی دھو کہ نہیں ہوتا کہ اس کا مخل مقصود ہونا بالکل ظاہر ہے بخلاف میں توسالک کواس وجہ سے کوئی دھو کہ کھا کرسالک اسی کومقصود ہونا بالکل ظاہر ہے۔اھ

جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ باوجوداس روک تھام کے بفضلہ تعالیٰ ہرسم کی کیفیات محمودہ کا ورود بھی حضرت والا کے پہال طالبین پر بکٹر ت ہوتار ہتا ہے چنانچے گریدوخندہ جوش وخروش ذوق وشوق وجدوحال ہیبت وانس قبض و بسط وغیرہ بھی قسم کے حالات منتسین پر آئے دن طاری ہوتے رہتے ہیں۔ پہال تک کہ ایک زمانہ میں ایک ذاکر پر تبجد کے وقت ذکر میں اس قدر غلبہ حال ہوتا تھا کہ سب ذاکرین پر بیثان ہوجاتے سے بالآخر ایک روز حضرت والاخود شب کو خانقاہ بی میں رہاور ذکر کے وقت ان صاحب حال کوخودا ہے یاس بٹھایا اور جب ان پر کیفیت وجد کا رک ہونے گئی تو وہ اٹھ کر بھا گے ادھر حضرت والا بھی ان کے پیچھے چلے اوران کو پکڑ کر علاجاً کر در سے ایک دھول رسید کی اور زور سے ڈانٹا کہ بڑا صاحب حال بنا ہے بس سارا جوش وخروش وخروش تیں جواب بی سے بھی تا ہوں۔ اور تی اور زور سے ڈانٹا کہ بڑا صاحب حال بنا ہے بس سارا جوش وخروش وخروش تیا ہوں۔ اور تھے بھی تا ہوں۔ اور تھا ہوں۔ اور تی تی اس بوش وخروش نکا لے دیتا ہوں۔ اور تی تیرا سب جوش وخروش نکا لے دیتا ہوں۔ اور سے تیرا سب جوش وخروش نکا لے دیتا ہوں۔ اور سے تیرا سب جوش وخروش نکا لے دیتا ہوں۔ اور سے تی تیرا سب جوش وخروش نکا لے دیتا ہوں۔ اور سے تیں تی تو حصہ بیں آئے تیرا سب جوش وخروش نکا لے دیتا ہوں۔ اور سے تیرا سب جوش وخروش نکا لے دیتا ہوں۔ اور سے تیں تیرا سب جوش وخروش نکا لے دیتا ہوں۔ اور سے تیرا سب جوش وخروش نکا کے دیتا ہوں۔ اور سے تیرا سب جوش وخروش نکا کے دیتا ہوں۔ اور سیر کی تیرا سب جوش وخروش نکا کے دیتا ہوں۔ اور کیا ہوں۔

چونکہ وقعت نہ دینے ہے بھی غلبہ عال فر وہوجا تا ہے اس لیے فوراً ان کا سب جوش و خروش جا تار ہااور پھر بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ عرصہ کے بعد حضرت والا سے کلکتہ میں ملتے تو کہا کہ اس روز کے بعد پر بھی کیفیت ہے مغلوب نہیں ہوا۔اھ

### كيفيات محموده كاخيال ركهنا

لیکن حفرت والا ہر حال میں ایبا برتا وُنہیں فرماتے بلکہ کیفیات محمودہ کے متعلق اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وار دکومثل نازک مزاج مہمان عزیز کے سمجھنا چاہیےاوراس کی بڑی آ وُ بھگت کرنی چاہیے ورنہ وہ ادنی بے التفاتی سے رخصت ہوجائے گا۔ ایک مغلوب الحال طالب جن پر حضرت والا کے استماع تلاوت وملفوظات پر سخت گریہ طاری ہوجا تا ہے ایک بار بعد نماز فجر حضرت والا کے خیال ہے رونے کو بجبر روک رہے اس کا حضرت والا کو احساس ہوگیا تو سلام پھیرنے کے بعد فر مایا کہ طبیعت کو گھو نشنے کی ضرورت نہیں اور اگر رونے کو جی جا ہے تو خوب جی بھر کر رولواور طبیعت ہلکی کرلوورنہ ذیا دہ ضبط کرنے ہے مرض لاحق ہوجانے کا اندیشہ ہے۔اھ

### كيفيات كوضبط مين ركهنا

ایک تیم خانقاہ کے پر چہ حالات کا جواب احقر کے ہاتھ دی بھوایا توبیتا کیدفر مادی کہ دے کرفوراً وہاں سے چلے آنا چاہیے۔ تاکہ جو کیفیت اس جواب کو پڑھ کر پیدا ہونے والی ہواس کے لیے کوئی مانع نہ رہے۔ ایسی حالت میں بالکل آزادی دے دینی چاہیے ورنہ دوسرے کی موجود گی میں مضمون کا اثر پورانہیں ہونے پاتایا اگر ہوتا بھی ہوتی ہے تو وہ خجلت کی وجہ سے اس کو دباتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ غرض جس کے لیے جو مناسب ہوتا ہے اس کے مباتھ وہی معاملہ فر ماتے ہیں لیکن اکثر احوال میں پیندای کوفر ماتے ہیں کہ وجد و حال جوش و خروش گریئے زاری بھی ہوتی سے اندر ہی اندر ہو باہر پچھ نہ ہو بہم کے مصد اق اشعار نواب مصطفاع خال صاحب شیفتی مصد اق اشعار نواب مصطفاع خال صاحب شیفتی

تواےافسردہ جال زاہد کیے دربرم رندال شو کہ بنی خندہ برلیبہا وآتش پارہ در دلہا (اے پربیثال حال عبادت گزار تبھی رندوں کی محفل میں بھی آ کہ تو دلوں میں انگارے ہوتے ہوئے بھی ہونٹوں پرہنسی دیکھیے)

چخق است ہاتوبزے بہ نہفتہ ساز کردن درخانہ بند کردن سرشیشہ باز کردن چخش است ہاتو مجلس کر سے حجب کر باتیں کرنا گھر کا درواز ہ بند کرنا اور شیشہ کوسامنے کرنا کتنااحچھا لگتاہے)

اور چونکہ خود حضرت والا کا بھی یہی رنگ ہے اس لئے بھوائے (ع)'' جمال ہمنشیں درمن اثر کرد''منتسبین پر بھی ہبر کت صحبت اقدس رفتہ رفتہ یہی رنگ غالب ہوجا تا ہے اور احقرکے بیشعرصادق آنے لگتے ہیں۔ آمدہ بودم بنونالہ کناں مہربرلب دل بہ افغال میروم (میں آپ کی خدمت میں روتا ہوا آیا تھا اوراب لبول پر فاموثی اور دل میں خوشیاں کے کرجارہا ہوں) آمدہ بو وم بنو نعرہ زناں دم بخود سردر گریباں میں سرجھکائے جارہا ہوں) (میں آپ کے پاس شور مجاتا ہوا آیا تھا اوراب فاموش اور گریبان میں سرجھکائے جارہا ہوں) حضرت والا کا ارشاد ہے کہ اس قسم کی کیفیات کے طریان کے وقت اصل طریق عمل تو بھر یہی مناسب ہے کہ کہ ضبط کر نے تیان اگر غلبہ ہوا ورضبط کرنے میں تکلیف ہوتو پھر یہی مناسب ہے کہ اس کیفیت حد ضبط کے اس کیفیت کا اتباع کرے تا کہ غلبہ فرو ہوا ور جب غلبہ فرو ہوجائے اور کیفیت حد ضبط کے اندر آجائے تو پھر فوراً ضبط کرلے۔اھ

اس پراحقر نے عرض کیا کہ حضرت والاتو ہزرگوں کا بیار شاد نقل فر مایا کرتے ہیں کہ واردکومہمان جھے اوراس کاحق اداکرے۔فورا فر مایا کہ واردکومہمان جھے کہیں گے جب اس وارد کا غلبہ ہو ہاں اس وقت تو ضروراس کاحق اداکرے باقی غلبہ سے پہلے پہلے نہ وہ مہمان ہے نہ اس کا کوئی حق قائم ہوتا ہے قبل غلبہ کے اگر اس کاحق اداکیا جائے تو یہ تو ایسا جیسے کوئی راہ چلتے مسافر کوز بردسی اپنامہمان بنا لے اور خوامخواہ اس کے سرجوجائے کہ تو تو میرا مہمان ہے۔اور خوامخواہ اس کے سرجوجائے کہ تو تو میرا مہمان ہے۔ آمیس تیراحق اداکر دول۔اھ

امتیازی صورت سے پر ہیز

اس مضمون کے مناسب کہ احوال و کیفیات تو ہوں لیکن سب اندر ہی اندر ہوں باہر نہ ہول ۔حضرت والا کا ایک اور ملفوظ بھی یا د آیا۔

فرمایا کہ تقوی اور دینداری کا اہتمام تو بہت رکھے لیکن اپنی طرف سے حتی الامکان کوئی الیک انتیازی صورت نہ پیدا ہونے دے جس سے شہرت ہوجائے جب لوگوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہو بھی کسی قدر بنس بول بھی لے تاکہ لوگوں کوخواہ مخواہ بزرگ کا گمان نہ ہولیکن بننے بولنے کی کثرت ہرگز نہ کرے کیونکہ کثرت سے بنسنا بولنام صربے چنا نچے زیادہ بنننے کے متعلق مصورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ایاک و حشوہ الضحک فان کثرة الضحک تمیت

القلب۔ اپ آپ کوزیادہ بہنے سے بچاؤ کیونکہ بہنے کی کثرت قلب کومردہ کردی ہے۔ اھ کلام کی حسین فتمیں

اور بولنے کی کثرت کے متعلق حضرت عطارٌ فرماتے ہیں۔

دل زیر گفتن بمیر دوربدن گرچه گفتارت بودو رعدن

(زیادہ باتیں کرنے سے جسم میں دل مرجا تا ہے، اگر چہ تیری باتیں عدن کے موتی کیوں نہوں)

واقعی جب جا ہوتجر بہ کرلوزیا دہ بولنے ہے دل بے رونق ہوجا تاہے جیسے اگر ہانڈی میں

ابال آئے اور اس کی روک تھام نہ کی جائے تو بس سارا مصالح نکل جائے گا اور ہانڈی پھیکی رہ

جائے گی۔اگراچھی اچھی ہا تیں بھی بلاضرورت کی جائیں توان کا بھی یہی اثر ہوتاہے۔اھ پھر فرمایا کے عموماً تو کلام کی تین قشمیں سمجھی جاتی ہیں۔ایک نافع ایک مصرایک فضول یعنی نہ

نافع نه مفرکیکن باعتبار مآل کے میرے نزویک صرف دوہی فتمیں ہیں نافع اور مفتر کیونکہ جو کلام

نه نافع ہونہ مضر ہووہ بھی آخر میں مصر ہی ثابت ہوتا ہے۔ جو مضولیات میں مشغول ہوگا عادۃ

وه ضرور بات میں ضرور کوتا ہی کرے گا اور صرف ہنستا بولنا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مباحات ہیں ان

سب کی کثرت مصرہے لیکن اگر کثرت نہ ہو بلکہ مباحات میں اعتدال کے ساتھ اهتغال ہوتو

پھروہ بجائے مصر ہونے کے نافع ہیں۔خصوص جب وہ اہتغال کسی مصلحت پہنی ہو۔ کیونکہ اس

اهتقال مے طبیعت میں نشاط ہوتا ہے اور نشاط سے طاعات میں اعانت وسہولت ہوجاتی ہے۔

جس وقت مباحات کے اختفال سے قلب کے اندر کدورت پیدا ہونے گئے توسیحھ لے کہاب مضرت کا درجہ پہنچ گیا ہے فوراً الگ ہوجائے کیکن یہ معیارای کے لیے ہے جس کے قلب کے اندر صحبت شیخ اور التزام واہتمام ذکر وطاعت سے احساس پیدا ہو گیا ہو باتی مبتدی اپنے لیطور خود کچھ تجویز نہ کرے بلکہ شیخ سے اپنی ہرحالت کی فرداً فرداً اطلاع کرے ہرحالت کی فرداً فرداً اطلاع کرے ہرحالت کی متعلق جزئ طور پر طریق عمل دریافت کرتا رہے اور جس حالت کے

کرتے ہر حالت نے مسل جن کی طور پر سریں ک دریافت متعلق جوطر ایق عمل وہ تجویز کرےای پر کار بندرہے۔اھ

كيفيات كوبرهان كى خرابيال

۔ غرض حضرت والا کواس کا بڑا اہتمام رہتا ہے کہ طالبین کیفیات کوان کے درجہ سے آگے نہ بڑھانے پائیں۔ ورنہ بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ چنانچے حضرت والا ایک خلوت نقیص درولیش کا ایک قول نہایت افسوس کے ساتھ نقل فرمایا کرتے ہیں جنہوں نے حضرت والا کے ایک خادم ہے جوان کو ہزرگ ہجھ کر حاضر خدمت ہوا کرتے تھے معمولات پوچھ کہ پچھا کہ پچھنظر بھی آتا ہے انہوں نے کہا کہ پچھ بھی نہیں تو کہنے گئے پھر کیا فائدہ بس خالی ثواب کے جاؤ۔ حضرت والا اس قول کونقل کر کے فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے یہن کر خالی تواب کو جوروح ہے سارے اعمال کی ایسا خفیف نہایت افسوس اور تبجب ہوا کہ انہوں نے ثواب کو جوروح ہے سارے اعمال کی ایسا خفیف نہایت افسوس اور تبجب ہوا کہ انہوں نے ثواب کو جوروح ہے سارے اعمال کی ایسا خفیف تہا ہے۔ پھر حضرت والا نے فرمایا کہ اتنی خلوت بھی مضر ہے کہ محققین ہے بھی ملنا جلنا چھوڑ دے ایس بی خلوت کے بارہ میں تو شخ سعد گافر ماتے ہیں۔

چھوڑ دے ایک ہی صوت کے بارہ ہیں ہوت کہ بھر کر ند عاقبت کفر دیں خیالات نادان خلوت نشیں ہم برزند عاقبت کفر دیں اسام ( تنہائی اختیار کرنے والے جاہل کے خیالات آخرکار دین کے انکار پرختم ہوتے ہیں ) پھر فرمایا کہ کیفیات کوان کی درجہ سے بردھانے میں بیخرابیاں ہیں۔ ان کا درجہ تو ہس ایسا ہے جیسے شروع میں بچول کو پڑھنے کا شوق دلانے کے لیے مٹھائی دیتے ہیں۔ یہی مراد ہے حضرت جینی میں اور کی خیالات تو بھی بھا اطفال الطویقد تو بعض مبتدیوں کو جواطفال حینی ہیں راہ پرلگانے کے لیے ذوق وشوق وغیرہ کی کیفیات عطافر مادی جاتی ہیں۔ اور حضرت والا تو اس کیفیت کے متعلق بھی جو ساری کیفیات سے افضل ہے بعنی رسوخ حضرت والا تو اس کیفیت کے متعلق بھی جو ساری کیفیات سے افضل ہے بعنی رسوخ ایک عالی مرتبت اہل علم کو تحریر فرماتے ہیں کہ رسوخ کی طرف النفات نہ فرمایا جائے رسوخ سے مقصود عمل ہے رسوخ مقصود خیر ہیں اگر عمل بلارسوخ ہوتار ہے مقصود حاصل ہے۔ اور سے مقصود عمل ہے رسوخ مقصود خیر سے دالا تو اللے کو ربید سے اللہ تعالی نے کیسے کیسے تھا کن طریق سنت سے ان اللہ حضرت والا کے ذریعہ سے اللہ تو الی نے کیسے کیسے تھا کن طریق سنت میں اور امت محمد می ملئی صاحبہا الصلو قو والتھے کو کیسی کیسی غلطیوں سے نکال کر طریق سنت

سنیه پردٔالا ہے جواس زمانه میں مسدود بلکہ قریب قریب مفقود ہی ہو چکا تھابالخصوص مشاکخ میں۔ فائدہ: رسوخ اور استنقامت میں فرق

استفسار پرحفزت والانے رسوخ اور استفامت میں بیفرق فرمایا کدرسوخ حال ہے اور استفامت میں میفرق فرمایا کدرسوخ حال ہے اور استفامت استفامت مقام۔رسوخ اصلاح کاطبعی درجہ ہے جوایک کیفیت غیراختیار بیہ ہے اور استفامت

س کاعقلی درجہ ہے جواختیاری ہے استقامت مقصود ہے رسوخ مقصود ہیں گومجود ہے۔اھ ایمان واعمال کاعقلی طبعی ورجہ

ایمان اور اعمال کے عقلی اور طبعی درجہ سے متعلق بیہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ عقلی درجہ افضل ہے کیونکہ دہ ادوم ہے اور روحانیت سے ناشی ہوتا ہے اور پھر بیہ بھی نہیں کہ عقلی درجہ طبعی درجہ سے بالکل ہی خالی ہواس میں بقد رضر ورت طبعی درجہ بھی ہوتا ہے کیونکہ محض عقلی درجہ صدوراعمال کے لیے عادة کافی نہیں ای طرح طبعی درجہ میں بھی کچھ نہ پچھ تقلی درجہ بھی ضرور ہوتا ہے ۔غرض دونوں درجوں میں عقل اور طبیعت دونوں چیز وں کی آ میزش ہوتی ہے لیکن عالب اور مغلوب کے تفاوت سے اثر اور حکم میں فرق ہوجا تا ہے۔اھ

خلاصهان سب تقریرات کا بیہ کے حضرت والا کیفیات کی نہ تو بالکل نفی فرماتے ہیں نہان کوان کے درجہ سے بڑھاتے ہیں بلکہ طالبین کو بیہ ہدایت فرماتے ہیں کہ کیفیات محمودہ کو محمود سمجھ کرشکر تو کریں لیکن مقصودا در کمال اور لا زم طریق یالا زم بزرگی نہ مجھیں۔

#### خيالات وحالات ميں فرق كرنا

حضرت والابعض صورتوں میں جہال کوئی مصلحت مانع نہیں ہوتی۔ ول بڑھانے کے کیفیات محمودہ پر مبار کباد بھی دیتے ہیں کین سالکین کی ہر کیفیت کو کیفیت باطنہ ہی نہیں سمجھ لیتے بلکہ لطیفہ کے طور پر فر مایا کرتے ہیں کہ اس طریق میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ سب باطنی ہی نہیں ہوتیں بلکہ بطنی بھی ہوتی ہیں۔ جو پیٹ کی خرابی اور معدہ کی تبخیر سے پیدا ہوجاتی ہیں چانچ اگر کوئی طالب اپنی کسی خاص کیفیت کی اطلاع دیتا ہے تو جہال قرائن سے مہوجاتی ہیں چانچ اگر کوئی طالب اپنی کسی خاص کیفیت کی اطلاع دیتا ہے تو جہال قرائن سے شبہ پیدا ہوجاتا ہے وہاں حضرت والا بیہ ہدایت فرماتے ہیں کہ سی طبیب حاذق سے رجوع کر کے تشخیص کراؤ کہ تم کوکوئی مرض مثلاً ضعف قلب خشکی د ماغ تبخیر وغیرہ تو نہیں اور الیک صورتوں میں اکثر حضرت والا کا شبہ بچے ہی تکلتا ہے اور اس کیفیت کا منشاء کوئی مرض ہی ثابت ہوتا ہے۔ ایسوں کو حضرت والا طبیب جسمانی سے رجوع کرنے کے لیے ہدایت فرما دیتے ہیں اور ضرب و جر بالکل چھوڑ واد سیے ہیں۔

بعض مشائخ نے اپنے متعلقین کے دماغی تخیلات کو کیفیات باطبۂ سمجھ لیااس پر فر مایا کہشخ کوطب سے بھی اتنی مناسبت ہونا ضروری ہے کہ دہ خیالات کوحالات نہ سمجھ لے۔ کے سیسنج اور انتاع سنت

حضرت والاحضرت مجد دالف نانی رحمة الله علیہ کے اس ملفوظ کونہایت تا کیداورا جتمام کے ساتھ نقل فر مایا کرتے ہیں کہ حُب شخ اورا تباع سنت کے ہوتے ہوئے اگر لاکھ ظلمات بھی ہوں تو وہ سب انوار ہیں اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوتو پھر لاکھ انوار ہوں وہ سب ظلمات ہیں۔اھ حضرت والاحضرت حافظ شیرازیؓ کے اس شعر کو بھی بکٹر ت فر مایا کرتے ہیں۔ مطلمات ہیں۔اھ حیز سالک آید خیراوست برطریقت ہم چہ پیش سالک آید خیراوست برصراط متقیم اے دل کے گراہ نیست رطریقت کے داستہ میں طالب کو جو بچھ پیش آئے اس میں اس کی بھلائی ہے ، اے دل سے سراستہ یرکوئی گراہ نہیں ہوتا)

لیکن میر بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اس میں دوقیدیں ہیں ایک آید کی ایک صراط متعقیم کی پہلی قید کا حاصل توبیہ ہے کہ وہ حالت آئی ہوئی ہولائی ہوئی نہ ہو یعنی غیر اختیاری ہوا ختیاری نہ ہو کیونکہ اس شعر میں آید ہے آرد نہیں ہے اور آید کی کوئی فرد مذموم نہیں خواہ ظاہر کتنی ہی بری معلوم ہوتی ہے کیونکہ غیر اختیاری ہے البتہ آرد میں دونتمیں ہیں محمود اور مذموم سیتو پہلی قید کے متعلق تفصیل ہے اور دوسری قید ہے کہ صراط متنقیم پر ہوتو حاصل شعر کا بیہ وا کہ اگر سالک صراط متنقیم پر ہوتو حاصل شعر کا بیہ وا کہ اگر سالک صراط متنقیم پر مضبوطی کیساتھ قائم رہے تو پھر اس پر جو بھی کیفیت غیر اختیاری طاری ہوخوشگواریا نا گواروہ سالک کے حق میں خیر ہی ہوتی ہے۔ادھ

### ۸- ذکروطاعت میں مشغول رہنا

حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ ذکر و طاعت میں بہ تکلف مشغول رہنا جا ہے نہ سہولت کامتمنی رہے نہ بید کیھے کہ مجھے کچھ تھے مور ہاہے یانہیں۔ ذکر و طاعت میں مشغول رہناہی اصل مقصودا دراصل نفع ہے۔اھ

ایک طالب کوتح ریفر مایا کے مقصود کے حصول کا قلب میں نقاضا اورا نتظار نہ رکھیں کہ بیہ

بھی جاب ہے کیونکہ اس سے تشویش ہوتی ہے اور تشویش برہم زن جمعیت و تفویض ہے اور جمعیت و تفویض ہے اور جمعیت و تفویض ہی وصول کی شرط عادی ہے۔ اس کوخوب راسخ کرلیں اور بیروح سلوک ہے۔ اھر یہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ ذکر وطاعت میں مشغول ہونے کے لیے دلچیں اور سہولت کا منتظر ندر ہے بلکہ جنکلف عمل شروع کروے پھرای سے رفتہ رفتہ سہولت بھی ہونے گئی ہے اور دلچیں بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ اھے۔ اس مضمون کو ایک باراس عنوان سے فر مایا کہ لوگ تو انظار میں رہتے ہیں کہ جب دلچیں پیدا ہوت کام شروع کریں اور دلچیں اس انتظار میں رہتی ہے کہ جب کام شروع ہوجائے تب میں پیدا ہوں۔ اھ

#### جی لگے نہ لگے ذکر کئے جاؤ

ایک بارفرمایا کہ ذکر میں جائے ہی گے یانہ گے کین برابر کئے جاؤ۔ رفتہ رفتہ اس کی اسی عادت پڑجاتی ہے پھر بلااس کے چین ہی نہیں پرنتا جیسے شروع شروع میں حقہ پینے سے گھمیر بھی آتی ہے متلی بھی ہوتی ہے بلکہ قے بھی ہوجاتی ہے لیکن پھر بھی پیتے پیتے ایسی چائی ہاتی ہوتی ہے کہ جانا نہ ملے کین حقہ کے دوکش مل جاویں۔ ایک بارفر مایا کہ نفع تو شروع ہی ہے ہونے گئتا ہے کیان محسوس نہیں ہوتا جیسے بچہروز پچھنہ پچھضرور بڑھتا ہے لیکن سے ہونے گئتا ہے کیان محسوس نہیں ہوتا جیسے بچہروز پچھنہ پچھضرور بڑھتا ہے لیکن سے پیٹنییں چلتا کہ آج اتنا بڑھا کل اتنا بڑھا البتہ ایک معتد بدمدت گزرجانے کے بعد اس کی پچھلی حالت کو خیال میں لاکرمواز نہ کیا جائے تو زمین آسان کا فرق معلوم ہو بھی حال ذکر کا ہے کہ شروع میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا پچھ بھی نفع نہیں ہور ہا۔ حالانکہ دراصل نفع برابر ہور ہا ہے۔ ایک معتد بدمدت گزرجانے کے بعد اپنی پچھلی حالت کو ذہن میں مشخضر کر کے اس سے حالت موجودہ کا مواز نہ کر بے تو زمین آسان کا فرق نظر آئے گا۔ اھ

#### احقر مرتب كى عرض كاجواب

بچیکی مثال پرایک اورملفوظ یاد آیا جوحضرت والا نے خوداحقر سے فر مایا تھا۔ ذکروشغل شروع کر کے بچھ عرصہ کے بعداحقر نے عرض کیا کہ جیسا جی جا ہتا ہے دیسا نفع نہیں ہوتا فوراً نہایت تسلی آمیز لہجہ میں فر مایا کہ اگر کوئی جا ہے کہ میرا بچہ آج ہی دس برس کا ہو جائے تو بیہ کیے ہوسکتا ہے۔وہ دس برس کا تو دس برس کے بعد ہی ہوگا۔اھ ذکر بریکا رہیں جاتا

ایک صاحب نے لکھا تھا کہ پھون معلوم ہوتا فرمایا کہ اس وقت کے ذکر کو بریار نہ سہ معلوم ہوتا فرمایا کہ اس وقت کے ذکر کو بریار نہ سہ مجھا جائے ہیں سب جمع ہور ہا ہے اور انشاء اللہ عقر بیب سب کلی پڑے گرتے اس میں گڑھا پیدا ہو پہلے اول قطرہ گرتا ہے بھر دوسرا پھر تیب را یہاں تک کہ پائی گرتے گرتے اس میں گڑھا پیدا ہو جاتا ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ صرف اخیر قطرہ نے وہ گڑھا کر دیا۔ ہرگز نہیں بلکہ یہ گڑھا تنجہ کو اول قطرہ کو کہا جو کی تعداد کا۔ گڑھا کر نے میں اول قطرہ کو بھی ویبا ہی وفل ہے جیبا کہ اخیر قطرہ کو اول وفطرہ کو ہرگز ہے اثر نہ جھنا جاہے گو بہ ظاہراہیا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ای طرح اول روز کا ذکر جس کو بے ٹمرہ ہم جھا جاتا ہے ہرگز بے ٹمرہ نہیں اخیر میں جو حالت خاص بیدا ہوگی اس میں اول روز کے ذکر کو بیٹیس ہے کہ صرف اخیر روز کا ذکر اس حالت کو بیدا کر دیتا ہے بلکہ ایک مجموعی تعداد مقررتھی کہا ہے دن بعد یہ کیسا ہوگا ۔ ہر ہردن کے ذکر کو اس کے پیدا کرنے میں جب وہ تعداد پوری ہوگئی وہ کیفیت بیدا ہوگی ۔ ہر ہردن کے ذکر کواس کے پیدا کرنے میں معتد بعدت کے استعمال کے بعدوہ سرخ و سپید ہوجا تا ہے تو کیا صرف اخیر خوراک نے اس کو میا میا ہے ہی جو دوراک نے اس کو میتر وہ بید یہ دوراکوں کی مجموعی تعداد نے اس کی بی حالت سرخ و سپید ہوجا تا ہے تو کیا صرف اخیر خوراک نے اس کی بی حالت سرخ و سپید ہو اوراک کو بے اثر سمجھا جائے۔ اھ

#### ذكرنه بموسكے توعزم وحسرت توہو

کام میں گےرہے کی تاکید کے سلسلہ میں بیھی فرمایا کرتے ہیں کہ بزرگوں کا ارشاد ہوتو ہے لاوارد لمن لاور دللہ بلکہ یہاں تک فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ذکر کی بھی توفیق نہ ہوتو کم از کم عزم ذکراور حسرت ذکر تو ہو۔اھ

غرض اس طریق میں بیدو چیزیں نہایت ضروری ہیں دھن اور دھیان ۔عزم ذکراور حسرت ذکر کے بھی منافع ہونے کے متعلق ایک طالب کو جنہوں نے اپنی ٹا کارگی کی طویل داستان کھی تھی۔ یے گریفر مایا تھامقصود تو مقصود کا مشاہدہ ہے اوراس کا طریق مجاہدہ کا مشاہدہ ہے گر جب تک اس میں کمی رہے تو اس مشاہدہ مقصود کا مقد مدعز م مجاہدہ ہے جس سے انشاء اللہ تعالی مجاہدہ کی تو فیق ہوجاتی ہے پھر اس سے مقصود کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے جو کہ مقصود ہے۔ ای تر تیب کا سلسلہ شروع ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ تدریجا بخیر وخو بی ختم اور مکمل بھی ہو جائے گا لگار ہنا چاہیے اگر کام میں کوتا ہی ہوجائے اس نہ سگے دہنے کے مشاہدہ میں لگار ہنا جائے گا لگار ہنا جا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حرماں نہ ہوگا میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اھ

### شیخ کے واسطہ سے کام میں لگار ہنا

غرض حفرت والااستقلال کے ساتھ بہتکاف کام میں گےرہنے کی طالبین کو بہت ہی تاکید فرماتے رہنے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ کام ہی سے کامیا بی ہوتی ہے اس طریق میں کام کرنے والا بھی ناکام نہیں ہوتا کیونکہ وعدہ ہے۔ من اد ادالا خو ہ و سعی لھا سعیھا و ھو مو من فاولنگ کان سعیھم مشکو دا۔ اھ۔ ایک باراس مضمون میں ایک بیہ ضروری قید بھی لگائی کہ جب کسی شیخ کے واسطہ سے با قاعدہ تعلیم حاصل کرکے ذکر و شغل کیا جاتا ہے تب کامیا بی ہوتی ہے۔ اھ

اس پراحقر نے عرض کیا کہ ذکر و شخل تو ایسی چیز ہے کہ اس سے کام بن جایا کرتا۔ شخ کے واسطہ کی حاجت نہ ہوا کرتی ۔ فرمایا کہ دراصل تو کام ذکر و شخل ہی بنا تا ہے لیکن شخ کا واسطہ بھی ضروری ہے جیسے کاٹ تو تلوار ہی کرتی ہے لیکن اس کا کسی کے قبضہ میں ہونا شرط ہے۔ اھے۔ حضرت والاصحبت شخ کی نافعیت اور ضرورت پراکٹر بہت طویل طویل اور پرز ور تقریری فرمایا کرتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ شخ کے پاس رہ کرجیسی اصلاح ہوتی ہے دور ہے نہیں ہوتی ۔ کرتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ شخ کے پاس رہ کرجیسی اصلاح ہوتی ہے دور سے نہیں ہوتی۔ جیسے طبیب کے پاس رہ کرجیسیا معالجے ہوسکتا ہے دور سے نہیں ہوسکتا نے علاوہ ہریں طالب شخ کے پاس رہ کر دز دیدہ طور پراس کے اخلاق وعبادات کو اخذ اور کمالات کو جذب کرتا رہتا ہے اور اس طرح روز ہروز اس پرشخ کارنگ چڑ ھتا چلا جاتا ہے جیسے شل مشہور ہے کہ خربوزہ کود کھے کرخر بوزہ طرح روز ہروزہ کود کھے کرخر بوزہ و تگ بکرتا ہے۔ نیز صحبت شخ میں بدول معتد ہدمت تک رہے شخ سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی رنگ بکرتا ہے۔ نیز صحبت شخ میں بدول معتد ہدمت تک رہے شخ سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی

اور شیخ کی مناسبت ہی اس طریق میں نفع کی عادۂ موقوف علیہ ہے۔ادہ۔ مینیخ کی صحبت کی ضرورت

چنانچاکی طالب جن کو حاضری خدمت کی شاید ایک بار بی توفیق ہو گی تھی برسوں حضرت والاسے خط و کتابت کرتے رہے اور ای کو کانی سیھتے رہے لیکن ایک مصیبت کے موقع پر باوجود بظاہر بہت متصلب فی الدین ہونے کے ان کے عقائد تک میں تزلزل واقع ہو گیا۔ اعاذ نااللہ تعالی من الحور بعد الکور۔ حضرت والا نے ان کے حالات من کر یہی فرمایا کہ بدوں پاس رہے جس کو مناسبت کہتے ہیں وہ پیدانہیں ہوتی اور جب انہوں نے حضرت والا سے مسائل دیدیہ کے متعلق مناسبت کہتے ہیں وہ پیدانہیں ہوتی اور جب انہوں نے حضرت والا سے مسائل دیدیہ کے متعلق السی شاہر کی ایسامرض جسمانی ہوجائے جس کے معلق علاج کے لیے طبیب کے پاس رہنے کی ضرورت ہوتو ایسی حالت میں کیا تجویز کیا جاسے گا۔ اصلات اس سے حضرت والا کا یہی مقصود تھا کہ پاس رہنے کی ضرورت ہے لیکن بمصلحت اس سے حضرت والا کا یہی مقصود تھا کہ پاس رہنے کی ضرورت ہے لیکن بمصلحت اس سے حضرت والا کا یہی مقصود تھا کہ پاس رہنے کی ضرورت ہے لیکن بمصلحت اس سے خفرت والا کا یہی مقصود تھا کہ پاس رہنے کی ضرورت ہے لیکن بمصلحت اس ستخناء تحریر فرمایا۔

#### كامياني كى كليد

حضرت والا نحب شیخ کے متعلق جو مناسبت کا ملہ ہی کی مرادف ہے بیفر مایا کرتے ہیں کہ شیخ کلید کا میا بی اور کلید جملہ سعادات و برکات ہے۔ اھے لیکن نحب شیخ کوا پے منتسبین میں سے حد سے ہرگز متجاوز نہیں ہونے دیتے نیز نحب عقلی یعنی اطاعت وا تباع کو بالکل کا فی و وافی قرار دیتے ہیں کیونکہ حب طبعی اختیاری نہیں اور عبد غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں چنانچہ مثلاً ایک طالب کا خط صن العزیز جلداول مکتوبات نمبر ۱۵ سے اس جگہ ملخصان نقل کیا جا تا ہے۔ ایک طالب کا خط صن العزیز جلداول مکتوبات نمبر ۱۵ سے اس جگہ ملخصان نقل کیا جا تا ہے۔ رمضمون ) درگاہ باری تعالیٰ میں دست بدعا ہوتا ہوں کہ حضور کی محبت میرے قلب میں پیدا ہوتی اور اس کی وجہ سے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ جو آپ کو حاصل ہے ہو جاتی ہے۔ (جواب) محبت کے الوان مختلف ہیں ایک لون یہ بھی ہے جو آپ کو حاصل ہے اس کی ایک صریح علامت بہی ہے کہ اس کی کی کے احتمال سے آپ کو بے چینی ہوتی ہے۔ ادھ اس کی ایک صریح علامت بہی ہے کہ اس کی کی کے احتمال سے آپ کو بے چینی ہوتی ہے۔ ادھ (مضمون ) اکثر حضور کا تصور کر کے اور حضور کو اپنی طرف متوجہ کر کے بیشعر ہوئے۔ ادم (مضمون ) اکثر حضور کا تصور کر کے اور حضور کو اپنی طرف متوجہ کر کے بیشعر ہوئے۔

ذوق وشوق سے پڑھتا ہوں۔

تو دنتگیرشواے خطر بے جخستہ کہ من پیادہ میروم و ہمرہاں سوار انند (اے خطرتواس شرمسار کی مدد کر کیونکہ میں بیدل جارہا ہوں اور ساتھی سوار ہیں) (جواب)اس کی اصلا ضرورت نہیں۔

(مضمون) اورتھوڑی دیر تک تو حضور کا تصور رہتا ہے بعداس کے حضور کا تصور تو مٹ جا تا ہے اور حق تعالیٰ کی طرف ایک خاص طریق پر توجہ اور کشش محسوس ہونے گئی ہے۔
' (جواب) سبحان اللہ یہ توجہ الی اللہ تو اصل مقصود ہے اور شیخ کی محبت المی مقصود کا ذریعہ ہے۔ پس اگر کسی کو خدا تعالیٰ یہ مقصود نصیب کردے اور شیخ سے ذرا بھی متعارف محبت نہ ہو گر اطاعت اور انتباع ہوتو وہ شخص سرتا سرحق پر فائز ہے۔ ۲۱ جمادی الاول ۱۳۳۳ ہے۔ اسلام حق کی خان میں متعارف معدد:

اسی طرح ایک خلیفہ مجاز نے عدم مناسبت کی شکایت لکھی تھی ان کا خط بھی مع حضرت والا کے جواب ہاصواب کے تربیت السالک سے نقل کیا جاتا ہے۔ وہو ہذا۔

(حال) حضور والا کےعلوم ومعارف کی فراوانی اوراپی نم لیاقتی کود یکھا ہوں تو اکثر مایوی کی کیفیت ہونے گئتی ہے اس کا رنج اب اکثر رہتا ہے کہ حضور سے مناسبت پیدانہیں ہوئی کچھ بچھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔

( تحقیق ) یہ بھی مناسبت ہے کہ عدم مناسبت کاعلم ہوجائے آخر عبد کوئی تعالیٰ ہے نبیت ہوتی ہے یانہیں حالانکہ واجب اور ممکن میں کیا مناسبت گر وہاں یہی مناسبت ہے کہ ان کی عظمت اپنی ذلت کاعلم ہوجائے اس عدم مناسبت لغویہ کے علم کومناسبت اصطلاحیہ کہا جاتا ہے باقی اس ہے آگے ' چینسبت خاک راباعالم پاک ' بفتح اللام چہ جائے عالم پاک بکسراللام ۔ (حال ) جو بچھول میں ہے اس کے اظہار کی پوری قدرت بھی نہیں۔ (حال ) جو بچھول میں ہے اس کے اظہار کی پوری قدرت بھی نہیں۔ (حقیق ) یہ بھی اس عدم مناسبت مسمی بیمناسبت کی فرع ہے۔ (حقیق ) یہ بھی اس عدم مناسبت یا شیخ کے متعلق تحقیق ہے۔ رہی اختیاری مناسبت اس

ف۔ یہ غیراختیاری مناسبت بالثینج کے متعلق تحقیق ہے۔ رہی اختیاری مناسبت اس کی مخصیل ضروری ہے۔ )۱۲

نيز حضرت والابلاضرورت قصدأ تصور شيخ كرنے سے بوجہ انضام مفاسد منع فرماتے ہیں

کیکن اگر بلاقصد تصور بندھ جائے تو اس کو بہ تکلف دفع نہیں کراتے بلکہ نافع بتاتے ہیں۔غرض حضرت والا کے یہاں کسی امر میں نہا فراط ہے نہ تفریط اور محقق کی یہی شان ہوا کرتی ہے۔ صحبت سے تفع اٹھانے کی تشریط

صحبت شخ کی نافعیت بیان فرماتے وقت حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ صحبت شخ جبھی نافع ہوتی ہے جب شخ کے بتائے ہوئے ذکر وشغل میں بھی مشغول رہے۔ بعضے لوگ بزرگوں سے تو ہمیشہ ملے جلے رہتے ہیں لیکن خود کچھ کرتے دھرتے نہیں ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں اور بعضے زیادہ وقت تو صحبت شخ میں گزار دیتے ہیں اور تھوڑا سا وقت نکال کر پچھالٹا سیدھا ذکر وشغل بھی کر لیتے ہیں یہ بھی کافی نہیں۔ غالب حصہ ذکر وشغل کا ہونا چا ہے تب صحبت شخ نافع ہوتی ہے۔ اھے حضرت والا مقدار ذکر کے متعلق فرمایا کرتے ہیں کہ نماتی زیادہ مقدار ہو کہ بہت تعب ہواور نہ اتنی کم کہ پچھ تعب ہی نہ معلق فرمایا کرتے ہیں کہ نہاتی زیادہ مقدار ہو کہ بہت تعب ہواور نہ اتنی کم کہ پچھ تعب ہی نہ مو بلکہ اتنی مقدار ہوئی چا ہیے جس میں تعب تو ہولیکن جس کی مداومت قابل محل ہو۔ کیونکہ ہو بلکہ اتنی مقدار ہوئی چا ہیے جس میں تعب تو ہولیکن جس کی مداومت قابل محل ہو۔ کیونکہ تھوڑ انقب ہونا بھی نفع کے لیے ضروری ہے تا کہ نفس کو کی قدر مجاہدہ بھی کرنا پڑے ۔ اھ

### ذ کر کی مقداراور کیفیت

مقدار ذکر کے متعلق میہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ اپنے ذمہ تو صرف اتنی ہی مقدار رکھے جس پر دوام ہوسکے باقی جب فرصت اور نشاط دیکھے تو زیادہ کرلے۔اس میں یہ مصلحت ہے کہ ناغہ کی ہے برکتی اور قلق سے حفاظت رہے گی اور بیدونوں چیزیں مصربیں اور جب بھی زیادہ کی تو فیق ہوگی تو مسرت ہوگی اور ہمت بڑھے گی۔اھ

یہ تو کمیت ذکر کے متعلق ارشادات ہیں اور کیفیت کے متعلق فر مایا کرتے ہیں کہ جس طرز میں زیادہ دلچیں ہو وہی اختیار کرے کیونکہ وہی طرز زیادہ نافع ہوتا ہے جس میں زیادہ دل گے۔لیکن اس کا خاص خیال رکھے کہ قلب میں درد کے جلدی پورا کرنے کا تقاضانہ پیدا ہونے دے اگر کسی کا طرز ہی روانی کے ساتھ ذکر کرنے کا ہوتو اس کا مضا لگھ نہیں باقی طبیعت میں یہ تقاضانہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح جلدی ختم کیا جائے۔اھ۔اس مضمون کے طبیعت میں یہ تقاضانہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح جلدی ختم کیا جائے۔اھ۔اس مضمون کے

متعلق ایک کمتوب صد پنداشرف میں بھی نقل کیا جا چکا ہے بمناسبت مقام کر دنقل کیا جا تاہے۔ایک مبتدی طالب نے لکھا کہ حضور سے دور ہوں اذکار سیجے طریقہ سے کیونکراوا کروں۔جواب تحریر فرمایا کہ یہ معلوم کرنا کیا مشکل ہے قلب اور زبان دونوں کوشریک رکھنا کیمی طریق سیجے ہے۔اھ۔انہی طالب نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ اپنے فلاں مجاز سے فرمادیں کہ مجھے دوا کی مرتبہ دواز وہ نبیج کا وردکرادیں۔اھ

اس کا پیجواب تحریر فرمایا کہاں کی حاجت نہیں پی قیود غیر مقصود ہیں۔ مقصود صرف ذکر ہے آگر کو کی نہا بیت موز وں رفقارے چاتا ہوا اور دوسرا غیر موز وٰں سے تواصل مقصود منزل پر پہنچنا ہے جو دونوں رفقار سے حاصل ہو جاتا ہے آگے رہی موز ونبیت اس میں اور مصالح زائدہ ہیں جن پرمنزل کی رسائی موقوف نہیں۔اھ

# قيوداورلطا ئف كى فكرمين نهريزنا

حضرت والا قیود و ذکر کے متعلق میر بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اس زمانہ کی طبائع چونکہ ضعیف ہیں اس لیے اکثر میہ قیود موجب تشویش وتشت ہوجاتی ہیں۔ لہٰذا ان کے اہتمام میں نہ پڑے۔ اس طرح اطا کف ستہ کی فکر میں بھی نہ پڑے کہ یہ بھی موجب تشویش ہے۔ اصل چیز لطیفہ قلب ہے۔ بس ساری توجہ اس پر رکھے۔ اس کے نورانی ہوجانے سے اور لطا کف بھی خود بخو د نورانی ہوجاتے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب کا بھی طریق تھا جواس حدیث سے مؤید ہے ان فی المجسد مضغة اذا صلحت صلح المجسد کله واذا فسدت فسد المجسد کله الاوهی القلب۔اھ

#### ذكركے دوران مذكور كى طرف توجه

حفزت والاکوایک طالب نے لکھا کہ میں لطائف سنہ کے جاری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جواب تحریر فرمایا کہ حقائق مقصود ہیں لطائف مقصود نہیں۔ اھے۔حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ ذکر کے دوران میں اگر بسہولت ہوسکے تو ندکور کی طرف ورنہ ذکر کی طرف توجہ رکھے اوراحتر کو ابتداء میں بیرمراقبہ تعلیم فرمایا تھا کہ گویا زبان کے ساتھ ساتھ قلب سے

اشرف السوانع- طِدًا ك20

بھی کلمات ذکرنگل رہے ہیں اوروہ بھی میرے ساتھ شریک ذکر ہے۔اھ

جهال تك احقر كوياد ہے ايك مبتدى طالب كودوران ذكر ميں پيمرا قبيجي تعليم فر مايا تھا کہ گویا بیت اللہ شریف میرے سامنے ہے۔ ای دوران ورد درود شریف کے لئے یہ مراقبہ تعلیم فرمایا تھا کہ گویا میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقد س کے مواجہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اورحضور سلی اللہ علیہ وسلم خوش ہور ہے ہیں ۔غرض جس طالب کی جیسی استعداد ادر دنچین ہیں توجہ قائم رکھنے کا وہیا ہی طریقہ اس کوتعلیم فرما ویتے ہیں اوراگر بسهولت ہوسکے تو تصور ذات حق کوسارے مراقبات سے افعنل وانفع بلکہ اصل مقصود قرار دیتے ہیں کیکن ہرصورت میں اس کی تا کیدفر ماتے رہتے ہیں کہ توجہ واستحضار میں زیادہ کا وش نه کی جائے ورنہ قلب و د ماغ ماؤف ہوجا تیں گےاور یکسوئی فوت ہوجائے گی۔زیادہ کاوش ہے تعب اور پریشانی ہوتی ہے جس ہے نفع بند ہوجا تا ہے بس معتدل توجہ ہی کافی ہے۔ای ے شدہ شدہ ملکہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے اور توجہ کامل کی تو فیق ہونے لگتی ہے۔غرض زیادہ كاوش مصرب بس اتى توجه كافى ہے جيسے كيا حافظ سوچ سوچ كرقر آن سناتا ہے۔اھ

ذکر کے ناقع ہونے کی شرط

هضرت والا ذکر کے نافع ہونے کی ایک ہے بھی نہایت ضروری شرط بڑے اہتمام سے بیان فرمایا کرتے ہیں کہ خالی الذہن ہو کر محض تعداد ہی پیری کرنے کی نیت ہے نہ کرے بلکہ اس نیت ے کرے کہ مجھے اس سے نفع اور برکت حاصل ہواور برابر یہی نبیت دیکے لیکن نفع کے حصول کی نگرانی اورانتظار میں ندرہے کہ بیموجب تشویش ہونے کے سب مصرے لوگ جواکثر برکات ذکر ہے محروم رہتے ہیں اس کی رہے کا ایک بڑی دجہ کے گفع اور برکت کی نیت سے ذکر نہیں کرتے اے

ذكر ميں جہروبر كى حدود

حضرت والالنے اس مضمون پراینے وعظ طر ایق القلند رمیں بھی بہت زور دیا ہے جس کا ضروری اقتباس ایک موقع پراوراق ماسبق میں مدینہ ناظرین کیا جاچکا ہے اس کا بھی خلاصہ یمی ہے کہ اعمال ہے جومحبت حق پیدانہیں ہوتی اس کا سبب سے کہ محبت حق کی نیت

ے اعمال نہیں کئے جاتے ۔خالی الذہن ہوکر کئے جاتے ہیں ۔اھ۔

حضرت والا ذکر میں خفیف جہر وضرب تعلیم فر ما یا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہے جھی فرما ویتے ہیں کہ اگر بعد کو جوش میں آ واز بلند ہونے گئے تو بلند ہونے دے طبیعت کو گھونٹنے کی ضرورت نہیں۔البتہ اگر سونے والول یا مصلوں کو تکلیف یا تشویش ہوتو بالکل خفی کی تاکید فرماتے ہیں کیونکہ ایسی صورت میں جہر جائز ہی نہیں۔ چنا نچے ایک صاحب کو جواتن بلند آ واز سے تہجد کے وقت ذکر کرتے تھے کہ محلّہ میں دور تک آ واز پہنچی تھی اسے جہرے بتاکید ممانعت فرمادی۔ای طرح ایک بوڑھے طالب نے لکھا کہ پچھتو شونے والوں کی وجہ سے اور پچھر فع تکان کے سبب سے چندروز سے جائے ذکر جہر کے ذکر خفی کرلیا کرتا ہوں کوئی حرج تو نہیں جواب تحریفر مایا کہ نہیں بلکہ افضل وانفع ہے۔اھ

ذكرقلبي براكتفاء ندكرنا

لکن حضرت والامحض ذکرقلبی پراکتفانہیں فرماتے کیونکہ اس میں اکثر ذہول ہوجاتا ہوا دطالب اس دھوکہ میں رہتا ہے کہ میں ذکرقلبی میں مشغول ہوں چنانچے ایک طالب کو جنہوں نے ذکرقلبی ہے اپنی دلچیوں کا حال لکھا تھا تحریفر مایا کہ محض ذکرقلبی پراکتفانہ کیا جائے ذکرلسانی بھی اس کے ساتھ ضروری ہے خواہ قلبی میں اس سے پچھکی ہی ہوجائے۔اھ حضرت والا اس کا رازیوفر مایا کرتے ہیں کہا گر ذکرقلبی کے ساتھ ذکرلسانی بھی ہوتو اس میں یہ مصلحت ہے کہا گر بھی ذکرقلبی سے ذہول ہوگیا جیسا کہ اکثر ہوتا رہتا ہے اور قلب ذاکر نہ رہا تو کم از کم زبان تو ذاکر اور مشغول عبادت رہے گی۔ بخلاف نرے ذکرقلبی کی حالت کے کہا گر اس صورت میں ذہول ہوا تو نہ قلب ذاکر رہے گا نہ زبان کیونکہ زبان تو کی حالت کے کہا گر اس صورت میں ذہول ہوا تو نہ قلب ذاکر رہے گا نہ زبان کیونکہ زبان تو گر رہے گا ور ذاکر کوخبر بھی نہ ہوگی ۔اھ

اذ كارواوراد برمداومت كي حفاظت

حضرت والااذ کارنجویز کرنے کے بل اکثر طالب کے موجودہ معمولات بھی دریافت

فرما لیت ہیں اور اگر ان میں کوئی معمول عملاً یا اعتقاداً خلاف شرع ہوتا ہے تو اس کو چھوڑا دیتے ہیں کین بقیہ کوزیادہ تر بدستور کھتے ہیں کیونکہ فرمایا کرتے ہیں کہ خیرالعمل مادیم علیہ مداومت سے اوراد میں برکت بیدا ہوجاتی ہے۔ اھ۔ چنانچہ لیک باراحقر نے کم فرصتی کے زمانہ میں پانچوں نمازوں کے بعد کے جو مختصر مختصر اوراد ہیں ان کے ترک کو پوچھاتو فرمایا کہ نہیں انہیں نہ چھوڑ ہے وہ بری برکت کے اوراد ہیں۔ انہیں مختصر بچھ کر معمولی نہ بچھئے۔ اھو منہیں انہیں نہ چھوڑ ہے وہ بری برکت کے اوراد ہیں۔ انہیں مختصر بچھ کر معمولی نہ بچھئے۔ اھو مطالب کو ذبی بھی ہوتی ہے اور دبچہ کی وجہ سے وہ ہولت اور جمعیت کے ساتھوان پر مداومت موالب کو ذبی بھی ہوتا ہے ہو اس کے جو اوراد کے ۔ لہذا انہی کو برقر اررکھا جائے تو اذکار و ہے ۔ لیکن اگر بچھلے اوراد استے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سب کو برقر اررکھا جائے تو اذکار و ہے ۔ لیکن اگر بچھلے اوراد استے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سب کو برقر اررکھا جائے تو اذکار و استفال معمولہ مثال کے لیے جورسوخ ذکر کے لیے زیاد معین ہیں وقت ہی نہیں بچتا تو بجائے بعض کو بالکل حذف کرانے کے ان کی مقدار میں بھر ورت کی کرا دیتا ہوں اور کی کا معیار بھی ہوا ہوا تا کہ کہ از کم تو اب تو بہ سکوری تا کہ کہ از کم تو اب تو بہ سالہ حسنہ فلہ عشور امثالہ ایم بی کر رکھا ہے کہ دسواں حصہ باتی رکھتا ہوں تا کہ کم از کم تو اب تو بہ سالہ حسنہ فلہ عشور امثالہ ایم وی کر رکھا ہے کہ دسواں حصہ باتی رکھتا ہوں تا کہ کم از کم تو اب تو بہ ستور قائم رہے بالکل حذف کرانے کو جی نہیں چا ہتا۔

فرکر کی تعیین میں طالب کو جس حالت اور جس زمانہ میں جس ذکر سے مناسبت اور دلچیں ہوتی ہاں
جس طالب کو جس حالت اور جس زمانے ہیں اور ہرطالب کے لیے ای ذکر کو افضل شمجھتے
جی جواس کے لیے باعتبار خصوصیت حالت انفع ہو چنانچے ایک صاحب کو بجائے اذکار کے کثر ت
علاوت تجویز فرمائی تو وہ بہت مسر ور ہوئے اور عرض کیا کہ مجھ کوتو تلاوت سے عشق ہے۔ ای طرح
ایک صاحب کے لیے کثر ت نوافل تجویز فرمائی تو انہوں نے نوافل سے اپنی غایت دلچیں کا
ایک صاحب کے لیے کثر ت نوافل تجویز فرمائی تو انہوں نے نوافل سے اپنی غایت دلچیں کا
املہ ارکیا۔ اگر کسی کو کثر ت اذکار اور طول خلوت سے طبیعت میں ملال پیدا ہو کر قبض لاحق ہوجا تا
ہے تو اس کو ہدایت ہوتی ہے کہ بچھ دن کے لیے سفر کرو۔ دوست احباب سے ملو اور مباحات میں
مشغول رہواور جب طبیعت میں نشاط پیدا ہوجائے پھر خلوت میں پیٹھ جاؤ۔ ویسے بھی مباحات
مشغول رہواور جب طبیعت میں نشاط پیدا ہوجائے پھر خلوت میں پیٹھ جاؤ۔ ویسے بھی مباحات

### معمول ميں ناغه نه کرنا

حضرت والا بنا کید فرمایا کرتے ہیں کہ اپ معمول کو بورا ضرور کر لینا جا ہیے خواہ عذر کی حالت میں بے وضوئی ہی یا چلتے پھرتے ہی ہی کونکہ معمول کو مقرر کر لینے کے بعد ناخہ کرنے میں بوی بے برکتی ہوتی ہے چنانچے حدیث شریف میں بھی اس کی تاکید ہے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا عبد الله لا تکن مثل فلان کان یصلی باللیل ٹم تو کہ بیاب ہیں ہی کسی نے اپنے حاکم کے پاس آ ناجا نا شروع کیا اور خصوصیت کا تعلق قائم کرنے کے بعد پھر آ ناجا نا موقوف کر دیا تو حاکم کو بہت نا گوار ہوگا اور جو خصوصیت کا تعلق پیدائی نہیں کرتا اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی بشر طبیکہ غائبانہ اطاعت کا تعلق قائم رکھا جائے جو بہر حال ضروری ہے۔اھ

### طالب علموں کیلئے رعایت

حضرت والاعموا ان کو جو تحصیل علوم دیدیه میں مشغول ذکر و شغل نہیں تعلیم فرماتے تا کہ حرج واقع نہ ہو کیونکہ علاوہ وقت صرف ہونے کے ذکر و شغل ہے اکثر دلچیں اتی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر تخصیل علوم ہے دلچیں کم ہو جاتی ہے لیکن چونکہ اصلاح اعمال بہر حال فرض ہے اور اس میں کوئی حرج اوقات بھی نہیں بلکہ ترک فضولیات کی وجہ سے وفت اور نج جاتا ہے اس لیے اس کے متعلق خط و کتابت کی اجازت بلکہ بھی ابتداء مشورہ بھی دے دیتے ہیں چنا نچے بندہ زادہ ہے جو تحصیل علوم میں مشغول تھا نہایت شفقت ور اسوزی سے فرمایا کہ جوموئی موئی عیب کی با تیں اپنے اندر محسوں ہوں ان کے متعلق مجھے وقا فو قا لکھتے رہنا میں ان شاء اللہ تعالی ایسی سہل سہل تد ابیر بتلا تا رہوں گا جن پر عمل نہایت سہل ہوگا۔ اور اس سے زیادہ کیا سہل ہوگا کہ سہل سہل تا ارہوں گا جن پر عمل نہایت سہل ہوگا۔ اور اس سے زیادہ کیا سہل ہوگا کہ سے مشورہ ضرورہ حاصل کرتے رہنا اس ہے بھی انشاء اللہ تعالیٰ تم دیکھو گے کہ بہت نفع ہوگا۔ اور حریہ میں اس لیے اس کو پہیل ختم کیا جاتا ہے درنہ مضامین تو اور بھی بہت سے قابل ذکر ہیں۔ ورنہ مضامین تو اور بھی بہت سے قابل ذکر ہیں۔

### ٩ -صفت فنا كا پيدا كرنا

حضرت والانہایت اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ اس طریق کا اول قدم فنا ہے

جس میں پیصفت نہ پیدا ہوئی ہوبس مجھ لو کہاس کوطریق کی ہوا بھی نہیں لگی اور پیجو بزرگوں کا قول ہے کہ طریق کا آخر قدم فناہے وہ بھی بالکل سیجے ہے اس سے مراد کمال فناہے کیونکہ فنا کے بھی تو آخر درجات ہوتے ہیں۔اھ۔ایک مشہور فاصل ندوی اتفا قامحض چند گھنٹوں کے لیے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چلتے وقت عرض کیا کہ مجھے کو کوئی نصیحت فر مائے۔ حضرت والافرماتے ہیں کہ میں متر در ہوا کہ ایسے فاصل شخص کو میں کیانصیحت کروں۔ پھرانٹلہ تعالیٰ نے فوراً میرے دل میں ایک مضمون ڈالا بعد کومعلوم ہوا کہان کے بالکل مناسب حال تھا میں نے کہا کہ حضرت آپ جیسے فاصل کو میں نصیحت تو کیا کرسکتا ہوں لیکن ہاں میں نے جواپنی تمام عمر میں سارے طریق کا حاصل سمجھا ہے وہ عرض کئے دیتا ہوں وہ حاصل جو ہیں سمجھا ہوں وہ فناء وعبدیت ہے بس جہال تک ممکن ہوا ہے آ پ کومٹایا جائے بس ای کے لیے سارے ر پاضات ومجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس اپنی ساری عمر فنا اور عبدیت ہی کی مخصیل میں گز ار دینی چاہیے۔اس تقریر کا ان پراتنا اثر ہوا کہ وہ آبدیدہ ہو گئے اور واقعی پیہے بھی ایسی ہی چیز سارے بزرگ اس کی تعلیم کرتے چلے آئے ہیں۔بالخصوص چشتیہ کے یہاں تو بس یہی ہے۔ افروختن وسُوختن و جامه دريدن پردانه زمن شع زمن گل زمن آموخت ( بھڑ کنا، جلنااور کیٹرے پھاڑنا، پروانے نے ہٹمع نے اور پھول نے جھے، ی سے سیھاہے ) تو دروهم شووصال اینست و بس هم شدن هم کن کمال اینست و بس ( تواس میں گم ہوجاوصال فقط یہی ہے، گم ہونے کو بھی گم کردے کمال فقط یہی ہے ) ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے ہیں ہیں کی رنگ و بونہ رہے آئینہ جستی چہ باشد نیستی سنیستی بگزیں گرابلہ نیستی۔ ادھ ( ہستی کا آئینہ کیا ہے وہ نیستی ہے،اگر تو بے وقوف نہیں ہے تو نیستی اختیار کر ) • ا-تخلیه اورتحلیه کے متعلق دوزریں اصول

اس نمبر میں حضرت والا کے دو زریں اصول لکھے جاتے ہیں جن ہے ایک تو تخلیہ (بالخاءالمجمد) کے متعلق ہےاور دوسراتحلیہ (بالحاءالمہملہ) کے متعلق لیکن دونوں میں امر

مشترک ایک ہی ہے یعنی بت کلف عمل کرنا۔

تخلیہ (بالخاء المعجمہ) کے متعلق تو یہ ہے کہ ایک طالب نے لکھا کہ بدنظری ہے بچانفس پر بہت شاق ہوتا ہے کوئی تدبیر ایسی ارشا دفر ما و بیجئے کہ جس پڑمل کرنے ہے اس فعل شنج سے طبعًا نفرت بیدا ہو جائے۔اھ۔جواب تحریر فر مایا کہ بجز ہمت اور خمل مشاق کے کوئی تدبیر نہیں اور معین اس کی دوچیزیں ہیں استحضار عقوبت اور ذکر کی کثرت۔اھ

اور تخلیہ (بالحاء المہملہ) کے متعلق میہ ہے کہ ایک طالب نے لکھا کہ حصول یقین کا طریقہ ارشاد فرمایا جائے جواب تحریر فرمایا کہ اول بہ تکلف عمل کرنا اس کی برکت سے یقین پیدا ہوجا تا ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔اھ

غرض حفزت والابہ تکلف عمل کرنے پر بہت ہی زور دیا کرتے ہیں اور بیا شعار مکثرت تحریراً وتقریراً فرمایا کرتے ہیں۔(للعارف الروی)

اندریں رہ می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اس راستہ میں کھود کرید میں لگارہ ، حتی کہ آخر دم میں بھی ایک کھے خالی ندرہ)

تادم آخردے آخر یؤد کہ عنایت باتو صاحب سر یُود (تاکه آخری لیح بھوادر تخصے صاحب نسبت کی عنایت حاصل رہے) دوست دارد دوست این آشفتگی کوشش بیبودہ به از خفتگی

(دوست اس پریشانی کومجوب رکھتا ہے، لا حاصل کوشش بھی سوجانے سے انجھی ہے) کارے می کن تو و گاہل مباش اندک اندک خاک چہرامی تراش

( تو کوئی کام کراورست نه ہو، تھوڑی تھوڑی مٹی ہی کھر چتارہ )

چوں زچا ہے کمیکنی ہر روز خاک عاقبت اندر ری درآب پاک (جب تو گڑھے ہے روزانہ ٹی انھیر تارہے گا تو آخر کارنو پاک پانی میں پہنچے ہی جائے گا) چوں نشینی برسر کوئے کے عاقبت بنی تو ہم روئے کے چوں نشینی برسر کوئے کیے (جب تو کسی کی گلی کے سرے میں بیٹھے گا تو آخر کارکس کا مندہ کھے ہی لے گا)

اوربیاشعار بھی اکثر فرمایا کرتے ہیں:

دست ازطلب ندارم تا کارمن برآید یاتن رسد بجاناں یا جان زتن برآید (میں طلب سے ہاتھ نہیں رکھتا تا کہ میرامقصد حاصل ہوجائے یا نوجسم محبوب تک پہنچ جائے یا جسم سے جان ہی نکل جائے )

یا بم اور ایا نیا بم جبتوئے میکنم حاصل آید نیاید آرزوئے میکنم (میں اسے یاؤں یانہ پاول جبتو میں لگا ہوا ہوں ،حاصل ہویانہ ہوخوا ہش تو کرتا ہوں) کارکن کار بگذر از گفتار اندریں راہ کار باید کار (کام کرکام، باتوں سے آگے ہوڑھا س راہ میں کام چاہیے کام)

قدم باید اندر طریقت نه دم که اصلے ندارد دم بے قدم (طریقت میں توعمل چاہیےنہ کہ دعویٰ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی )

اصلاح كالككامل طريق

اباس عنوان دوم یعنی اصول متعلقہ تعلیم و تربیت کواصلاح کرانے کے ایک تہایت مفید

کارآ مداور مکمل طریق عمل پرختم کیاجا تا ہے جوحضرت والانے ایک نومسلم طالب صادق کے لیے
حال ہی میں تجویز فرمایا ہے اوراس قابل ہے کہ ہرطالب اصلاح اس کواپنا دستور العمل بنالے ان
طالب کا خطری حضرت والا کے جواب باصواب کے تربیت السائک نے قل کیاجا تا ہے۔ وہو ہذا
(حال)۔ جھ میں آبیک بڑا مرض ہے کہ جب میں حضرت والا کو عرفیہ لکھنا چا ہتا ہوں
تو میری سیمچھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں۔ جب اپنی برائیوں پر نظر کرتا ہوں اور چا ہتا ہوں
حضرت والا کو کھوں تا کہ اصلاح ہوتو اس وقت اس خیال میں پڑجا تا ہوں کہ پہلے کس برائی
مفرت والا کو کھوں اکثر اس میں عربیت لکھنا رہ جاتا ہوں
کہ اس کو کھوں اکثر اس میں عربیت لکھنا رہ جاتا ہوں
کہ اس کو کھوں آتا ہے کہ بیتو خود بھی ذراسی ہمت پر چھوڑی جاسکتی ہے پہلے خود
بی چھوڑنے کی کوشش کر کی جائے اگر کا میا بی نہ بہوتو حضرت والا کو لکھا جائے۔ ان بی
خیالات میں الجھ کرعر یفنہ لکھنا رہ جاتا ہے اور برائیاں و لیک کی و لیک ہی موجود رہتی ہیں اور
بندہ بارہا کوشش کرتا ہے لیکن کا میا بی بی نہیں ہوتی جنت بھی پختہ عزم کرتا ہے اتنا ہی جلادی
بندہ بارہا کوشش کرتا ہے لیکن کا میا بی بی نہیں مبتلا ہے کہ میری اصلاح کیے ہوگی جب
بندہ بارہا کوشش کرتا ہے لیکن کا میا بی بی نہیں مبتلا ہے کہ میری اصلاح کیے ہوگی جب

کسی امر پر دوام ہی نصیب نہیں ہوتا۔اب عرض یہ ہے کہاس مرض کے واسطے از راہ کرم علاج تجویز ہواور دعا بھی ہو کہ بندہ کوتمام رذ ائل سے نجات حاصل ہوجائے۔

(شخفیق) علاج میہ کہ ایک کاغذ پراپی سب برائیاں لکھ لواور جویاد آتی رہیں اس میں لکھتے رہواور ان کا علاج بھی کرتے رہواور علاج سے جو بالکل زائل ہوجاویں ان کا نام کاٹ دو اور جورہ جائیں پوری یا ادھوری ان کولکھا رہنے دو پھر جب خط لکھتے بیٹھوان برائیوں کی تعیین کے لیے قرعہ ڈال لوجس کا نام نکل آئے خط میں وہی لکھ دواور اگراس کا پچھ علاج کیا ہواس کی بھی اطلاع کر دوبس اس طرح خط لکھتے وقت تشویش نہوگی باقی دعا کرتا ہوں۔والسلام۔

## عنوان سوم اصول متعلقه خط و کتابت ۱-ایک خط میں مختلف مضامین کی ممانعت

حصرت والامختلف النوع مضامین کا ایک خط میں اجتماع گوارانہیں فر ماتے مثلاً اگر مسائل فقہیہ زیادہ اہم فقہیہ اوراحوال و مسائل سلوک ایک ہی خط میں پوچھے جاتے ہیں تو چونکہ مسائل فقہیہ زیادہ اہم ہیں اوران کے جواب میں تعجیل ضروری ہے اس لیے صرف ان کا جواب مرحمت فرما دیتے ہیں بشرط یکہ مراجعت کتب کی ضرورت نہ ہوجس کی ضرورت حضرت والا کوا کثر فرصت نہیں ملتی اور اجوال و مسائل سلوک کے متعلق تحریر فرما دیتے ہیں کہ جدا خط میں پوچھے جا میں اور بعض اوقات زجر کے لیے بالکل جواب نہیں دیا جاتا۔

### اس ممانعت كي مصلحت

اس جمع نہ کرنے کی مصلحت ہیہے کہ مختلف مضامین کے جواب دینے میں خلجان بھی ہوتا ہے اور بیا ندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اصل مقصود کس مضمون کا جواب حاصل کرنا ہے اور جانبین کے لیے خلط بحث کا بھی اندیشہ ہے جو واجب الاحتر از ہے اور وقت بھی بہت صرف ہوتا ہے جس کی بوجہ کثرت خطوط ومشاغل گنجائش ہی نہیں۔

نیز جو خدمت خلق کا حق ادا کرنا جا ہے گا اور سب اہل حاجت کی بقدر ضرورت

کاربرآ ری کرنا جاہے گااس کو بجزاس کے جارہ نہیں کہاس تسم کی ضروری قیوہ عائد کرے ورنہ طلب الکل فوت الکل کامضمون صادق آ نا لازی ہے چنانچے حضرت والا ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں اگر ایک ہی کے کام کولے بیٹھوں تو دوسروں کے کام یوں ہی پڑے کرتے ہیں کہ میں اگر ایک ہی کے کام کولے بیٹھوں تو دوسروں کے کام یوں ہی پڑے رہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے سب کے کام ہوجا کیں کیونکہ بھی کاحق ہے۔اھ سلیقہ مندی سے سوال یو جھے جا کیں

اسی سلسلہ میں پیجی فرمایا کرتے ہیں کہ اوگ ہڑے ہوئے رہا لے بھیج دیے ہیں کہ ان کا جواب لکھو پیمیں لکھ دیتا ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت تو کہاں ہے کہ سب کا بجائی جواب ککھوں۔ ہاں آپ بیہ کریں کہ پہلے ایسے مقامات منتخب کرلیں جوآپ کے نزد یک مختاج جواب ہوں پھران مقامات میں سے ایک خط میں صرف ایک مقام میرے پاس بھیج دیا کریں جواب ہوں پھر ان مقامات میں سے ایک خط میں صرف ایک مقام میرے پاس بھیج دیا کریں جب اس کا جواب بخا اور دو مطع ہوجائے خوا ہ ایک ہی خط میں یا متعدد خطوط میں تو پھر ای طرح دو سرامقام بھیج کراس کا جواب حاصل کرلیں۔ ای طرح برابر مجھ سے خدمت لیتے رہیں اور جب سب مقامات کا جواب ہوجائے اس کو جمع کر کے شائع کر دیں۔ اص

سے فرما کر فرما یا کرتے ہیں کہ جھے خدمت سے انکارنہیں بشرطیکہ طریقہ سے خدمت لی جائے اورصرف وہی کام جھے سے لیا جائے جومیر ہے کرنے کا ہواور جوخود کرسکیں اس کوخود کیا جائے ۔سارا بوجھ جھی پرنہ ڈال دیا جائے ۔اس طرح تو اگر کوئی عمر بھر بھی جھے سے خدمت لیتا رہے تو میں نہایت خوش کے ساتھ حاضر ہوں کیونکہ میرا تو کام یہی ہے کہ میں اپنے بھائی مسلمانوں کی خدمت کروں جتنی بھی ہو سکے اور جیسی بھی ہو سکے۔

پھرفر مایا کہ لوگوں کو دوسرے پر بوجھ ڈال دینا تو آسان ہے لیکن جب خودان کو پچھ
کام کرنے کو بتلا دیا جاتا ہے تو پھر بیٹھے رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بہت لوگوں کو بیٹر یقتہ
ندکورہ بتلایالیکن چونکہ اس میں خود بھی ان کو پچھکام کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے بیٹھے رہے البتہ
ایک صاحب نے اس اطلاع کے بعدا یک رسالہ کا صرف ایک مقام حل کرایا پھروہ بھی بیٹھے
رہے ۔ انہوں نے فرقہ بہائیہ کے شبہات کے جواب چاہے تھان کو میں نے بہی لکھ دیا کہ
رہے ۔ انہوں نے فرقہ بہائیہ کے شبہات کے جواب چاہے تھان کو میں دوسرے کی طرف

کیونکہ میں غائب سے خطاب کیونکر کرسکتا ہوں۔

چنانچانہوں نے ایک بارایک شبدلکھ کر بھیجا۔ میں نے اس کا جواب لکھ دیااور میں اپنی طرف ہے اس سلسلہ کو برابر جاری رکھنے کے لیے آ مادہ ہو گیا اور اس جواب کو جداگا نہ تقل بھی کرالیا تا کہ آئندہ کے جوابات کو بھی مسلسل نقل کراتا چلا جاؤں لیکن ان کا بھی بس ایک ہی خط آ کررہ گیااور اتناالتزام بھی ان سے نہ بن سکا۔اھ

### ممانعت سے اشتناء کی درخواست کا جواب

حضرت والا کے اصول مذکورہ بالا کے بینی ایک خط بیں مختلف مضامین جمع کرنے کی ممانعت پر بعض صاحبوں نے لکھا کہ جمیں اس قاعدہ سے مشتیٰ کر دیا جائے کیونکہ جم نا دار بیں بار بارخط بھیجنے کے لیے جمارے پاس دام نہیں۔ اس پر حضرت والا نے تح بر فرما دیا کہ اگر میں منتیٰ کرنا شروع کردوں تو اول تو مواقع استیناء کو بیں یاد کیسے رکھ سکتا ہوں دوسرے یہ کہ جب مشتیٰ کرنا شروع کردیا تو وہ قاعدہ قاعدہ ہی کیارہ گا اور جس ضرورت و مصلحت سے وہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے وہی کب پوری ہوگی۔ اس لیے یو تو گوارا نہیں کیکن اگر نا داری ہوتو اس غرض خاص کے لیے چندہ کر لیا جائے اور اس بیس بھی نہایت خوثی کے ساتھ شریک ہول کا گا۔ اھے احتر جامع اور ات عرض کر لیا جائے اور اس بیس بھی نہایت خوثی کے ساتھ شریک ہول کا گا۔ اور اس بیس حضرت والا بھی نہایت خوثی کے ساتھ شریک ہوئے جنا نچے بعض اب بھی ایسے موجود بیں جن کی حضرت والا بھی اس مدیبی برابراعا نت فرماتے رہتے ہیں بہتو گوارا ہے لیکن مصال کے ضرور یہ کے محتل ہوئے کی وجہ سے ایسے اصول کوتو ٹرنا ہر گرز گوارا نہیں۔

## خط کی عبارت میں تصنع و تکلف نہ ہو

حضرت والاخط و کتابت میں عبارت کے تکلف اور تصنع کو بہت ناپسند فرماتے ہیں کیونکہ اس میں تلبیس کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے اور کا تب کے مانی الضمیر کا سیجے انداز ہ نہیں ہوسکتا۔ بالخصوص طالبین طریق باطن کوتو بہت اہتمام کے ساتھ اس سے روکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی محض اظہار لیافت کے لیے بلاضر درت عربی میں خط لکھتا ہے تو بجائے عربی میں اگر کوئی محض اظہار لیافت کے لیے بلاضر درت عربی میں خط لکھتا ہے تو بجائے عربی میں جواب لکھنے کے اردو میں پیتح ریفر ما دیتے ہیں کہ میں تو بے تکلف عربی عبارت لکھنے پر قادر نہیں ادرآپ ماشاءاللہ قادر ہیں تو آپ مجھے ہے اکمل ہوئے للہذا اکمل کو ناقص سے رجوع نہیں کرناچاہے آپ کسی کامل سے رجوع سیجئے۔

## عربي مين خط لكصنے والے كوجواب

اتفاق ہےا کیے عربی کا خط بھی ابھی آیا تھا جس کا جواب بلفظ نقل کیا جا تا ہے تحریر فر مایا كه افاده كى شرط مفيد كامستفيد سے المل مونا ہے آپ عربي لکھتے ہيں گوغلط لکھتے ہيں ميں غلط بھی نہیں لکھتا اپس آپ اکمل تھہرے پس شرط مفقو د ہوئی اس لیے مشر وط بھی مفقو د ہوا۔اھ ا يك صاحب نے پوچھنے پرعر بی میں خط لکھنے كى بيروجہ كھى كەلسان اهل البحنة عوبى ۔اس پر حضرت والانے تحریر فرمایا کہ متم کھا کرلکھو کہاں کی بناء پراگرتم یہاں آؤٹو کیا عربی ہی میں کلام کرو گے اس کاوہ کوئی معقول جواب نہیں دے سکے۔اھ۔جو بلاضرورت عربی میں خط لکھتے ہیں صرف ان کویہ جواب دیا جا تا ہے ورنہ جہاں واقعی ضرورت ہوتی ہے جیسے مما لک عربی ے کوئی خط آ جائے وہاں حصرت والاعربی خطوط کاعربی ہیں جواب تحریر فرماتے ہیں۔اھ حضرت والا کے اس جواب پہنچنے پر کہ کسی کامل سے رجوع سیجئے عربی میں خطوط بھیجنے والے پھراردومیں خطوط بھیجنے لگتے ہیں اوران میں سے بعض تو صراحتہ اقر ارکر لیتے ہیں کہ واتعى جميں اظہارليافت ہى مقصود تھا۔حضرت والا اکثر طالبين کواشعار لکھنے ہے بھی رو کتے رہتے ہیں کہ جس کواپنا بڑا سمجھے اس کو اشعار لکھنا یا اس کے سامنے اشعار پڑھنا خلاف تهذيب اورخلاف ادب ہے ليكن مغلوب الحال لوگوں كومعذور ركھتے ہیں۔اى طرح جواز راہ تکلف بہت زیادہ تعظیمی الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کوبھی حضرت والا روک دیتے ہیں

## ایک وکیل صاحب کے خطوط کے جوابات

چنانچے حال ہی ہیں ایک نے طالب نے جوایک انگریزی داں اور ذی و جاہت وکیل چنانچے حال ہی ہیں ایک نے طالب نے جوایک انگریزی داں اور ذی و جاہت وکیل چیں اپنے سم یضرت والانے جیں اپنے سم یضرت والانے سے اس ایک میں ایک جامع اور لطیف عنوان سے متنبہ فر مایا کہ سوائے مان لینے کے کوئی چارہ ہی نہ سے ان اللہ ایک جامع اور لطیف عنوان سے متنبہ فر مایا کہ سوائے مان لینے کے کوئی چارہ ہی نہ

ر ہاتے ریفر مایا کہ ایسے الفاظ ہے اگر مجھ میں کبر ہوا تو میرا مرض بڑھتا ہے اور اگر تو اضع ہوئی تو تنگی ہوتی ہے ہرحال میں ضرر ہی ہے بدنی یا نفسانی ۔اھ

انبی صاحب نے اپنی بچھلے خط کے گم ہوجانے کا بہت افسوں لکھا۔ جس کو بہت شوق سے لکھ کر بھیجا تھا اور لکھا کہ بید میری بدشمتی ہے حضرت والا نے اس پر بھی متنبہ فر ما یا کہ مجھ کو مسلمان کے منہ سے بدشمتی کا اقر اراچھا نہیں معلوم ہوتا مسلمان تو بدقسمت ہوتا ہی نہیں مثلاً اسی واقعہ میں آپ کا خطام ہوا آپ کو قلق ہوا اس پر آپ کواجر ملا تو یہ خوش قسمتی ہوئی یا بدشمتی البتہ جو معاصی اختیار یہ ہیں ان کو خسارہ سے تعبیر کر سکتے ہیں ۔اھ۔ انہی صاحب نے یہ بھی البتہ جو معاصی اختیار یہ ہیں ان کو خسارہ سے تعبیر کر سکتے ہیں ۔اھ۔ انہی صاحب نے یہ بھی کھا تھا کہ حضور اس نا دان اور نا تربیت یا فتہ کو تربیت دیں۔ اس پرتج ریز مایا کہ تربیت تو برخ ریز مایا کہ تربیت تو خدمت ہوں کسی کی کیا تربیت کرتا البتہ خدمت سے کسی کی بھی انکار نہیں جب طریقہ سے جھے سے خدمت لی جائے ۔اھ

انہی صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ حضوری میں جناب عالی سے مرعوب ہوں اور عائی میں کتابت کے وقت باقلم ترساں۔ اس پرتخر برفر مایا کہ ان خیالات کو دل میں بھی نہ آئے و جہے کہ بلارعایت کی خاص قاعدہ وضابطہ کے بے تکلف جو دل میں آئے لکھے۔ صرف دو تین باتوں کا خیال کافی ہے ای کومیں نے او پرطریقہ سے تعبیر کیا ہے ایک تو واقعہ صاف لکھا جائے تکلف یا عبارت آرائی نہ ہود وسر بے بلاضر ورت طول نہ ہوتیسر ہے ایک خط میں متعدد مضامین نہ ہول کیکن اگراس میں ارتباط ہوتو وہ ایک ہی مضمون شار ہوگا۔ اھ

### مبهم الفاظ والےخطوط کے جوابات

ای طرح اگرکوئی طالب اپنا مدعامہم الفاظ میں لکھتا ہے مثلاً مجھے غلامی میں قبول فرمالیجے۔ بجھے اپنے دامن میں ڈھانپ لیجئے۔ میرے اوپرنظر توجہ فرما دیجئے وغیرہ وغیرہ تو تحریر نظر توجہ فرما دیجئے وغیرہ وغیرہ تو تحریر فرما دیتے ہیں کہ یہ گول الفاظ میں صاف الفاظ میں لکھو کہ کیا جا ہے ہو۔ اسی طرح اگر کوئی طالب لکھتا ہے کہ میری اصلاح فرما ہے یا لکھتا ہے کہ میری وشکیری فرما ہے یا لکھتا ہے کہ میری وشکیری فرما ہے یا لکھتا ہے کہ میری درخواست کرتا ہے تو تحریر فرما دیتے ہیں کہ ہے کہ میری درخواست کرتا ہے تو تحریر فرما دیتے ہیں کہ

ان کی تضیر لکھو۔ تا کہ اگر وہ ان الفاظ کے مفہوم کوغلط سمجھے ہوئے ہوتو اس کواصل مفہوم سمجھا یا جائے۔غرض جب تک مقصود کوصاف طور پرمتعین نہیں کرالیتے تعلیم نہیں شروع فرماتے۔ اورا گر کوئی طالب باوجود تنبیہ کے غیر مقصود کواپنامقصود قرار دیتا ہے تو تعلیم وتربیت سے عذر فر ما دیتے ہیں اورتح برفر مادیتے ہیں کہ میرے نز دیک پیمقصوداورمطلوب فی الدین نہیں اگر آپ کے نز دیک ہوتو کسی اور سے رجوع سیجتے مجھے اس کے حصول کی مذیبر معلوم نہیں۔اھ

ایک طبیب صاحب کے خط کا جواب

چنانچیا یک اورسلسله کے اہل علم طبیب آیئے کریمہ الابذ کرالٹنظمئن القلوب کا صحیح مفہوم نہ ہے کراس کے حوالہ سے طبعی اظمینان قلب کی مخصیل سے ذرائع باربار دریافت کرتے رہے اورحضرت والابرابراس كاغيرمقصود ہونااينے خاص طريق تفهيم يسمجھاتے رہے جب اس پر بھی ان کااصرار باقی رہاتو حضرت والانے چھروہی جواب لکھ دیا جوابھی ندکور ہوا۔ان کے ایک خط کے مضامین کے ضروری جوابات دے کرآ خری مضمون کا پیہ جواب تحریر فرمایا کہ اول تو سب مقد مات متعلم فیه ہیں فاین المدعیٰ لیکن میں اس میں قبل و قال بیندنہیں کرتا اگر آپ کے ذوق میں سب دعاوی صحیح ہیں اور ایسااطمینان مطلوب فی الدین ہے تو اخیر جواب بیہ ہے كه جھ كواس كانسخەمعلوم نہيں كسى اورطبيب سے رجوع سيجئے۔اھ

اس تنبیہ ہےان کی آئکھیں کھل گئیں اور حسب ذیل عریضہ بھیجا۔

" حضرت اكرم نفعنا الله بطول بقائكم وادام لنا بركاتكم اللام عليكم گرامی نامہ وصول ہوکرموجب شرف و برکت ہوا جسے سابق خطوط کے ساتھ مکر ربغور میں نے پڑھااور مجھےا بی غلطی فکرورائے پر تنبہ ہوکرحقیقت حال منکشف ہوئی اوریہ حضرت کی توجہ کی برکت ہے۔واقعی حسن کا راطمینان طبعی برموقو ف نہیں (اوراس کے لیے صرف علم و قدرت کی ضرورت ہے) اور نہ ایبا اطمینان مطلوب فی الدین ہوسکتا ہے۔حضرت نے میرے خطوط کے جواب میں جومختل مگر لطیف انتہابات و ہدایات فرمائے ہیں وہ میرے واسطے نافع ہوئے اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی نفع مند ہوں گے۔ اس پر حضرت والا نے

#### اظهارمسرت فرماياا ورتح رفرماياهنينا لكم العلم اه

اس سلسله کی بوری خط و کتابت امداد الفتائ میں موجود ہے اور النور بابتہ شعبان ورمضان و شوال ۵۴ چے میں تحت عنوان احکام الایقان لاقسام الاطمینان شائع بھی ہوچکی ہے۔اس واقعہ سے حضرت والا کے خاص طریق افہام وقفہیم کابدرجہ کمال نافع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فللّٰہ الحصد ۔اھ

## ٣- غير جواني خطوط كاجواب نه دينا

حضرت والابداستناء مواقع خصوصیت غیر جوابی خطوط کے جواب نہیں دیتے کیونکہ قاعدہ سے ڈاک کامحصول خود جواب طلب کرنے والے پر ہے نہ کہ جواب دینے والے پراور حضرت والاخود بھی اس قاعدہ کے اس قدر تخق کے ساتھ پابند ہیں کہ اگر کسی جان نثار خادم کو بھی اپنی ضرورت سے جواب طلب خط تحریر فرماتے ہیں تو ہمیشہ جوابی ہی تحریر فرماتے ہیں اور فرما یا کرتے ہیں کہ جب میری ہی غرض ہے تو ان پرخواہ نخواہ کیوں محصول کا بار ڈالا جائے ۔گوا کثر ایسے خدام اینے ہی پاس سے محصول دے کر جواب بھیجے ہیں اور حضرت والا کا جوابی کار ڈیا لیا فیدا پرس کردیے ہیں پاس سے محصول دے کر جواب بھیجے ہیں اور حضرت والا کا جوابی کار ڈیا لیا فیدا پرس کردیے ہیں پاس سے محصول دے کر جواب بھیجے ہیں اور حضرت والا کا جوابی کار ڈیا لیا فیدا پرس کردیے ہیں پاس سے محصول دے کر جواب بھیجے ہیں اور حضرت والا کا جوابی کار ڈیا

### ٨-بلاتا خيرجواب كاابتمام

حضرت والا کوخطوط کے بلاتا خیر جواب دینے کا اسقدر اہتمام ہے کہ شاید وباید۔
یہاں تک کہ خطوط لکھنے والے پہلے سے حساب لگا لیتے ہیں کہ فلاں دن جواب آئے گا۔اور
اگر ڈاک خانہ کی غلطی سے (اوراکٹریہی سبب ہوتا ہے) یا اور کسی خاص وجہ ہے اس روز
جواب نہیں پہنچتا تو متر دو ہو جاتے ہیں چنانچ بعض نے یہ خیال کرکے کہیں تا خیر کا سبب
نصیب اعداء علالت طبع نہ ہو ہر وقت خط نہ پہنچنے پر فوراً دریا فت خیریت کا عریف کھا۔
اگٹر دیکھا گیا کہ پچاس پچاس خطوط روزانہ آئے جن میں اکثر طویل ہوتے ہیں۔
اگٹر دیکھا گیا کہ پچاس پچاس خطوط روزانہ آئے جن میں اکثر طویل ہوتے ہیں۔
مگرسب کے جواب سے ہمروزہ فارغ ہوتے رہے خواہ عصرے مغرب تک اور مغرب سے عشاء بلکہ عشاء کے بعد تک برابر مشغول رہنا پڑا۔اور جس زمانہ میں سفر فرمایا کرتے تھے تو

کٹی کئی دن کی ڈاک بیلجائی پہنچتی تھی اس حالت میں خوداحقر نے بار ہادیکھا کہ جب تک

اکثر خطوط کا جواب لکھ کرکام کواپنے قابو میں نہیں کرلیاراتوں کوسوئے نہیں بلکہ ایسا بھی ہوا کہ وعظ سے آدھی رات کو فارغ ہو کرتشریف لایئے اور واپسی پرڈاک کولے بیٹھے اور در دسر کی حالت میں بھی سرکو بار بار ہاتھ سے دباتے جاتے اور جواب لکھتے جاتے۔ جب کوئی عرض کرتا کہ حضرت اس وقت آرام فر مالیس اور خطوط کے جوابات میں تحریفر مادیجے گاتو فر ماتے ہیں کہ میری طبیعت پرکام کا تقاضا اتنا ہوتا ہے کہ اگر میں کام پڑے دہنے کی حالت میں سونا بھی جا ہوں تو بندنہیں آسکتی بھرکام ہی کیوں نہ کروں۔اھ

#### انضبأطِ اوقات

حضرت والا کے انصباط اوقات اور روز کاروز کام ختم کردینے پر بڑے بڑے اہل محکمہ اور اہل ضابطہ حیران ہو ہو گئے ہیں اور ان کو ماننا پڑا ہے کہ بلا اعانت خداوندی اور قوت روحانی کے کوئی شخص اتنا اوراس شان کا د ماغی کام شب وروز کرنہیں سکتا اورا یک دوروز کی بات نہیں بلکہ حضرت والا کی تو ساری عمراسی حالت میں گزری ہے اوراس ضعف پیری میں بھی بعون اللہ تعالی وہی عالم ہے۔

واقعی دیکھنے والوں کو چیرت ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر بعد مغرب بھی بعد عشاء بھی قبل فجر بھی لالثین جلائے ہوئے اور بعد عصر بھی وقت غروب تک آئھوں پرزور دے دے کر برابر مطالعہ اور تحریکا کام کرتے رہتے ہیں۔ بس بلا مبالغہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مشین ہے جو کسی قوت غیبیہ برقیہ کے سہارے رات ون بلا تکان چل رہی ہے۔ و ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء۔ اللہ تعالی حضرت والاکو صحت وعافیت کا ملہ دائمہ اور فیوض و برکات عامہ تامہ کے ساتھ غیر معمولی طویل عمر نصیب فرمائے۔ المین ثم المین یار ب العالمین۔

## ۵-خطوط کے جوابات دینے کی ترتیب و درجہ بندی

حضرت والا ڈاک کے پہنچتے ہی فوراُ اس کی جانب ہمیتن متوجہ ہوجاتے ہیں۔ اور جو خطوط اہل خصوصیت کے ہوتے ہیں ان کو چھانٹ کرا لگ رکھتے جاتے ہیں تا کہ جواب تحریر فرماتے وقت ان کو مقدم کیا جائے۔ یہ تقسیم تو محض شان خط پہچانے کی بناء پر ہوتی ہے پھر بعد

كوسرسرى مطالعه فرمانے سے جوخطوط بلحاظ مضامین قابل تقدیم معلوم ہوتے ہیں ان كوبھی الگ رکھ لیتے ہیں۔ نیز جن خطوط کے جوابغورطلب یا طویل ہوتے ہیں یا ان کے جواب کے لیے مراجعت کتب کی ضرورت ہوتی ہے جس کوبعض حالات میں گوارا فر ماتے ہیں ان کو عموماً صبح کے وقت کیلئے جونسیة فراغ اور گنجائش کا وقت ہوتا ہے رکھ لیتے ہیں۔جن خطوط میں کوئی نا گوارمضمون ہوتا ہےان کا جلدی ہے جواب لکھ کرفوراً قبل از وقت ہی ڈاک میں ڈلوا دیتے ہیں اور فر مایا کرتے ہیں کہا یے خطوط کا پاس رکھار ہنا بھی مجھے اذیت دہ ہوتا ہے۔

### ٧-استفتاء كأجواب

حضرت والا اب ضعف پیری اور قلت فرصت کی وجہ سے بداشتناءموا قع خصوصیت ایسے استفنوں کے جواب لکھنے سے عذر فر ما دیتے ہیں جن میں مراجعت کتب کی ضرورت ہو اورتح رفرما دیتے ہیں کہ مجھ کو مراجعت کتب کی نہ فرصت نہ قوت کسی اور جگہ ہے تحقیق کرایا جائے۔اھے۔بعض صاحبوں نے اصرار فر مایا کہ میں تو حضور ہی کے فتوے پراطمینان ہوتا ہے توتح برفر مادیا کهاس اطمینان کی بیجی تو صورت ہوسکتی ہے کہ جب اور جگہ سے فتوی حاصل کرلیاجائے تواس فتو ہے کومیرے پاس بھیج کر مجھ ہے بھی اس کی تقید بق کرالی جائے۔

حضرت والاعرصه ہے اس اہتمام میں ہیں کہ اپنی مختلف دینی خدمات کو رفتہ رفتہ دوسروں کی طرف منتقل فر مادیں۔ چنانچے فتو کی نویسی تو بہت ہی کم کر دی ہے اور بعض خاص صورتوں میں جن کی بقدر ضرورت تفصیل قریب ہی عنوان دوم اصول متعلقہ تعلیم وتربیت میں گزر چکی ہے۔طالبین کو بھی اپنے خلفاء مجازین کے سپر دفر مادیتے ہیں اور ایک باراس کا راز بیفر ماتے تھے کہ دین کی بہت سی خدمات کا کسی ایک ہی شخص سے وابستہ ہو جانا ہرگز مناسب نہیں کیونکہ انسان کیساتھ موت اور حیات لگی ہوئی ہے۔ اس کے انقال کے بعد ایک ساتھ اتنی خدمات بند ہو جا ئیں گی۔ گو چندروز ہی کے لیے سہی تو اس کا دین پر برااثر یڑے گایا کم اہل حاجت چندروزمشوش ہی رہیں گے۔اھ

ا یک باریبهمی فرمایا که میں اس لیے بھی دینی کا موں کومختلف جگہوں میں تقسیم کرتار ہتا ہوں کہ میں جا ہتا ہوں کہ میرے مرنے کا بھی کسی کوصد مدنہ ہو۔ کداننے کا م ایک ساتھ بند

اشرف السوانع-جلاء ك-21

ہوگئے میں تو مسلمانوں کی اتنی تکلیف بھی گوارانہیں کرتا کہ کوئی میرے مرنے کا بھی افسوس کرے گوجی افسوس کا انسدا د فیصنہ سے باہر ہے۔

غرض حفرت والاکواب ایسے کا موں کی ہرگز تکلیف نہ دینی چاہیے جواور جگہ بھی ہوسکتے ہیں۔ بس اب تو حضرت والاسے صرف اصلاح اعمال ہی کے متعلق خط و کتابت کرنی چاہیے کیونکہ بیر خدمت اور جگہ اس اہتمام وانتظام سے نہیں ہور ہی گو حضرت والافر مایا کرتے ہیں کہ بیر خدمت اور خدمتوں سے چھوٹی ہے لیکن بیر بھی ضروری ہے جیسے بڑے کرتے ہیں کہ بیر خدمت اور خدمتوں سے چھوٹی ہے لیکن بیر بھائی جاتی ہیں بغدادی قائدہ اور بڑے مدرسوں کے مقابلہ میں (جہاں بڑئی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بغدادی قائدہ اور الف ب تنہیں پڑھائی جاتی جوٹا مکتب جس میں اب ت پڑھائی جاتی ہے کوئی چیز نہیں لیکن اکثر کسی زمانہ میں بڑے ہی بڑے مدد سے رہ جائیں تو اس وقت اس کی ضرورت ہوگی کہوئی چھوٹا مکتب بھی قائم کیا جائے جس میں قاعدہ بغدادی کی تعلیم ہو۔

## 2-عورت كے خطوط كے جواب كى شرط

متعددصالے کی بناء پرجن میں سے بعض مختلف مواقع پرغالبًاذکر بھی کی جا بھی ہیں۔ حضرت والا کسی عورت کے خطرکا جواب اس وقت تک نہیں تحریر فرماتے جب تک وہ اس خطر پراپیئے شوہر یا کسی محرم کے متخط کرا کرنہیں بھیجتی۔ یہاں تک کہ ایک ہے پردہ بڑے درجہ کی عورت کو بھی جوایک کالج کی پڑیال تھی ایپ اس معمول سے دہ اس معمول سے دہ اس معمول سے دہ عورتیں مستنی ہیں جوانل قرابت ہیں یا جن مے مردوں سے مثل اہل قرابت کے تعلق ہے۔

# ٨- نقل كواصل سے ديکھنے كا اہتمام

اگر کسی کے خط میں حضرت والا کے کسی پیچلے جواب کا حوالہ ہوتا ہے تو جب تک اس کو طلب فر ما کر ملاحظہ نہیں خرما لیتے جواب نہیں تحریفر ماتے اور محض نقل کو کافی نہیں سیجھتے کیونکہ عموماً لوگوں کو پوری بات نقل کرنے کا اہتما م نہیں ہے۔ایسے موقعوں پرتح برفر مادیتے ہیں کہ میرا پہلا خط بجنسہ بھیجے ویں۔اھ۔اگرایسے متعدد خطوط ہوں تو ہدایت فر مادیتے ہیں کہ ان پر میرا پہلا خط بجنسہ بھیجے ویں۔اھ۔اگرایسے متعدد خطوط ہوں تو ہدایت فر مادیتے ہیں کہ ان پر ترتیب وارنمبر ڈال دیئے جا کیں لیکن بن یا ڈورے سے نتھی کرنے کو ناپند فر ماتے ہیں ترتیب وارنمبر ڈال دیئے جا کیں لیکن بن یا ڈورے سے نتھی کرنے کو ناپند فر ماتے ہیں

کیونکہ ڈورے سے بھی ہونے کی صورت میں سارے خطوط کوایک ساتھ لئے ہوئے پڑھنا پڑتا ہے اور جواب لکھنا پڑتا ہے جو دفت طلب اور موجب خلجان ہے۔ راحت اس میں رہتی ہے کہ سب خطوط جدا جدا ہوں اور نمبر پڑے ہوئے ہوں تا کہ جس خط کو جاہیں نکال کر آسانی کے ساتھ پڑھ لیں اور جواب لکھ دیں۔ اور بن لگانے میں چھے جانے کا اندیشہ ہے چنا نچے کئی بار حضرت والا کے ہاتھ میں چھے چھ گئی جس سے بہت تکلیف ہوئی۔ اھ

پچھلا خططلب فرمانے کا یہ مطلب نہیں کہ کا تب خوداس کے متعلق کچھنہ لکھے بلکہ اس کو چھنے کہ جس مضمون کا حوالہ دے اس کوخود بھی اپنے خط میں پوراپورانقل کر دے۔ پچھلا خطاتو محض اس لیے منگوایا جا تا ہے کہ اگر ضرورت ہواور کا تب کی نقل عبارت محولہ کے بیجھنے کے لیے ناکافی ہوتو اس لیے منگوایا جا تا ہے کہ اگر ضرورت ہواور کا تب کی نقل عبارت محولہ کے بیجھنے کے لیے ناکافی ہوتو اصل خط کود مکھ لیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ کا تب صاحب تو محض حوالہ دے کر سبکدوش ہوجا میں اور حضرت والاخود ہی اس مضمون کو ڈھونڈ ھنے اور بڑھنے اور حوالہ کے بیجھنے کی دفت اٹھا کیں۔اھ

ایک طالب کوالبی ہی بے عنوانی پرتح رفر مایا کہ دو خط سابق رکھنا خلاف اصول ہے تازہ خط کے ساتھ صرف ایک اخیر کا خط آتا چاہیے اور تازہ خط میں بھی مضمون پورالکھنا چاہیے۔ خط سابق صرف احتیاطاً منگوایا جاتا ہے۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میرے ساتھ آسانی کی بے حدرعایت چاہیے۔اھ

9-طالب کے خط پرہی جواب لکھنا

حضرت والاخط کے ہرمضمون کا جواب اس بے محاذ میں ارتباط کے لیے لکیر تھینج کرساتھ کے ساتھ حاشیہ پرتحریفر ماتے جاتے ہیں تا کہ ضمون اور جواب دونوں ہیک وقت مکتوب الیہ کی نظروں کے سامنے ہوں اور وہ جواب کو اچھی طرح سمجھ سکے اسی لیے حضرت والا کی میہ ہدایت ہے کہ خط کے ہرصفحہ پرنصف یا کم از کم ثلث کا حاشیہ جواب کیلئے چھوڑ دینا چاہیے۔

اسی مصلحت سے کہ ضمون اور جواب دونوں ساتھ ہوں حضرت والا ایسے مضامین کا جواب دونوں ساتھ ہوں حضرت والا ایسے مضامین کا جواب حد میں میں میں دیا ہے۔

ہیں ہیں سوال وجواب کے انطباق کی ضرورت ہوکارڈ پرنہیں تحریر فرماتے بلکہ تحریر فرمادیے ہیں جن میں سوال وجواب کے انطباق کی ضرورت ہوکارڈ پرنہیں تحریر فرماتے بلکہ تحریر فرمادیے ہیں کہا ہے۔ اسے امور کے جواب کے لیے کارڈ کافی نہیں لیکن لفافہ کے انتظار میں خطوط کو محفوظ امانت رکھنے پڑیں بعض کم فہم حضرت والا کے اس تحریر فرمانے پر کہ

جواب کے لیے کارڈ کافی نہیں محض لفافہ بھیج دیتے ہیں جس پر حضرت والاتحریر فرمادیتے ہیں کہ وہ مضمون کہاں ہے جس کا جواب جاہا تا ہے کیاتم ہیں بھتے ہو کہ وہ میرے پاس محفوظ ہے حالانکہ تم کواس بچھنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ کسی قاعدہ ہے اس کا محفوظ رکھنا میرے ذمہ نہیں۔اھ

حضرت والاخودتو بمصالح مذكور بالا اپنا جواب مكتوب اليه بى كے خط پرتح رفر ماتے ہیں اليكن اگر مكتوب اليه جواب الجواب كو حضرت والا بى كے جواب پر لكھ كر بھيجنا ہے تو چونكه جواب الجواب كى صورت میں بھى اليا كرنا موجب خلجان ہوتا ہے نیز اپنے سے بڑے كے جواب الجواب كى صورت میں بھى اليا كرنا موجب خلجان ہوتا ہے نیز اپنے سے بڑے کے ساتھ لكھے ہوئے خط پر اس كا جواب لكھنا خلاف تہذيب بھى ہے اس ليے بہت تا كيد كے ساتھ اس كى ممانعت فرماد سے ہیں اور تح رفر ماد سے ہیں كہ جس كو آ دى بڑا سمجھے گووہ واقع میں بڑا

نہ ہواس کے لکھے ہوئے پر چہ پر جواب لکھنا خلاف تہذیب اور خلاف ادب ہے۔اھ

اوراپناادب کرانے کے متعلق حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ اس کا منشاء یہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو قابل تعظیم سمجھتا ہوں یا میں اپنی تعظیم کرانا چاہتا ہوں لاحول ولاقو ق میں کیا چیز ہوں جو میری تعظیم کی جائے لیکن اس عدم تعظیم پر اس لیے نکیر ہے کہ جب کسی نے ایک شخص کو ہوں جو میری تعظیم کی جائے لیکن اس عدم تعظیم پر اس لیے نکیر ہے کہ جب کسی نے ایک شخص کو ایپ اعتقاد میں معظم سمجھ لیا ہے تو پھر وہ اب اپنے اعتقاد عظمت کاحق کیوں نہیں ادا کرتا ۔ اپنے اعتقاد کے خلاف اس کے ساتھ کیوں معاملہ کرتا ہے ور نہ مجھ کو تو واللہ اس سے معاملہ کی تعلیم اعتقاد کے خلاف اس کے ساتھ کیوں معاملہ کرتا ہے ور نہ مجھ کو تو واللہ اس سے معاملہ کی تعلیم کرتا ہے ور نہ ہم کے کو تو واللہ اس کے ساتھ کیوں معاملہ کرتا ہے ور نہ ہم کے کو تو واللہ اس کے ساتھ کیوں معاملہ کرتا ہے ور نہ ہم کو کو تو واللہ اس کے ساتھ کو تا ہے گریفنر ور ت اصلاح کہنا ہی پڑتا ہے ۔ ادھ

۱۰۔ چندوہ امور جن کی خلاف ورزی سے اذبیت ہوتی ہے

اس نمبر میں چندا پیے ضروری امور کی رعایت نہ کرنے سے حضرت والا کو سخت اذیت ہوتی ہے۔ بطور نمونہ کے مختصراً عرض کرکے عنوان ہذا کو انشاء اللہ نتعالی ختم کر دیا جائے گا۔ کا تبین خطوط ان با توں کا خاص طور سے لحاظ رکھیں۔ وہ امور سے ہیں۔

## جوابي لفافه كي بجائے مكث بھيجنا

کاتبین خطوط کو جاہیے کہ جواب کے لیے بجائے مکٹ بھیجنے کے لفافہ یا کارڈ بھیجیں جس پراپنا پورا پیتا اور نام صاف طور پرخود ہی لکھ دیں وراس پر مکٹ بھی خود ہی چسپاں کردیں اور اگر دئی بنا ہوا لفافہ ہوتو سوائے ایک طرف کے اس کے بقیہ اطراف کوخود ہی چسپال کر دیں بلکہ بہتر تو ہیہ کہ اس کھلی ہوئی طرف پر بھی گوندلگا کرا درخشک کرکے چھوڑ دیں تاکہ حضرت والاکوسوائے جواب لکھنے اور خط کولفا فیہ کے اندر دکھ کر بند کر دینے اور روانہ کرا دینے کے اور کوئی زحمت نہ کرنی پڑے۔

اگراییانهیں کیاجا تا تو دیکھنے والے روزمرہ دیکھتے ہیں کہ حضرت والاکو یخت اذیت ہوتی ہے اور سخت زحمت اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ ٹکٹ رکھنے کی صورت میں بعض او قات باوجو دخطوط کو بحفاظت کھولنے کے ٹکٹ گرجاتے ہیں اور بعض اوقات حضرت والاٹکٹوں کو چسپاں کرنے کی غرض ہے نکال کرر کھتے ہیں تو ہجوم خطوط اور ہجوم مشاغل کی وجہ سے جودوران تحریر جوابات میں بھی برابر پیش آتے رہتے ہیں ٹکٹوں کے رکھنے کی جگہ یاد سے اتر جاتی ہے۔ بہرصورت ٹکٹول کو ڈھونڈ ھنے میں بردی دفت ہوتی ہے اور برا وقت صرف ہو جا تا ہے۔ یہاں تک کہ بہت دفعہ ابیاہوا کہ کوئی گراہوا ٹکٹ نظریزا تو سارےلفانے کھول کھول کردیکھنے پڑے تا کہ بیرپیتہ جلے کہ وہ کس خط کا ٹکٹ ہے اور بعض مرتبہ پیتہ نہ چل سکا تو حسب معمول اس کوایک مہینہ تک امانت رکھ کر پھر بھی پیۃ نہ لگنے کی صورت میں بمصارف لقطہ خیرات کر دینا پڑا اور بعض مرتبہ دو خطوط کے جوابی لفافے بلائکٹ ملے تواس اختال پر کہنہ معلوم ان میں ہے کون سے لفاف کا بیہ تکٹ ہے ایک لفافہ پر تو دہ ملا ہوا تکٹ لگایا اور احتیاطاً دوسرے پر بھی اپنے پاس ہے تکٹ لگایا۔ تكثوں كولفافه ير چسياں كركے نہ جيجنے كى صورت ميں يہ بھى خرابى ہے كہ بعض اوقات ان پر كافي گوندنهیں ہوتا تو وہ اچھی طرح جیکتے نہیں چنانچہ بہت مرتبہ ایسابھی ہوا کہ حضرت والا نے مکک چسیاں کر دیالیکن بعد کووہ خود بخو دا کھڑ گیااورا لگ پڑا ہوا پایا گیااور پھراس خطاکو تلاش کرنے کے لیے بیتارہ خطوط کوالٹنا پلٹنا پڑا۔ اگر ٹکٹ خودلگا کرنہ جیجنے میں پیمصلحت ہو کہ جس طرف سےلفا فیہ بند کیا جاتا ہے اس طرف لگایا جاسکے تا کہ مضبوطی ہوجائے اور لفا فیدراستہ میں کھلنے نیہ یائے جبیہا کہ بعض نے پوچھنے پر بھی مصلحت لکھی تواس کی یہ بھی تو صورت ہو علی ہے کہ جس یرت کو بند کیا جاتا ہے اس کے کنارہ پر ٹکٹ کے آ دھے حصہ کوخود چسپال کر دیا جائے اور آ دھا حصہ بوں ہی چھوڑ دیا جائے۔اس طرح ٹکٹ بھی گرنے سے محفوظ ہوجائے گااوروہ مصلحت بھی

پوری ہوجائے گی اور حضرت والا آسانی کے ساتھ لفافہ بند کرسکیں گے۔اس ہفتہ کی بات ہے ایک صاحب نے دستی لفافہ بنا کر بھیجا جس کی سب اطراف کھلی ہوئی تھیں اور کسی طرف بھی گوند نہیں سکا حوات نے دستی لفافہ کی اطراف کو دستور کھلا ہوا ہی رکھا نہیں لگا ہوا تھانے کی اطراف کو دستور کھلا ہوا ہی رکھا البتہ خط کو گرنے سے محفوظ کرنے کے لیے سوئی سے ڈورے کا ایک چھوٹا ساٹا نکالگا دیا۔غرض حضرت والا کوان سب کوتا ہیوں سے بہت ہی اذبیت ہوتی ہے۔

# يبة لكهاموا جوابي لفافه نه بهيجنا

ای طرح پیة لکھا ہوا جوانی لفافہ نہ ہونے کی صورت میں بھی حضرت والا کوسخت زحمت ہوتی ہے کیونکہ حضرت والا کا تب ہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پیۃ جواب کے لفا فیہ پر ہونا ضروری مسجحتے ہیں تا کے غلطی نقل وغیرہ کا کوئی احتال نہ رہے اورا گرخود کا تب ہی کا لکھا ہوا پہنہ غلط یا ناصاف ہوتو خط نہ پہنچنے کا وہ خود ہی ذ مہ دار ہوگا۔حضرت والا کوافسوس اور خجلت نہ ہوگی چنانچہ کچھ عرصہ ہوا ایک خط پہتا کی غلطی کی وجہ سے حضرت والا کے پاس لوٹا تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھئے اگر میرے ہاتھ کا لکھا ہوا پتہ ہوتا تو مجھ کوکس قدر افسوس ہوتا۔ انہیں مصالح کی بناء پرحضرت والا کامعمول ہے کہا گر جوابی لفافیہ پرپینة لکھا ہوانہیں ہوتا تو خط کو ال طرح تہدفر ماتے ہیں کہ خط کے اندر کا وہ مقام جہاں خود کا تب کے ہاتھ کا پیۃ لکھا ہوا ہوتا ہے اوپر رہتا ہے پھراس کولفا فہ کے اندر رکھ کرلفا فہ کے اوپر کے حصہ کے کاغذ کواس طرح کاٹ دیتے ہیں کہ وہ کا تب کا لکھا ہوا پیۃ لفا فہ کے اندر سے دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھراس پیتہ پر لکھے ہوئے مقام کولفا فیہ کے کٹے ہوئے حصہ کے کناروں سے بذریعیہ گوند چیکا دیتے ہیں تا کہ وہ اپنی جگہ ہے ہٹ نہ سکے اور پہتہ برابرنمایاں طور پر دکھلائی دیتارہے یاا گر کافی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بیاخمال ہوتا ہے کہ گوندا چھی طرح نہ لگے گا اور راستہ میں خطرا لگ ہو کر گر جائے گایا بیا حتمال ہوتا ہے کہ گوند کے لگ جانے سے کھولتے وقت خط کا ایسا حصہ پھٹ جائے گا جس پرمضمون ہے تو پھر بجائے گوندلگانے کے ڈورے سے بی دیتے ہیں۔ پھرلفا فیہ کے اندرر کھ دینے اور چیکا دینے یاسی دینے کے بعد پتہ کے آس پاس جوعبارت زا کد ہوتی ہے اس کواچھی طرح قلمز دفر ما دیتے ہیں تا کہ صرف پنة ہی پنة رہ جائے اور ڈاک والے آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔اگر کوئی ٹکٹ بھیجتا ہے لفا فہبیں بھیجتا تو خط کواس طرح تہہ فر ما کر جس طرح مذکور ہوا خط ہی پڑنکٹ چسپال کرکے ڈاک میں ڈالوادیتے ہیں۔

اوپر کے بیان سے ناظرین کرام نے اندازہ فرمالیا ہوگا کہ حضرت والا اپنے اصول کو بریت میں اس امرکا کس قدرا ہتمام رکھتے ہیں کہ نہ ڈاک والوں کوکوئی پریشانی ہونہ خط کے ضائع ہوجانے کا احتمال رہے نہ خط پانے والے کی کوئی مصلحت فوت ہو حالا نکہ وہ بوجہ اپنی کوتا ہوں کے اتنی رعایت کا مستحق بھی نہیں ہوتا۔ اس سارے اہتمام میں حضرت والا کا بہت وقت صرف ہوجاتا ہے اور سخت وقت اٹھانی پڑتی ہے اور گو حضرت والا اپنا ایک منٹ بھی فضول صرف فر مانا اور خواہ مخواہ وقت اٹھانی پڑتی ہے اور گو حضرت والا اپنا ایک منٹ کی ضرورت اور مصلحت ہوتی ہے اس لیے باوجود بہت تعب ہونے کے نہایت سکون کے کی ضرورت اور مصلحت ہوتی ہے اس لیے باوجود بہت تعب ہونے کے نہایت سکون کے ساتھ بیسب کا رروائی کرتے رہتے ہیں حالا نکہ اس کود کیھ دیکھ کریا سی بیٹھنے والوں کو بھی شخت خلجان ہوتا ہے بہاں واقعی ضرورت ہوتی ہے وہاں تو سخت سے خت تعب بھی موجب پریشانی ضمین ہوتا اور جہاں ضرورت نہ ہوتی ہے وہاں تو سخت سے سخت تعب بھی موجب پریشانی ضمین ہوتا اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں فراسا تعب بھی برداشت نہیں فرما سکتے۔

# خلاف ورزی کرنے والوں کو ملی تنبیہ

اسی ہفتہ کی بات ہے ایک لفافہ کو اسی طرح کاٹ چھانٹ رہے تھے اتفاق سے جناب مہتم صاحب دارالعلوم دیو بند بھی تشریف فرما تھے۔انہوں نے عرض کیا کہ اس میں تو خود پہتا کھو دینے ہے بھی کہیں زیادہ وقت صرف ہوجا تاہے فرمایا کہ بلاسے کیونکہ مسلحت ہے اور میں اس لیے بھی ایسا کرتا ہوں کہ خط بھیجنے والے صاحب کو یہتو معلوم ہوجائے کہ الن کی اس حرکت سے مجھے کتنی تعلیف بہنچی اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں اور ہمیشہ کے لیے مملی تنبیہ ہوجائے۔اھا اس عملی تنبیہ ہوجائے۔اھا اس عملی تنبیہ ہوجائے۔اھا کہ بھی تحریر فرما دیتے ہیں کہ اگر پہتہ کہ اس عملی تنبیہ کے علاوہ حضرت والا لفافہ پر بالتصریح بھی تحریر فرما دیتے ہیں کہ اگر پہتہ کہ اور آئیں خط واپس

فرمادیتے ہیں اورتحریر فرما دیتے ہیں کہ جتنا وقت جواب لکھنے میں صرف ہوتا ہے وہ پہتہ کو لفافہ پرلانے اور تنبیبی عبارت کے لکھنے ہی میں صرف ہو گیا اب دوسر سےخطوط کے جواب لکھنے ہیں اس لیے خط بلا جواب واپس ہے۔اھ

غرض اس طرح کا تب کوعمر بھر کے لیے سبق ہو جاتا ہے اور پھر بھی اس ہے ایسی اذیت دہ حرکت سرز زنہیں ہوتی۔

### لفافه كانتك بهونا

بعض کا تبین لفا فہ کواس طرح چسپاں کرتے ہیں کہ کھولتے وقت بڑی دشواری ہوتی ہے اور بعض اوقات اندر کا خط پھٹ جاتا ہے۔اس طرح بعض کا تبین لفا فہ اتنا تنگ بناتے ہیں یا خط کی تہداتنی بڑی بنا کرر کھتے ہیں کہاو پر کا لفا فہ کھولنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہتی ایسی یا خط کی تہداتنی بڑی دفت کے علاوہ بعض اوقات خط ہی پھٹ جاتا ہے۔

### مكث كامشكوك مونا

کائین کو یہ بھی چاہیے کہ جواب کے لیے جونگ جیجیں وہ بالکل صاف ہومیلا یا داغدار یا چھلا ہوایا اور کسی طرح سے مشکوک حالت میں نہ ہو کیونکہ حضرت والا ایسے ٹکٹ لگاتے ہی نہیں تا کہ خدانخواستہ کوئی قصہ نہ کھڑا ہوجائے جیسا کہ بہت سے لوگوں پر الیمی صورتوں میں ڈاکخانہ کی طرف سے فوجداری کے مقد مات قائم کردیئے گئے ہیں۔ چونکہ حضرت والا بلا ضرورت شرعیہ خلاف احتیاط کام کرنا جس میں اپنی آبروکا یا اور کسی فتم کے ضرر کا اندیشہ و خلاف مصلحت بلکہ خلاف شریعت سمجھتے ہیں اس لیے مشکوک ٹکٹ ہرگز نہیں لگاتے۔ بلکہ جن خلاف مستعمل ٹکٹوں پر مہرکا نشان بہت کم یا بالکل نہیں ہوتا ان کوفوراً چاک فرما دیتے ہیں تا کہ کوئی مستعمل ٹکٹوں پر مہرکا نشان بہت کم یا بالکل نہیں ہوتا ان کوفوراً چاک فرما دیتے ہیں تا کہ کوئی

## رنگین روشنائی ہے لکھا ہوا خط

حضرت والارنگین روشنائی ہے لکھے ہوئے خطوط کو بھی پسندنہیں فر ماتے کیونکہ گوبعض اقوال پر گنجائش ہے لیکن پڑیہ کے رنگ میں اسپرٹ کے شبہ ہونے کی وجہ ہے حضرت والا

اس سے احتیاط ہی فرماتے ہیں۔

بعض اوقات دیکھا گیا کہ اچکن کی جیب میں کوئی تگین روشنائی سے لکھا ہوا خط رکھ لیا پھر نماز کے اندریاد آیا تو نماز کی حالت ہی میں اس کو جیب سے نکال کر پھینک دیالیکن بوجہ اختلاف گنجائش ہونے کے نماز کو دہرایا نہیں۔ اس طرح بعض اوقات اس پرتر ہاتھ بھی لگ جاتا ہے جس سے دھونا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ دھونے سے بھی پورے طور پڑنیں پھوٹا اور کیڑوں پرلگ گیا تو کیڑے بھی خراب ہوئے فرض چونکہ حضرت والاکورنگین روشنائی کے لکھے ہوئے خطوط سے تکلیفیں پہنچتی ہیں اس لیے طالبین اس کی بھی حتی الامکان احتیاط رکھیں تو بہتر ہے۔

### دهندلی روشنائی

اگرکسی وقت اور سیابی نہ ہوتو پنسل ہی ہے لکھ دیں لیکن ذراہاتھ دباکرتا کہ تحریر دھند لی نہ ہوجو پڑھنے ہی میں نہ آئے یا پڑھنے میں وقت ہوو ہے بھی اس کا بہت خیال رکھیں کہ جو کہ کھیں بہت صاف حروف میں۔ روش سیابی ہے لکھیں تا کہ خط آسانی ہے پڑھا جاسکے اور عبارت بھی بہت واضح لکھیں کہ مطلب فوراً سمجھ میں آتا چلا جائے جوخطوط پڑھے نہیں جاتے بآسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ان کا بہت غور کر کے مطالعہ کرنے یا مطلب سمجھنے میں حضرت والا اپناوفت صرف نہیں فر ماتے کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ملتا اور تنبیہ لکھ کر بلا جواب حضرت والا اپناوفت صرف نہیں فر ماتے کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ملتا اور تنبیہ لکھ کر بلا جواب واپس فر مادیتے ہیں ورنہ اور سب کام پڑے رہ جائیں۔

بعض ایسے بی خطوط کا بیرجواب تحریر فر مایا کہ حروف باریک روشنا کی تاریک خط پڑھنے میں بہت تکلف ہوتا ہے اس لیے بلا جواب واپس ہے اس طرح بہت لیے خطوط کو بیلکھ کر واپس فر مادیتے ہیں کہ نصف صفحہ یا دس بارہ سطروں سے زیادہ کامضمون ایک خط میں نہ ہونا جا ہے کیونکہ میرے پاس اتناوقت نہیں ہے۔

### د نیاوی امور کے بارے میں مشورہ

حضرت والاسے د نیوی امور کے متعلق کوئی مشورہ دریافت نہ کرنا چاہیے نہ کوئی اور استدعا کرنی چاہیے۔ کیونکہ حضرت والا کونہ ایسے امور سے دلچیسی نہ ایسے امور کا تجربہ چنانچہ اسی بناء پر حضرت والاعموماً اس ہے عذر فر مادیتے ہیں اورا گرموا قع خصوصیت میں کوئی مشورہ دیتے بھی ہیں تواکثر اس عنوان سے کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو پیکر تا۔

حضرت والامثورہ دینے ہے اس لیے بھی گریز فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ عموماً مشورہ کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے اور اس کے مصر ہونے پر یا مفید نہ ہونے پر خودمشیر کو ذ مہ دار قرار دیتے ہیں۔حالانکہ حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ مشورہ تو محض دوسرے کی اعانت کے لیے ہوا کرتا ہے کہ رائے قائم کرنے میں اس کو ہولت ہو۔اھ

ٔ اور حضرت والایه بھی فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل مشورہ دینے میں اکثریہ بھی خرابی ہے کہ معتقدین بوجہ غلوفی الاعتقاد کے مشورہ کے متعلق پیغلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ شخ کے قلب میں مصریا غلط بات آ ہی نہیں سکتی اور اس میں یقین خیر سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف کرنے میں یقینی ضرر سمجھتے ہیں بیسب غلو فی الاعتقاد ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔

تعویذ گنڈ ہے

ای طرح حضرت والاتعویذ گنڈوں کے شغل کو بہت ہی ناپسندفر ماتے ہیں کیونکہ اول تو اس میں عوام کا اور دنیا داروں کا بہت ہجوم ہوجا تا ہے جس سے دینی ضرر اور تصنع اوقات کا قوی اندیشہ ہے دوسرے اس کے متعلق لوگول نے عقیدہ میں بھی بہت غلو کر رکھا ہے اور اس کو اس کے درجہ سے بھی آ گے بڑھار کھا ہے۔ چنانچیاس کے برابر نہ دعا کومؤ ژشجھتے ہیں نہان تدابیر کو جوایسے مقاصد کے لیے موضوع ہیں اور اگر اثر ہوجائے تواس کو ہزرگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ حضرت والااس كےمتعلق ہمیشہ تقریراً وتحریراً علماً وعملاً اصلاح عقیدہ فرماتے رہتے ہیں اور عملیات کے اثر کوزیادہ ترقوت خیالیہ کاثمرہ قراردیا کرتے ہیں جس کی شخفیق میں بعض بہت مبسوط تقریرات قلمبند بھی ہو چکی ہیں چنانچی<sup>حس</sup>ن العزیز جلداول کے ایک بڑے ملفوظ نمبر ۱۳۵ میں مسمریزم اورقوت خیالیہ کے حیرت انگیز کر شمے بیان فر مائے گئے ہیں۔ جو قابل ملاحظہ ہیں۔ غرض حضرت والاتعويذ گنڈوں کےمشغلہ کو بہت ناپسند فرماتے ہیں کیکن چونکہ حضرت عا جی صاحبؓ نے ارشاد فر مادیا تھا کہا گرلوگ تعویذ ما نگئے آئیں تو جو پچھاس وقت سمجھ میں آیا كرے لكھ كردے ديا كرنا۔اس ليے حضرت والا انتثالا للا مرمعمولي شكايات دردسر بخارنظر

وغیرہ کے تعویذ اسی طرح مرحمت فرما دیا کرتے ہیں کہ نہ عاملوں کی قیود کا کھاظ فرماتے ہیں نہ ان کے خاص عملیات کی کوئی پابندی فرماتے ہیں بلکہ اکثر تو کوئی مناسب حال آیت یا حدیث یا دعا لکھ کردے ویتے ہیں جوعین وقت پر خیال میں آجاتی ہے اور اسی سے اللہ تعالی اکثر مواقع پر مقصد برآری بھی فرما دیتے ہیں چنانچہ حال ہی میں بندہ زادہ نے دکان کھولی تو حضرت والا ہے برکت کے لیے تعویذ منگوایا اور دعا بھی کرائی جس کی برکت سے بفضلہ تعالی باوجود بالکل نئی دکان ہونے کے توقع ہے کہیں زیادہ مال فروخت ہونے لگا۔ فالحمد لللہ۔

### لوگوں کے غلو کی اصلاح

بندہ زادہ ہی کے عرض کرنے پر وسعت رزق کے لیے حضرت والانے پانچوں نمازوں کے بعد یا باسط ۲ ہار پڑھنے کو بتا دیا۔ پھی عرصہ بعداس نے پھرکوئی اور وظیفہ پوچھا تو تحریر فرمایا کہ دواؤں میں تو بیہ بات ہوتی ہے کہ اگر ایک دوا نافع نہ ہوتو دوسری دوا نافع ہوجاتی ہے جا تک کو معمول رکھا جائے ہوجاتی ہے۔ ان کو معمول رکھا جائے جب انڈ تعالی کو منظور ہوگا قبول فر مالیں گے۔اھ

ایک صاحب نے اپی تشویشات بیان کر کے بچھ پڑھنے کو پوچھا تو فر مایا کہ تشویشات کا علاج پڑھنانہیں بلکہ تدابیر ہیں۔ انہوں نے پوچھا کوئی تدبیرہی بناد بیجئے۔فر مایا کہ ہرتشویش کی جدا تدبیر ہے جب کوئی خاص تشویش پیش آئے اس کے متعلق دریافت کیا جائے۔ اصد اس واقعہ کوفل فر ما کر فر مایا کہ لوگ ان غلطیوں میں مبتلا ہیں حالانکہ وہ پڑھے لکھے سمجھدار آ دمی ہیں۔ اھے فرض حضرت والا تعویذات اور عملیات کے متعلق بھی جولوگوں نے غلو کر رکھا ہے اس کی بھی بحیث میں بختیات مجد دملت اور مصلح امت ہونے کے اصلاح فر ماتے رہتے ہیں۔ حضرت والا آسیب سحر وغیرہ یا بڑے بڑے امراض کے تعویذات سے عموماً بیفر ماکر انکارکردیتے ہیں کہ میں عامل نہیں ہوں مگر از راہ شفقت یہ بھی فر مادیتے ہیں کہ اگر کسی عامل کا مجھ سے بہتہ یو چھا جائے تو بتا دوں گا چنا نچہا گر وہ پوچھتا ہے تو بتا بھی دیتے ہیں تا ہم اگر کوئی با وجودا نکار کے اوراپنے عامل نہ ہونے کو ظاہر کر دینے کے اصرار کرتا ہے تو اس شرط پر تعویذ عطافر مادیتے ہیں کہ اگر اثر نہ ہوتو کر رہھ سے درخواست نہ کی جائے کیونکہ میں عامل تعویذ عطافر مادیتے ہیں کہ اگر اثر نہ ہوتو کر رہھ سے درخواست نہ کی جائے کیونکہ میں عامل تعویذ عطافر مادیتے ہیں کہ اگر اثر نہ ہوتو کو میں حدرخواست نہ کی جائے کیونکہ میں عامل تعویذ عطافر مادیتے ہیں کہ اگر اثر نہ ہوتو کو میں حدرخواست نہ کی جائے کیونکہ میں عامل تعویذ عطافر مادیتے ہیں کہ اگر اثر نہ ہوتو کر رہھ سے درخواست نہ کی جائے کیونکہ میں عامل

نہیں ہوں کہ اگرایک تعوید ہے نفع نہ ہوا تو دوسر الکھدوں۔اھ غیر مباح کا موں کے تعوید

چونکہ حضرت والا کو تعوید گنڈول کے شغل سے بوجہ مذکورہ بالا بالکل دلچین نہیں اس
لیے فرمایا کرتے ہیں مجھے دوصفحہ کا مضمون لکھنا اتنا گراں نہیں ہوتا جتنا دوسطر کا تعوید لکھنا
گراں ہوتا ہے۔ نیز حضرت والاغیر مباح کام کے لیے ہرگز تعوید نہیں دیتے بلکہ جہاں
احتال بھی کسی مفسدہ کا ہوتا ہے وہاں بھی انکار فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک بارکسی نے کسی
عورت کواہنے ساتھ نکاح پر راضی ہوجانے کے لیے تعوید لیااس کے بعد وہ عورت پچھ متوجہ
ہوئی تو تعوید لینے والا بلا نکاح بد کاری میں مبتلا ہوگیا جس کی خوداس نے آ کر حضرت والا کو
اطلاع کی اور کہا کہ اب اس تعوید میں اثر نہ رہا ہوگا۔ دوسراتعوید دے دیجئے بس اس واقعہ
کے بعد سے حضرت والا نے اس قسم کے تعوید ہی لکھنے موقوف فرما دیئے۔

ائی طرح ایک صاحب نے تفریق کا تعویذ مانگا اور لکھا کہ ایک نوجوان فاروقی النسل ایخ تمام رشتہ دارول کی مرضی اور دستور خاندان کے خلاف تیموری نسل کی ایک ایسی لڑکی سے شادگی کرنا چاہتا ہے جس کے تمام رشتہ دار بجز اس کی والدہ کے اس پیوند سے ناراض بیں۔اس کا حضرت والا نے یہ جواب تحریفر مایا کہ اتنا تامل ہے کہ تفریق وہاں جائز ہے جہال اتفاق حرام ہوکیا کسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے جو تنافر کی تدبیر کی جائے اگر اس جزومیں مجھ کو مطمئن کر دیا جائے تو تعویذ لکھ دول گا۔اھ

### ایک سے زیادہ تعویذ

حضرت والا بوجہ قلت فرصت نیز درخواستوں کی کثرت کورو کئے کے لیے ایک خط میں ایک سے زیادہ تعویذ دیتے ہیں ایک سے زیادہ تعویذ دیتے ہیں اور زبانی درخواست پر ایک بار میں ایک سے زیادہ تعویذ دیتے ہیں اور زبانی درخواست پر جمعہ کے دن بالکل تعویذ دیتے ہی نہیں کیونکہ اس روزا طراف وجوانب سے بہت لوگ نماز پڑھئے آتے ہیں اگر جمعہ کے دوز بھی پیسلسلہ جاری رکھا جائے تو بیسوچ کر آئے تو ہیں ہیں ہی لاؤ تعویذ بھی لیتے چلو بہت کثرت سے لوگ بضر ورت و بلاضر ورت تعویذ ما تکمیں اب تو

و ہی شخص اس غرض کے لیے خاص طورے آتا ہے جس کو واقعی ضرورت ہوتی ہے۔اھ غرض حفزت والا كاہر معمول نہایت اصول صححہ کے مطابق ہےاور ضرورت ومصلحت برمبنی ہاور بہت تجربوں کے بعد مقرر کیا گیا ہے اور سب معمولات کا حاصل وہی ہے جو پہلے بھی کسی موقع پرعرض کیا گیاہے کہ نہ خود حضرت والا کو کلفت ہونہ دوسروں کی ضرورت داقعیہ انگی رہے۔

تعویذ ما تکنے والوں کی بےاصولیاں

زبانی تعویذ ما تکنے میں لوگ اس قدر بے اصول اور ناتمام طریق سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والاکوسخت اذیت ہوتی ہے۔اکثریا تو صرف پیے کہتے ہیں کہ تعویذ دے دیجئے اورجس بات كاتعويذ جاہيے اس كانام نہيں ليتے يا صرف حال كهه ديتے ہيں اور بيدورخواست نہيں كرتے كة تعويذ جاية بي يأمحض دعا يامشوره اوربعض لوگ صرف حالات تو كهه ديتے ہيں ليكن ان كا سبب خود متعین نہیں کرتے کہان کے خیال میں بیجالات کسی مرض سے ناشی ہیں یا آسیب سے یا نظر بدوغیرہ سے اور ان امور میں ہے کس چیز کا تعویذ لکھانا جاہتے ہیں۔ الی صورت میں حضرت والا فرما دیتے ہیں کہ حالات بن کرتشخیص سبب کرنا میرا کام نہیں کیونکہ بیتو طبیب کا منصب ہے طبیب تو حالات من کرسب کی تشخیص کر لیتا ہے تگر میں تو طبیب نہیں۔ میں ان حالات سے کیا سمجھوں کہ کیا سبب ہے اور کس چیز کا تعویذ لکھ دول۔ بجائے مفصل حالات کہنے کے مجھ سے توبس صرف بیا کی مختصری بات کہدوں کہ فلاں چیز کا تعویذ جا ہے۔اھ

غرض اکثر لوگ ادھوری ہی بات کہتے ہیں اورجیسی کہ عام بیہودہ اور بےاصول رسم ہوگئی ہے ہر مخص ادھوری بات کہدکراس کا منتظرر ہتاہے کہ مخاطب خود ہی سوال کر کر کے بات کو بورا کرائے جو کسی قاعدہ ہے بھی اس کے ذمہیں۔

چونکہ حضرت والاخوداس امر کا انتہا درجہ کا لحاظ رکھتے ہیں کہ سی پراییا بارنہ ڈالا جائے جواس کے ذمہ نہ ہو۔اس لیے خود بھی کسی کا بے جا طور پر ڈالا ہوا بار اٹھانا حضرت والا کا معمول نہیں ۔للہذا مذکورہ بالاصورتوں میں جب تک وہ خود پوری بات واضح طور پرنہیں کہتا اور بااصول درخواست نبیں کرتا تعویذ مرحت نہیں فرماتے اور فرما دیتے ہیں کہ ریل کا مکٹ یا سودا لیتے وقت پاکسی حاکم سے درخواست کرتے وقت بھی بھی ادھوری بات کہہ سکتے ہو پھر

اس کاسبب سوائے بے فکری اور دل میں ملانوں کی وقعت نہ ہونے کے اور کیا ہے۔اھ ا دھوری بات کہنے والوں کو تشبیہ

غرض ایسے لوگوں سے فرمادیتے ہیں کہ جب پوری بات کہو گئے تب تعویذ ملے گا۔ اگر کوئی شخص اس تنبیہ سے مجھ جاتا ہے اور پوری بات کہہ دیتا ہے تب بھی اکثر فوراً اس کی درخواست نبیس قبول فرماتے بلکہ فرمادیتے ہیں کہ اب تو آ دھ گھنٹہ بعد آ کر پرسلیقہ سے درخواست کرو گئے تب تعویذ ملے گا اس وفت تو تم نے تکلیف دے کرقلب کومکدر کر دیا ہے۔ الیمی صورت میں اگر تعویذ لکھوں گا بھی تو بوجانشراح قلب نہ ہونے کے اس میں اثر نہ ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی برای مصلحت ہے کے مملی تنبیہ ہو جانے کے بعد پھر بھی عمر بھر کسی کے ساتھ ایسااؤیت دہ معاملہ نہ کرو گے۔اھ

اگروہ حضرت والا کے اس فرمانے سے کہ کیا یہ پوری بات ہوگئ نہیں ہجھتا کہ کیا کی رہ گئی ہے اور کیا کوتا ہی ہوئی ہے تواس سے فرمادیتے ہیں کہ باہر جاکر کسی سے پوری بات کہنے کا اور درخواست کرنے کا سلیقہ سیکھ کرآؤ۔ پھر جب وہ کسی سے سلیقہ سیکھ کرآتا ہے اور پوری بات کہتا ہے تواس سے بھی یہی ارشاد ہوتا ہے کہ اب تو جب آدھ گھنٹہ کے بعد آکر پوری بات کہو گئتہ تعویذ ملے گا۔ چنانچہ جب وہ دوبارہ آکر پوری بات کہد دیتا ہے تو حضرت والا فوراً تعویذ مرحمت فرمادیتے ہیں۔

حضرت والا کی اس عملی تنبیہ ہے یہی غرض ہوتی ہے کہ آئندہ کے لیے اچھی طرح سبتی ہوجائے۔جو بہت ننگ کرتا ہے اور باوجود سمجھا دینے کے بھی بار بارکوتا ہی کرتا ہے اسکو ہدایت فرما دیتے ہیں کہ کھوا کر پیش کرے اور اگر کھوا کر پیش کرنے میں بھی کوئی اذیت دہ حرکت کرتا ہے تو پھر فرما دیتے ہیں کہ بذر بعد ڈاک کے منگواؤ۔

غرض بیہ ہرگز گوارانہیں ہے کہ کسی کا کام نہ ہوللہذا کام لینے کے پورےاصول اور قواعد بنا دیئے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی خود ہی ان طریقوں سے کام نہ لے تو کام نہ ہونے کا وہ خود ہی ذمہ دارہے نہ کہ حضرت والا۔

حزب البحروغيرہ كى ا جازت ما نگنے والوں كوجواب اگركوئی طالب حضرت والا ہے حزب البحریا دلائل الخیرات یا بزرگوں کے اس تتم کے دوسرے اوراد واحزاب کی اجازت طلب کرتا ہے تو اول بیسوال فرماتے ہیں کہ اس طلب اجازت کی غرض کیا ہے اگر جواب ملتا ہے کہ دنیوی حاجات کے لیے بطور عمل کے معمول بنانا ہے تو تحریر فرما دیتے ہیں کہ میں عامل نہیں ہوں۔ اور بعض نے اپنی بیزیت ظاہر کرکے اجازت حاصل کرنی چاہیے کہ اس سے ہمارا مقصود قرب ورضاء حق حاصل کرنا ہے تو ان کی اس ہوشیاری کا بیہ جواب تحریر فرمایا کہ کیا ان دعاؤں سے پہلے قرب حق حاصل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اگر نہیں تھا تو جن ہزرگوں سے بیدعا ئیں منقول ہیں ان کو قرب حق کس طریق سے حاصل ہواجو وہ اس قابل ہوئے کہ ان پر بیدعا ئیں منقول ہیں ان کو قرب حق کس طریق تو بسی میں وجاور وہ وہ اس قابل ہوئے کہ ان پر بیدعا ئیں الہا م فرمائی گئیں لہٰذا ظاہر ہے کہ تھا تو بسی میں وجاور اور وہ اس قابل ہوئے کہ ان پر بیدعا کیں الہا م فرمائی گئیں لہٰذا ظاہر ہے کہ تھا تو بسی تم بھی وہی طریقہ کیوں نہ اختیار کردتا کہتم بھی وہی ہوجاؤ۔ او

اس پروہ ساکت ہوجاتے ہیں اوران کے غلونی الاعتقاد کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ بعضوں کوجن کامعمول دلائل الخیرات کی منزلیں تھیں بہتجویز فرمایا کہ ایک منزل پڑھ کرید دیکھا جائے کہ اس میں کتناوفت صرف ہوتا ہے بس روزانہ آئی ہی در کوئی ما تور درود شریف پڑھنازیا دہ افضل ہے۔اھ

#### بے رنگ خط

حضرت والا باستناء مواقع خصوصیت باوجود اجازت کے بے رنگ خطوط نہیں بھیجے کے کونکہ مکتوب الیہ کا بیتہ نہ لگنے کی صورت میں احتال ہے کہ وہ حضرت والا ہی کے پاس لوٹ کرآ جائے اور خواہ مخواہ حضرت والا کومحصول برداشت کرنا پڑے جبیبا کہ بعض اوقات مکتوب الیہ کی بدانظامی سے واقع بھی ہو چکا ہے۔

### خط کے کاغذیر جگدنہ چھوڑنا

ایک صاحب نے ایک بہت ہی چھوٹا سا پر چہلکھ کر بھیج ویا حضرت والانے حاضرین سے فرمایا کہ بیت وہ بھی بڑھ گئے اور پھریہ جواب تحریفر مایا کہ جواب لکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں اس لیے جواب نہیں دیا جاتا۔ اھ۔اس سے حضرت والا کامقصودان کو متنبہ کرنا تھا کہ جس سے کام لیا جائے اس کا اوب بیہ ہے کہ یا تو جواب کے لیے ایک پر چہ رکھا جائے یا خط میں کافی جگہ چھوڑ دی جائے۔

### جوالي رجنري

اگرکوئی جوابی رجسٹری بھیجنا ہے تواس کے متعلق حضرت والاکا یہ عمول ہے کہ اگر قرائن سے معلوم ہوا کہ کوئی جھاٹرے کا معاملہ ہے اور بھیجنے والا اس لیے رسید طلب کرتا ہے کہ مرسل الیہ خط پانے سے انکار نہ کر سکے تو واپس فرما دیتے ہیں اور جہاں اس قسم کا شبہیں ہوتا وہاں وصول فرما لیتے ہیں کیوں جوابی رجسٹری بھیجنے کو بین نہیں فرماتے اور فرمایا کرتے ہیں کہ رسید تو وہاں طلب کی جاتی ہے جہاں بیا حتمال ہو کہ مرسل الیہ خطیا نے سے انکار کردے گا جس کا حاصل بیہ ہوا کہ مرسل کو مرسل الیہ کے کا ذب ہونے کا احتمال ہے اور کسی مسلمان پر بلادلیل شرعی کا ذب ہونے کا اہتمام ظاہر ہے کہ معصیت ہے نیز اس سے مرسل کا مقصود تھی تو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مقصود تو یہ ہے کہ محصیت ہے نیز اس سے مرسل کا مقصود تو یہ ہے کہ مرسل الیہ اس کے خاص مضمون کے ہینچنے کا انکار نہ کر سکے لیکن رسید صرف اس بات کوظا ہر کرے گا کہ کہ مضمون کا خط پہنچا۔ لہذا ہر حال میں رسید طلب کرنا کہ کوئی خط پہنچا۔ گراس کوظا ہر نہیں کر سکتی کہ کس مضمون کا خط پہنچا۔ لہذا ہر حال میں رسید طلب کرنا ایک فضول جرکت ہے رہی حفاظت وہ غیر جوابی رجسٹری سے بھی ہو سکتی ہے۔ او

## دریسے خط بھیجے پرمعذرت کرنے والوں کوجواب

اگرکوئی طالب اپنج ریفنہ میں اس کی معانی طلب کرتا ہے کہ بہت دن سے حضرت والا کی خدمت میں عربین لکھا تواس کوآئندہ اس سے بے فکر کرنے کے لیے تحریفر مادیے ہیں کہ میں کسی کے خط کا منتظر نہیں رہا کرتا معانی چاہنے کی ضرورت نہیں اطمینان رکھو۔اھ حضرت والا ایسے موقع پر حاضرین سے یہ بھی فر مادیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خط نہ لکھے گا تو میرا کیا نقصان کرے گا۔ مجھ سے معافی ما نگنے کی کیا ضرورت گا تو میرا کیا نقصان کرے گا ۔ مجھ سے معافی ما نگنے کی کیا ضرورت ہے ہے۔اھ۔ جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ واقعی یہ معانی چاہنا بالکل بے اصول ہے کیونکہ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ حضرت والا کو طالبین کے خطوط کا انتظار رہتا ہے حالانکہ وہ اپنی ہی مصلحت سے خطوط بھیجے ہیں حضرت والا کو طالبین کے خطوط کا انتظار رہتا ہے حالانکہ وہ اپنی ہی مصلحت سے خطوط بھیجے ہیں حضرت والا کو انتظار کی کیا ضرورت پڑی ہے۔

مبهم منی آرور

مگرمنی آ رڈر کے کو پن میں کوئی مضمون نہیں ہوتا یامبہم مضمون ہوتا ہے جس ہے بھیجی

22 ہوئی رقم کامصرف یا اور کوئی ضروری جز وصاف طور پر واضح نہیں ہوتا تو حضرت والا اس کو واپس فرما دیتے ہیں اور اس پرسب واپسی بھی تحریر فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کو پن میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس رقم کے متعلق جدا گانہ عریضہ بھیجا جار ہاہے تب بھی واپس فرما دیتے ہیں کیونکہ اگر خط کے انتظار میں قم وصول کر لی گئی اور پھرخط کے مضمون کو پڑھ کروہ رقم قابل واپسی مجھی گئی تو پھرعلاوہ امانت رکھنے کی ذ مہداری کے دالیسی میں بڑی دفت اور مزید صرف ہے پہلے حضرت والارقم وصول فر ما کر خط کا انتظار فر مایا کرتے تھے کیکن جب اس میں گونا گوں خلجانات پیش آئے نب واپسی کامعمول مقررفز مالیا۔

بیمہ یارجسری کے ذریعہ آنے والی رقوم

ای طرح اگر کوئی بذر بعیہ بیمہ یارجسٹری کے رقم بھیجنا ہے تو بجز مواقع اطمینان کے اس کو بھی واپس فر ما دیا جا تا ہے کیونکہ اس میں بھی وہی سب دقتیں ہیں جوابھی مٰدکور ہوئیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ ہوا ایک بردی رقم جومیری یاد میں تقریباً پانچ سوروپیہ کی تھی بذریعہ بیمہ آئی تو اس کو حسب معمول واپس فرما دیا پھر جب انہوں نے جدا گانہ عریضہ میں تفصیلات ضرور پیلکھ کر پھر تبصیخے کی اجازت مانگی تو چونکہ وہ کسی تر کہ کی رقم تھی اور مصارف خیر میں صرف کرنے کے متعلق بعض ورثذكي اجازت نہيں حاصل كى گئى تھى اس ليے حضرت والا نے بھيجنے ہے ممانعت فر ما دى اور جب بعد کوانہوں نے سب ور شد کی رضا مندی حاصل کر کے اجازت طلب کی تب اجازت مرحمت فرمائی۔اگر اول ہی بار بیمہ وصول کرلیا جاتا تو بڑی دفت ہوتی اور سخت خلجان پیدا ہو جا تا۔اس متم کے اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں اورا پسے مواقع پر ہمیشہ حضرت والا حاضرین کو متوجہ فرما کر فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھئے لوگ مجھے وہمی سجھتے ہیں اگر میں وہمی ہوں تو پھرمیرے وہم اکثر سیجے کیوں نکلتے ہیں۔ بات بیہ کہ میں نے اپنے اکثر معمولات بہت سے تجربوں کے بعد مقرر کئے ہیں اگراوروں کوایسے تج بے ہوں تو وہ مجھ سے بھی زیادہ وہمی ہوجا نیں۔ ای طرح ایسے مواقع پر جہاں حضرت والا کی تشخیص و تبحویز اور احمالات صحیح ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ اگر کسی طبیب کواللہ تعالیٰ نبض کی پیچان عطا فر ما دے اور وہ نبض دیکھے دیکھے کرلوگوں کے باریک باریک امراض بھی اشرف السوانح-جلدًا ك22

ہجان لیا کرے تو کیا اس کوبھی وہمی کہیں گے۔اھ

حضرت والا اکثر بڑے بڑے بیموں اور منی آرڈ روں کوخلاف اصول ہونے کی بناء پر واپس فر ماتے رہتے ہیں اور جب وہی واپس کر دہ رقوم اصول کے مطابق مکر رموصول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تواس وقت حضرت والا حاضرین سے یہ بھی فر مادیا کرتے ہیں کہ دیکھنے جو آنے والی چیز ہوتی ہے وہ آتی ہی ہے جا ہے اس کولا کھ واپس کیا جائے بھر کیوں نیت خراب کی جائے اورخلاف اصول کا ارتکاب کیا جائے۔ ادھ

ایک بیار کی بھیجی ہوئی رقم کاواقعہ

رقوم مرسلہ کے متعلق حضرت والا کی احتیاط کے بعض اور واقعات بھی بمناسبت مقام نیز اس خیال ہے بھی عرض کئے جاتے ہیں کہ سبق آ موز ہوں کیونکہ گواس سم کی احتیاط صرت کے طور پر واجب ہے اور جن جزئیات فقہیہ پر حضرت والا کاعمل ہے وہ سب کے نز دیک واجب العمل ہیں کسی کومجال انکار نہیں لیکن ان کی طرف آج کل عام طور سے ذہن ہی نہیں واجب العمل ہیں کسی کومجال انکار نہیں حال ہی ہیں ایک صاحب نے کسی مصرف خیر کے لیے جا تا۔ حضرت والا کی خدمت میں حال ہی ہیں ایک صاحب نے کسی مصرف خیر کے لیے ایک معتد بدرتم بھیجی اور لکھا کہ ہیں ، بہت بیار ہوں یہاں تک کے صحت سے ما یوسی ہے۔

چونکه حضرت والا کو تحفظ حقوق کا غایت درجه اہتمام ہے اور معاملات میں ہمیشہ احکام شرعیہ اور جزئیات فقہ یہ غامضہ دقیقہ کو پیش نظر رکھتے ہیں لہذا بوجہ اس کے کہ ان کے خط میں کوئی لفظ وصیت کا نہ تھا حضرت والا نے ان کو شرعی وصیت کا ایک مضمون لکھ کر بھیج دیا کہ وہ اس پر اپنے وستخط کر کے واپس بھیج دیں تا کہ وصیت شرعاً بھی تھے ہوجائے اور خیال تھا کہ اگر وصیت نامہ دستخط ہوکر آ گیا تو فیہا در نہ وہ رقم واپس کردی جائے گی کیکن چونکہ ان صاحب نے وہ رقم بہ نہیت وصیت ہی بھیجی تھی اس لیے انہوں نے بلا واپس کردی جائے گی کیکن چونکہ ان صاحب نے وہ رقم بہ نہیت وصیت ہی بھیجی تھی اس لیے انہوں نے بلا تامل وہ صفحون اپنے وستخط کر کے حضرت والا کی خدمت میں بھیج دیا۔ اگر ایسانہ ہوتا تو حضرت والا اس قم کو واپس فرما دیتے ہیکھ کرے حضرت والا کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ رقم ان صاحب کے ترکہ کے ثلث سے بہت کم ہے جس کی وصیت بحالت یاس بھی جائز ہے اس کو فورا ہی واپس فرما دیتے۔

ايك مخلص خادم ومجازكي وصيت كى رقم كاوا قعه

چنانچہ جناب جاجی محمد یوسف صاحب رنگونی رحمة الله علیه کا جوحضرت والا کے ایک

نہایت مخلص اور متمول خادم مجاز تھے انتقال ہوا تو ان کے بالغ ورشہ نے ایک کثیر رقم ہمیجی جس کی مرحوم نے حضرت والا کے نام بذر بعہ تحریر وصیت فرما دی تھی لیکن حضرت والا نے تحریر فرما دیا کہ چونکہ مرحوم کے بعض ورشہ نابالغ ہیں اس لیے اگر بیہ وصیت کسی شرعی جمت سے فابت ہوتب تو وہ نابالغ ورشہ کے مقابلہ میں شرعاً نافذ ہو سکتی ہے ور نہیں لہذا وہاں کے علاء کے سامنے شرعی جمت پیش کر کے اور ان پر یہ بھی ظاہر کر کے وہ وصیت نامہ کس کس مامنے تحریر کرنے کا اقرار کیا اور کس کس کے سامنے تحریر کرنے کا اقرار کیا اور کس کس کے سامنے تحریر کرنے کا اقرار کیا اور کس کس کے سامنے تحریر کرنے کا اقرار کیا اور کس کس کے سامنے تحریر کرنے کا اقرار کیا اور کس کس کے سامنے تحریر کرنے کا اقرار کیا اور کس کس کے سامنے تحریر کے اور کھر وہ فتو کل میرے پاس کی سامنے تحریر کی تو وصیت کردہ رقم بخوشی قول کی ہوگی تو وصیت کردہ رقم بخوشی قول کر لوں گا ور نہ عذر کردوں گا۔ چنا نچہ وہاں سے با قاعدہ فتو کی مکمل جمت شرعیہ کے ساتھ آگیا جس پر حضرت والا کو بھی یور ااطمینان ہوگیا اور پھروہ رقم بخوشی قبول فرمالی گئی۔

ای طرح جناب حاجی صاحب ممروح کے انقال کے بعد حضرت والانے ان کی ایک کیر رقم جو پہلے سے ایک خاص مصرف خیر کے لیے امانت تھی واپس فرما دی اور یہ ہیں کہا کہ پہلے دریافت فرمات کیونکہ اس صورت میں تو ورثہ ازراہ مروت واپس کرنے سے ممانعت ہی کردیتے جانے کے بعد انہوں نے بالکل آزادی علی ہے مصلحت ہوتی یا نہ ہوتی برخلاف اس کے رقم پہنچ جانے کے بعد انہوں نے بالکل آزادی سے رائے قائم کی اور پھر اس رقم کو بالخ ورثہ نے اپنے حصہ میں لگا کراور تا بالغول کے حصہ کاعوض ان کوایے یاس سے وے کرواپس بھیجے دیا کہائی مصرف خیر میں بدستور صرف فرمایا جائے۔

چونکه اب اس صورت میں کوئی محذور شرعی نه رہاتھا اس لیے حضرت والا نے بلاتامل منظور فرما کراسی مصرف خیر میں صرف فرما دیا۔ حضرت ولا کی اسی قتم کی احتیاط اور اہتمام شحفظ حقوق کا ایک اور واقعہ بھی اس جگہ بمناسبت مقام استظر اوا نقل کیا جاتا ہے۔

### حكيم نوراحمر كمكانات كامعامله

جناب حکیم نوراحمد صاحب کانپوریؓ نے جوحضرت والا کے مجازین میں سے تھے مرض الموت میں اپنے تین قطعہ مکانات کی حضرت والا کے نام بذریعہ تحریر وصیت تملکی کر دی اور

بحالت ضعف و تکالیف مرض بمشکل تمام عدالت بین پہنچ کر وصیت نامد کی رجسٹری بھی کرادی لیکن چونکہ وہ کا نیور بین شے اور حضرت والا تھا نہ بھون میں اس لیے بعد مسافت اور تنگی وقت کی وجہ سے وہ حضرت والا کو بالکل اطلاع نہ کر سکے چنا نچے حضرت والا اس ساری کا روائی سے بالکل بے فہررہے ۔ یہاں تک کہا تفاق سے حضرت والا کا بیسلسلہ سفر کا نیورتشریف لے جانا ہوا تواس وقت ان سب واقعات کی اطلاع ملی ۔ چونکہ حقوق العباد کا معاملہ تھا اس لیے حضرت والا تواس وقت ان سب واقعات کی اطلاع ملی ۔ چونکہ حقوق العباد کا معاملہ تھا اس لیے حضرت والا وارث نہیں چھوڑ ا۔ البتہ بیسنا کہ ان کے کوئی عزیز شخے جومفقو دہیں ۔ حضرت والا کومرحوم کی اس ماری کا رروائی سے ذوقا می مفہوم ہوا کہ اگر ان کو گئجائش وقت ماتی تو وہ بوجہ کوئی وارث نہ ہونے ساری کا رروائی سے ذوقا می مفہوم ہوا کہ اگر ان کو گئجائش وقت ماتی تو وہ بوجہ کوئی وارث نہ ہونے کے مصارف خیر میں وقف کرتے لیکن چونکہ ان کو کوئی آ دمی قابل اعتماد نہ ملا اس لیے ان کو بیہ خیال ہوا کہ حضرت والا کے نام وصیت نامہ لکھ دوں اور بیاس اعتماد پر کیا کہ حضرت والا ان خیال ہوا کہ حضرت والا کے نام وصیت نامہ لکھ دوں اور بیاس اعتماد پر کیا کہ حضرت والا ان مکانات کی آمدنی کومصارف خیری میں صرف فرما کئیں گے۔ بیسب ذوقاً معلوم ہوا۔

غرض حضرت واللہ نے ان متنوں مکانات کو بجائے اپنی ملک میں رکھنے کے غایت احتیاط کی بناء پر بیٹیم خانہ کا بنیور میں شرائط خاصہ کے ساتھ وقف فرما دیا اور وقف نامہ کی با قاعدہ رجسٹری بھی کرادی۔ نیز رسالہ تنبیہات وصیت کے تقہ سابعہ کے ضمیمہ ثالث میں اس کا اعلان بھی شاکع فرما دیا کہ اس اعلان کی غرض یہ ہے کہ میراکوئی اعلان بھی شاکع فرما دیا کہ اس اعلان کی غرض یہ ہے کہ میراکوئی وارث دعویٰ نہ کرے۔ اور چونکہ مرحوم کے ایک عزیز مفقو دالخیر سنے گئے تھے اس لیے ان کی حفاظت حق کی نیز اگر اس طرح کوئی اور وارث بعد میں معلوم ہوں ان سب کی حفاظت حقوق کی بیصورت فرمائی گئی کہ وقف نامہ کے اندراس کے متعلق بھی مضمون تحریفرما دیا گیا ۔ اور مزیدا حقیظ بھی مضمون تحریفرما دیا گیا ۔ اور مزیدا حقیظ بھی مضمون رابع میں اور مزیدا حقیظ بھی مضمون رابع میں اور مزیدا حقیظ بھی اس کے متعلق اعلان فرمادیا گیا جوذیل میں بلفظ نقل کیا جا تا ہے۔

## مضمون رابع متعلق مكانات وآراضي

(نمبرا) حکیم نوراحمہ کے جن مکانات کا ذکر ضمیمہ ثالث تنتمہ سابعہ کے مضمون رابع میں

ہے کہ شرائط خاصہ کے ساتھ میٹیم خانہ کا نبور میں وقف کر دیے گئے ۔ان شرائط میں شرط انہم جو بخیال حفاظت حقوق العباد خاص طور پر قابل اشاعت سے ہے کہ مرحوم کے کسی شرعی وارث کی جھے وقع قبین ہوئی سواگر واقع میں بھی ایسا ہی ہے تب تو یہ مکانات کل وقف ہیں اوراگر کوئی شرعی وارث ججت شرعیہ کے موافق ثابت ہوجائے تواگر وہ اس وقف کوجائز رکھے (اور شرعاً جائز رکھنے کے شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ) تب بھی کل وقف ہے اوراگر وہ جائز ندر کھے یا اس کا جائز رکھنا کسی عارض کے سبب جائز نہ ہوتو مجموعہ مکانات کا ایک ثلث وقف ہے اور دو شہری سات وارث کو ایس کی جائز رکھنا کسی عارض کے سبب جائز نہ ہوتو مجموعہ مکانات کا ایک ثلث وقف ہے اور دو گلٹ اس وارث کو واپس کیا جائے اوراگر وقف نہ کورک کی سبب جو سبب جو سبب جو سبب جو سبب کے دواس کی میراث شرعی ملئے تک حساب سے جو سبب کے اس وقت کی آ مدنی کو بقیہ ایک ثلث کی آ مدنی کے اور کی جو اول پوراکیا جائے اوراگر وقف می آ مدنی کو بقیہ ایک ثلث کی آ مدنی کو بقیہ ایک ثلث کی آ مدنی کے اور کی جو اور کی کا خور کی ایس کے بعد مصارف میں مان میں صرف کیا جائے ۔اھ

احتیاطاً اس وقف نامه کی رجسری عدالت کانپور کا بورا پیته لکھے دیتا ہوں تا کہ حقدار کو حاجت کے وقت اس کی نقل لیناسہل ہو۔ تاریخ ۲۱۔ مارچ ۱۹۲۳ء بہی نمبرا جلدا ۵۰ مصفحات حاجت کے وقت اس کی نقل لیناسہل ہو۔ تاریخ ۲۱۔ مارچ ۱۹۲۳ء بہی نمبرا جلدا ۵۰ مصفحات کے ۲۹۹ م

غرض حضرت والانے تمام شرعی پہلوؤں کا لحاظ فر ماکران مکانات کا وقف نامہ مرتب فر مایا تھا جس کود مکھے کرسب رجسٹرارنے بھی بے صفحسین کی اور کہا کہ میں نے اس سے قبل ایسا واضح اور ہر پہلو سے کممل وقف نامہ نہیں دیکھا حالانکہ حضرت والا قانون دال بھی نہ تھے۔

رقوم جن کی وصولی سے پہلے بھیجنے والافوت ہوا

اسی طرح اگر کسی رقم کے متعلق حضرت والا کو بیلم ہوجاتا ہے کہ اس کے وصول ہونے سے قبل بھیجنے والے کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کو بھی واپس فرما ویتے ہیں کیونکہ موہوب لئد کی ملک ہونے کے لیے محض روائگی رقم کافی نہیں بلکہ قبضہ شرط ہے اور یہاں چونکہ وہ رقم سجیجنے والے کے انتقال کے بعد وصول ہوئی اورقبل انتقال یعنی اس وقت جبکہ وہ رقم معطی کی ملک تھی حضرت والا کا قبضہ بیں ہوا اس لیے وہ رقم با وجود وصول ہوجانے کے بھی حضرت والا کی ملک

نہیں ہوئی بلکہ دارتوں ہی کی ملک رہی ادرا گرقبل ہیمہ یامنی آ رڈر پہنچنے کے بھیجنے والے کے انتقال کی خبرمل جاتی ہے تواس کو وصول ہی نہیں فر مایا جاتا۔

ائی طرح اگر کسی رقم کے دوران صرف میں اس کے بھیجے والے کے انتقال کا علم ہو جاتا ہے تو پھر فوراً اس کا صرف کیا جانا روک دیا جاتا ہے اور بقیہ رقم کے متعلق خصوصیت کے محل پر تو اطلاع کر کے استفسار فر مالیا جاتا ہے اگر جواب ہر پہلو سے اطمینان بخش ہوا تو اس پر عمل فر مالیا جاتا ہے اگر جواب ہر پہلوسے اطمینان بخش ہوا تو اس پر عمل فر مالیا جاتا ہے اور جوخصوصیت کے مواقع نہیں ہوتے پر عمل فر مالیا جاتا ہے اور جوخصوصیت کے مواقع نہیں ہوتے ان میں بلا استفسار ہی واپس فر مادیا جاتا ہے۔

# مدِّختم کے متعلق ضوابط

ای قتم کی احتیاطیں مرختم کے متعلق بھی کی جاتی ہیں جن کے ذکر سے قبل مدختم کی حقیقت عرض کرنا ضروری ہے تا کہ مقصود سمجھ میں آ سکے۔

مدختم کی مختصراً پیر حقیقت ہے کہ عرصہ سے بدایماء حضرت والا رفاہ عام کے لیے نیز مساکین مقیمین خانقاہ کی اعانت کی مسلحت سے روزانہ بعد عصر ختم خواجگان کا وظیفہ پڑھاجا تا ہے جس میں بعض شرائط مناسبہ پر مساکیین مقیمین غانقاہ شریک وظیفہ ہوتے ہیں اور جو صاحبان اپنی کسی دنیوی مباح حاجت کے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں وہ ایک آنہ یومیہ کے حساب سے داخل کر دیتے ہیں اور ایسے سب صاحبوں کے لیے وظیفہ ختم ہونے کے بعد روزانہ نام لے لے کران کی حاجت مطلوب کی دعا مانگی جاتی ہے اور چونکہ عملیات اور رقبی پر آجرت لینا جائز ہے اس لیے رقوم موصولہ سب شرکاء وظیفہ کو حصہ رسد تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ اگرکوئی بلا اُجرت دعا کرانا چاہتا ہے تو سات دن تک اس کے لیے مفت بھی دعا کر دی جاتی ہیں۔ اگرکوئی بلا اُجرت دعا کرانا چاہتا ہے تو سات دن تک اس کے لیے مفت بھی دعا کر دی جاتی ہے۔ اس مدختم کی جورتو م موصول ہوتی ہیں ان کے متعلق حضرت والا کی بعض اہم احتیاطیں عرض کی جاتی ہیں مثلاً جوصا حب صرف دینی دعا کر انا چاہتے ہیں ان کی رقم نہیں قبول کی جاتی ہیں مثلاً جوصا حب صرف دینی دعا کر انا چاہتے ہیں ان کی رقم نہیں قبول کی جاتی ہیں مثلاً جوصا حب صرف دینی دعا کر انا چاہتے ہیں ان کی رقم نہیں قبول کی جاتی ہیں۔ کوختی دعادین ہے اور باشنتاء مواقع مذکورہ کتب فقہ دین پراُجرت لینا جائز نہیں۔ کیونکہ ایس دعادین ہے اور باشنتاء مواقع مذکورہ کتب فقہ دین پراُجرت لینا جائز نہیں۔ اس طرح اگر کسی مریض نے صحت کی دعا کے لیکوئی رقم بھیجی اور قبل اس رقم کے ختم

ہونے کے اس کے انتقال کی خبرمل گئی تو فوراً اس کی رقم کی تقسیم بند کرا دی جاتی ہے اور بقیہ رقم واپس فرما دی جاتی ہے۔ بعض ورشہ نے جاہا کہ بقیہ رقم میں مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی جائے تو انکارفر ما دیا گیا کہ دعاءمغفرت پراُجرت لینا جا ئزنہیں اورمثلاً اگر کوئی متمول فخض ایک آنه پومیہ سے زائد بھیجنا جا ہتا ہے تو زائدرقم نہیں قبول فر مائی جاتی چنانچیہ ا کی بارا کی والی ملک نے اورا کی بارا کی ملک کے ولی عہد نے زیادہ رقم بھجوانی جاہی تو ا نكارفر ما ديا گيااور د ہى ايك آنە يوميەليا گيا۔البنة اول الذكر جب بعد كاميا بي غالبًا ڈيڑھ سو روپیہمساکین کی دعوت اور کیڑوں کے لیے جھیجنے کی اجازت جا ہی تواس کی اجازت مرحمت فر مادی گئی چنانجے انہوں نے روپہیے و یا اوراس کواس کےمصرف میں صرف فر مادیا گیا۔ غرض اس قتم کی سینکڑوں احتیاطیں ہیں جوحضرت والامعاملات میں رات دن برتے رہتے ہیں جن سے حضرت والا کا غایت درجہ اہتمام حفظ حقوق اور صفائی معاملات جوآج بفضله تعالی شهرهٔ آفاق اورموافقین ومخالفین سب کے نزدیک مسلم ہے ظاہر و باہر ہے اور جن ہے مشاہدہ کرنے والے ہمیشے ملی سبق حاصل کرتے رہتے ہیں اور جو ہزاروں تقریروں اور تحریروں سے بڑھ کرمؤٹر ہوتی ہے۔بس اب ای مضمون پر پنج سینج اشرف کے اس عنوان سوم کوختم کیا جا تا ہے اور عنوان چہارم شروع کیا جا تا ہے۔

### عنوان چہارم اصول متعلقہ واردین

نو واردین کیلئے فارم

(۱) حضرت والا ان نو واردین کو جوابتدائی ضروری سوالات کا بھی واضح جواب نہیں دیے ایک چھپا ہوا نقشہ بفرض خانہ پری حوالہ فرما دیتے ہیں تا کہ وہ اطمینان سے سارے ضروری سوالات کا جواب خودلکھ کریا اُن پڑھ ہوں تو کسی سے لکھوا کراس مطبوعہ نقشہ کو واپس کردیں اوراس طرح جانبین کلفت و خلجان سے محفوظ دہیں وہ نقشہ ہے۔

# خانقاہ ہنرامیں آنیوالوں سے ابتدائی سوالات کے نقشہ کی مصلحت اوراسکی ضرورت

بعض حضرات احقر کے پاس خاص مقاصد کے لیے تشریف لاتے ہیں جن کی بجا آوری ان کے مفصل حالات ضرور یہ کے مطلع ہونے پر موقوف ہوتی ہے مگرا کثر کا میرے سوال کرنے پر بھی جواب نہیں ملتا یا بہت ہی ناتمام ملتا ہے یا گئی گئی بار کے پوچھنے پر ملتا ہے جس سے طبعتًا اذیت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے وذکہ اس کی اذیت ہوتی ہوتی ہے وزکہ اس کی افریت ہوتی ہوتی ہے وزکہ اس کی جو بھنے پر اکثر نے تصریحاً یہ وجہ بیان کی کہ زبانی سوال سے اختشار ہوجاتا ہے اس لیے وجہ پوچھنے پر اکثر نے تصریحاً یہ وجہ بیان کی کہ زبانی سوال سے اختشار ہوجاتا ہے اس لیے سہولت کے لیے ذیل کا نقشہ تجویز کرتا ہوں کہ میں یہ نقشہ پیش کردیا کروں اور وہ اس کی خانہ سہولت کے لیے ذیل کا نقشہ تجویز کرتا ہوں کہ میں یہ نقشہ پیش کردیا کروں اور وہ اس کی خانہ سہولت کے لیے ذیل کا نقشہ تجویز کرتا ہوں کہ میں یہ نقشہ پیش کردیا کروں اور وہ اس کی خانہ سہولت کے لیے ذیل کا نقشہ تجویز کرتا ہوں کہ میں یہ نقشہ پیش کردیا کروں اور وہ اس کی خانہ یہ کری خودیا کی ہے۔

| 1 | ی سے جا جرم معوضا میت مرمادیا کریں جا جین لواس میں راحت ہولی<br>نام |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|--|
| ۲ | وطن اصلی                                                            |  |
| ٣ | اس وقت کس مقام سے آنا ہوااوراس مقام میں کتنا قیام رہاہے             |  |
| ۴ | شغل ووجه معاش                                                       |  |
| ۵ | مورو ٹی زمین تو آپ کے پاس نہیں                                      |  |
| 4 | علمی استعدادار دویا عربی یا آنگریزی میں کس قدر ہے                   |  |
| 4 | اصلی مقصد آنے ہے کیا ہے محض ملاقات یا پچھ کہنا اور                  |  |
|   | لكه كرديناياز باني                                                  |  |
|   | اور مجمع میں یا تنہائی میں                                          |  |
| 1 | کی سے بیعت ہیں یانہیں اور کس ہے؟                                    |  |
|   | اگر مجھ سے بیعت ہیں تو بیعت کو کتنا زمانہ ہوا اور تعلیم             |  |
| ì | س کے متعلق ہے                                                       |  |

| ے مواعظ ورسائل کیا کیا دیکھے ہیں۔؟                 | ۱۰ میر                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر جھے سے پچھ خط و کتابت ہوئی ہے تو وہ پاس ہے یا    | 51 11                                                                                                                                          |
| یں اگر ہے تو دکھلا یا جائے۔                        | نہی                                                                                                                                            |
| تنا قيام هوگا؟                                     | 5 14                                                                                                                                           |
| ہاں قیام ہوگا؟                                     | ۱۳                                                                                                                                             |
| نقاہ میں اول بارآ نا ہواہے یا پہلے بھی آئے ہیں اگر | ان ان                                                                                                                                          |
| ہے بھی آئے ہیں تو کتنا قیام ہوا تھا                | <del>√</del> <del>\</del> |
| ہاں کے انتظام طعام کی آپ کوخبر ہے یانہیں؟          | r 10                                                                                                                                           |
| ہروالا بردااعلان قلمی دیکیے لیایا نہیں؟            | 1 14                                                                                                                                           |

( دستخطاشرف علی )

#### ٢- نظام الاوقات كااعلان

نیز نو واردین کی سہولت اوراپنے بھی حرج اوقات کے انسداد کے لیے حضرت والا نے اپنی نشست گاہ کے باہراپنانظام الاوقات بصورت اعلان آ ویزاں فر مارکھا ہے جس میں اس کی پوری رعایت ہے کہ دوسروں کو بھی عرض حال اور مجالست کا کافی موقع مل سکے اوراپنا بھی حرج اوقات نہ ہو۔ اس اعلان کی نقل ہے۔

بسُم الله الرّحمٰن الرَّحيم اعلان انضباط اوقات احفر

تاكه ندابل حاجت كاحرج يا تكليف مونداحقر كا

نمبرا۔ مبح سے بارہ بجے تک مجھ کومتفرق ایسے کام رہتے ہیں جو تنہائی میں ہو سکتے ہیں اس وفت کسی سے ملنے میں یابات چیت کرنے میں تکلیف بھی ہے حرج بھی ہے۔ نمبرا۔ البتہ اوپر کے نمبر سے تین شخص منتنی ہیں۔ ایک وہ شخص جو تازہ آیا ہواور صرف ملاقات کامصافحہ کرناچاہتا ہود دسراوہ جوجارہ ہے ادرصرف رخصت کامصافحہ کرناچاہتا ہے۔ تیسرا وہ خض جس کوالی حاجت ہو کہ اس میں مہلت نہیں ہو سکتی مثلاً در دزہ وغیرہ کا تعویذ لینا ہویا فوری ضرورت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوجس میں تاخیر نہ ہوسکے گران متیوں شخصوں کوچاہیے کہ آتے ہی ضرورت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوجس میں تاخیر نہ ہوسکے گران متیوں شخصوں کوچاہیے کہ آتے ہی کہد یں کہ ہمارے اس وقت آنے کی بیوجہ ہے تا کہ معلوم نہ ہونے سے پریشانی نہ ہو۔ میرے قبلولہ مبرس۔ پھر بارہ ہے ہے نماز ظہر سے فارغ ہوکرا پن مجلس میں بیٹھنے تک میرے قبلولہ

مبرسے چربارہ ہے ہے کماز طہرے فارح ہو کرا پی بس میں ہیھنے تک میرے ونماز کا وقت ہے اس میں ملا قات سے اور نیز سب خدمات سے معافی جا ہتا ہوں۔

نمبر ہم۔ پھر جب ظہر پڑھ کراپنی مجلس میں حاضر ہو جاؤں اس وقت سے عصر کی اذان ہونے تک عام اجازت ہے آنے کی بیٹھنے کی ہرشم کی بات چیت کی تعویذ وغیرہ مانگنے کی البتہ جمعہ کا دن تعویذ ہے مشتنی ہے۔

نمبر۵۔ پھراذ ان عصر سے نماز سے فارغ ہونے تک کے لیے وہی قاعدہ ہے جو قیلولہ کے دفت کا ہے جونمبرتین میں مذکور ہے۔

نمبرا - پھرعصرے فارغ ہونے کے بعدے عشاء سے فارغ ہونے تک کے لیے وہ قاعدہ ہے جو صبح سے بارہ ہبجے تک کے وقت کا ہے جونمبرا میں مذکور ہے اور وہی لوگ یہاں بھی مشتنی ہیں جونمبرا میں مذکور ہیں۔

نمبر کے عشاء کے بعد تو علی الاطلاق معذوری ظاہر ہے۔ باستثناء اضطرار شدید۔
کمبر ۸۔ یہ قواعد تو ان صاحبوں کے لیے ہیں جو مجمع میں اپنا مقصود ظاہر فرما سکتے ہیں اور جو کئی کو پچھ پوشیدہ کہنا ہواس کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ اگر تحریر کو کافی سمجھیں تو میری مجلس سے ملحق سددری کی دیوار میں ایک مبس لگا ہے اس میں لکھ کرڈال دیں اور جس موقع پر جواب علی اس کا بورا پیتہ لکھ دیں مثلاً فلال نمبر کے جمرہ میں یا مسجد کے ممبر پر۔ ہمیشہ بعد خواب تے ہوں اس کا بورا پیتہ لکھ دیں ۔ اس طریقہ سے تحریری جواب ل جاوے گا اور اگر محالے بات نہر کے جمرہ میں یا مسجد کے ممبر پر۔ ہمیشہ بعد نماز نجر کے ایسے پر بے نکا لے جاتے ہیں ۔ اس طریقہ سے تحریری جواب ل جاوے گا اور اگر جو دقت ہتا ہوں جو دقت ہتا ہوں۔ میں مجمانوں کو میں فاص اجازت دے کر تنہائی کا وقت میں بھلا لیتا ہوں مجمانوں کو میں فاص اجازت دے کر تنہائی کے وقت میں بھلا لیتا ہوں

دوسرے حضرات اپنے کو ان پر قیاس نہ کریں اور اس طرح ایک کو کوئی خدمت پنگھا وغیرہ کی کرتا ہوا دیکھ کر دوسرے اس کی تقلید نہ کریں جب تک خاص اجازت حاصل نہ کرلیں۔ اس طرح دوسری خدمت بھی بلاصر ترکج اجازت نہ کریں جیسے جو تا اٹھا نایالوٹا بھر کر رکھنا وغیر ذیک۔ نمبر \* ا۔ راستہ میں بھی کوئی صاحب میرے ساتھ نہ چلیں نہ گھر جا کر پیکاریں۔

نوٹ بیسب قواعدان صاحبوں کے لیے ہیں جومحض عقیدت مندی کے ماتحت ہو کرآتے ہیں اور جن کوکوئی دوسراتعلق بھی ہوان کے لیے بیضوابط نہیں۔البتہ اگر کسی کوکسی خاص قاعدہ کا یابند کر دوں اس کواس کی یابندی لازم ہے ۔

نوٹ: کسی وقت ضرورت ہے کچھ ترمیم کردوں تو ترمیم ہی پڑمل ہوگا۔اس طرح ذاتی ملازموں کے لیے دوسرے ضوابط ہیں جوان کوز بانی بتلا دیئے گئے ہیں۔فقط۔

اس نظام الاوقات کے اندر رمضان السیارک کے زمانہ میں بربناء ضرورت وقتیہ بعض تغیرات بھی فرمادیئے جاتے ہیں جن کا اعلان خودا پنے قلم مبارک سے لکھ کر شعبان کی اخیر تاریخ میں آویزاں کرادیا جاتا ہے جس کی نقل ہیہے۔

#### دوضروري اطلاعيس

(پیدونوں اطلاعیں وہی ہیں جوگذشتہ رمضان میں کی گئیں تھیں)
طلاع اول: وقت تنگ ہاور مشاغل زیادہ اس لیے رمضان گزرنے تک صبح کی مجلس موقوف کردی گئی۔ایک دومنٹ کے لیےضروری بات کی زبائی اجازت ہے۔
اطلاع دوم: جن حضرات کو یہاں کے زمانہ قیام میں مکا تبت کی اجازت نہیں وہ تو کسی تنم کا پرچہنہ لکھیں اور جن کو اجازت ہے وہ سہ دری والے لیٹر بکس میں نہ ڈالیں بلکہ ڈاک کے ذریعہ ہے تھی اور جواب ملنے کا ذریعہ ہے ہوگا کہ عصر کے بعد حافظ انجاز کے ڈاک کے ذریعہ ہے ہوگا کہ عصر کے بعد حافظ انجاز کے پاس جا بیٹھیں ان کے پاس ایک بکس رہے گا وہ اس کو کھول کر پرچہ والوں کا نام لیکر پکار پکار کے کروالہ کردیں گے اور مناسب سے کہ ڈاک میں ڈالنے سے دوسرے روز جواب کا انتظار کریں اور شاذ و نادر بعض اوقات تیسرے روز ملنا بھی محتمل ہے۔فقط

### اصول وقواعد يرغمل ميں اعتدال

لیکن احقر نے حضرت والا کو بعض اہل خصوصیت مقیمین کے خطوط کے جوابات بجائے لیٹر بکس میں ڈلوانے کے بجلس شریف ہی میں وتی حوالے فرماتے ہوئے بھی دیکھا ہے جس سے حضرت والا کا کمال اعتدال ظاہر ہوتا ہے ورنہ جولوگ اصول کے پابند ہوتے ہیں ان کی پابندی اصول اکثر خشکی کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور وہ استثناء کرنا جانے ہی نہیں حالا نکہ جہاں پابندی اصول اکثر خشکی کی حد تک پہنچ جاتی ہے وہاں مواقع خصوصیت وہ ضرورت میں مستثنیات کا ہونا بھی فطرت سلیمہ کا مقتضاء ہے وہاں مواقع خصوصیت وہ ضرورت میں مستثنیات کا ہونا بھی فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے۔ چنا نچے حضرت والا کا کوئی بھی قاعدہ ایسانہیں جس میں مستشنیات نہ ہو گو وہ صرف بقد رضر ورت ہی ہوتے ہیں کیونکہ مستشنیات نہ ہو گو وہ صرف بقد رضر ورت ہی ہوتے ہیں کیونکہ مستشنیات کی کثر ت تو ہے اصولی ہی کی ایک فرو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت والا کے یہاں کا استثناء کی کثر ت تو ہے اصولی ہی کی ایک فرو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت والا کے یہاں کا استثناء ایسے لوگ مستشنی فرمائے جاتے ہیں جو خاص اہل تعلق ہیں یا اہل قرابت ہیں یا جو کسی خاص درجہ کا اعزاز وا متیاز رکھتے ہیں یا جو اہل ضرورت شدیدہ ہیں۔

### ٣: حاضري كي اجازت جا ہے والوں كيلئے ضابطہ

اگرکوئی نیاطالب بذر بعتر مرحاضری خدمت کی اجازت چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس سے بیسوال فرماتے ہیں کہ تمہارے آنے کی ایسی کون سی غایت وغرض ہے جو بہال آنے پرموقوف ہے۔ طالبین کی طرف سے اس سوال کے مختلف جوابات ملتے ہیں کیکن جب تک وہ ایسی غایات ظاہر کرتے رہتے ہیں جو بہاں آنے پرموقوف نہیں گوئی نفسہ مقصود بھی ہوں مثلاً اصلاح۔ وعا کرانا۔ تعویذ لینا وغیرہ اس وقت تک حضرت والا ان غایات پر برابر جرح فرماتے رہتے ہیں اور آنے کی اجازت نہیں مرحمت فرماتے۔ البتدا گرکئی یہ کھتا ہے کہ برمانہ قیام نہ کا طبت کہ حاضری سے مقصود محض ملاقات ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ برمانہ قیام نہ مخاطبت کروں گانہ مکا تبت بس مجلس میں بالکل خموثی کے ساتھ بیشا رہا کروں گاتو پھر مخاطبت کروں گانہ مکا تبت بس مجلس میں بالکل خموثی کے ساتھ بیشا رہا کروں گاتو پھر حضرت والا بخوشی آنے کی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ بس یہی حضرت والا بخوشی آنے کی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ بس یہی

ایک مقصوداییا ہے جو بغیریہاں آئے حاصل ہوئی نہیں سکتا ور نداورسب مقاصدایہ ہیں جن کے لیے یہاں آنا چاہیے اور جن کے لیے یہاں آنا چاہیے اور جن کے لیے یہاں آنا چاہیے اور عدم مخاطب ومکا تبت کی قید کی مصالح عنقریب نمبر میں مذکور ہوں گی۔

عربض حضرت والاکسی کواس وقت تک آنے کی اجازت نہیں مرحمت فرماتے جب
تک وہ صاف طور سے بہیں لکھ دیتا کہ حاضری کا مقصود صرف ملا قات ہے اور اس کے
ساتھ ہی یہ وعدہ بھی نہیں کر لیتا کہ دوران قیام میں نہ مخاطبت کروں گانہ مکا تبت اور جس کو
محض اس پر قناعت نہ ہواس کواختیا رہے نہ آئے۔

#### بلاا جازت حاضر ہونے والے

حضرت والار پھی فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی اجازت حاصل کرکے آناجا ہے گااس کے لیے تو یہی شرط ہے کہ جب تک بیسب معاملات طے نہ ہوجا نمیں نہ آئے لیکن اگر کوئی بلاا جازت طلب کئے آجائے تو میرے یہاں کوئی پہرہ نہیں چو کی نہیں جوجا ہے چلا آئے اور جب جاہے چلا آئے گر یہاں آنے کے بعداس سے وہی سوال ہوگا اور قیام کی بھی وہی شرائط ہوں گی۔اھ

### آئے والوں کی بےاصولیوں کا جواب

چنانچ بعض بلا بزت آنے والوں ہے جب بہی سوال ہوا تو انہوں نے بے سکے جوابات دیے اورائی بے والوں سے جب بہی سوال ہوا تو انہوں نے بے سکے کوابات دیے اور ایس بے دھنگی اور بے اصول اور اذبیت دہ باتیں کیس اور اتنی نا گواری ہوچی کے اور صلحت بھی بہی کہان کو دوسری ہیں ریل گاڑی ہے واپس کر دیا گیا یا وہ خودوا پس جلے گئے اور صلحت بھی بہی تھی کیونکہ بلامعا ملہ صاف ہوئے قیام جانبین کے لیے موجب بے لطفی و تکدر ہوتا۔ واپسی کی نوبت تو خیر کم آتی ہے لیکن اکثر ایسے نو وار دین ہے جس سے اذبیت دہ حرکات سرز د ہوتی ہیں طلب معافی پریہ فرما دیتے کہیں کہ معاف کرنے کو تو نیس نے معاف کر دیا لیکن سے جواذبیت جھے کو ہوئی ہے سی مدیس رہی کیا ہے خالی ہی گئی جس غرض کے لیے یہاں آئے ہو یعنی قیام وہ تو جھی پوری ہوگی جب اس ذبیت کا کچھتد ارک کیا جائے گا جب وہ تد ارک پوچھتا ہے تو اکثر خود اس ہے تجویز کرایا جاتا ہے کیونکہ حضرت والا پہلے تو خود تد ارک تجویز فرما دیا کرتے تھے خود اس سے تجویز کرایا جاتا ہے کیونکہ حضرت والا پہلے تو خود تد ارک تجویز فرما دیا کرتے تھے

لیکن اب اکثر خود کوئی تدارک تجویز نبیس فرماتے تا کہ خواہ نخواہ حضرت والا پرخی کا الزام ندر کھا جائے۔ چنانچہ جب وہ خود یا اوروں ہے مشورہ کر کے جس کی حضرت والا خود بی اس کی سہولت کے لیے ہدایت فرماد ہے ہیں اپنے لیے کافی اور مناسب تدارک تجویز کر لیتے ہیں تو حضرت والا ای کو بلکہ اکثر اس بیل بھی پچھاپی طرف سے تخفیف فرما کر منظور فرما لیتے ہیں اور اگراس کا تجویز کیا ہوا تدارک کافی اور مناسب نہیں ہوتا تو اس ہے برابر جرح قدح فرمات اگراس کا تجویز کیا ہوا تدارک کافی اور مناسب نہیں ہوتا تو اس ہے برابر جرح قدح فرمات رہتے ہیں یہاں تک کہ یا تو ای کے ذبن میں مناسب تدارک آجا تا ہے یا خود حضرت والا مناسب تدارک تجویز فرما دیتے ہیں۔ تدارک اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی قریب کے مقام پر جا کروہاں سے پھر حاضری کی اجازت طلب کی جائے اور بعض کے لیے صرف اس پر بھی اکتفا فرمایا گیا کہ لکھ کر خانقاہ میں یہ اعلان آ ویز اں کر دیا جائے کہ مجھ سے فلاں اذبت دہ حرکت مرزد ہوئی اور بعض کے لیے ہے ہویز فرمایا گیا کہ سب مقیمین خانقاہ سے فردا فرداً پی غلطی کا مرزد ہوئی اور بعض کے لیے ہے جویز فرمایا گیا کہ سب مقیمین خانقاہ سے فردا فرداً پی غلطی کا اظہار کیا جائے تا کہ فس کوگرانی ہواور آئی تعدہ کے لیے اس کو تنبیہ ہو۔اھ

### ایک طالب کی کوتاہی کا واقعہ

حال ہی ہیں ایک صاحب نے اپنے لیے بیتدارک تجویز کیا کہ ہماران پور جا کر مگرر عاضری کی اجازت حاصل کر لی جس کومنظور فر مالیا گیالیکن ای وقت پھران ہے کوئی اذیت دہ حرکت مرز دہوئی جب اس کی وجد دریافت فر مائی تو غلط تاویلات کرنے گئے جن ہے حضرت والا کو بوجہ خلاف صدق وخلوص ہونے کے شخت نفرت ہے چونکہ بیرمرض شدید تھااس کے ازالہ کے لیے شدیداور مزید تدارک کی ضرورت واقع ہوئی لاہذا حضرت والا نے بجائے سہار نبور جانے کے دبلی جانا تجویز فر مایا۔ پھر بار بار افسوس فر ماتے رہے کہ واللہ مجھ کو تخت فلق ہے اورخو والن سے کو بیلی جانا تجویز فر مایا۔ پھر بار بار افسوس فر ماتے رہے کہ واللہ مجھ کو تخت فلق ہے اورخو والن سے موشری والی جانا تھوں کیا گئے میاں کی اصلاح ہی نہیں ہو گئی تھی۔ اور وہاں سے حاضری کی محمد وہ چونکہ طالب صادق تھے اس لیے بخوشی و بلی جانا منظور کر لیا اور وہاں سے حاضری کی مرر اجازت طلب کی اور اپنی غلطی کا اعتر اف کیا پھر حضرت والا نے بخوشی اجازت مرحمت مرا جازت نامہ پیش کرتے وقت یہ بے تکا بین کیا کہ پہلے تو خط جیب سے نکالا جس فرمادی کیا کہ جسے نو خط جیب سے نکالا جس فرمادی کیا تو خطرت والا لینے کے لیے آ مادہ ہوئے لیکن پھراس کو فرش پرد کھکر مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا

وئے جس سے حضرت والا کو بخت اذیت ہوئی اگر مصافحہ کرنا تھا تو پہلے مصافحہ کر لیتے پھر جیب سے خط نکا لتے اور اگر خط نکال کر حضرت والا کو خط لینے کے لیے آ مادہ کر دیا تھا تو خط ہی دے ویتے مصافحہ نہ کرتے یا بعد میں کرتے۔اس پر حضرت والانے اپنے پاس سے اٹھا دیا۔

ایسے مواقع پر حضرت والا حاضرین سے فرمایا کرتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کی ان حرکتوں پر صبر کروں تو ان کی اصلاح بھی نہ ہواور میرے قلب کے اندران کی طرف سے تکدر بھی پیدا ہو جائے اور اب تو چونکہ میں اپنی اذبیت کا اظہار کر دیتا ہوں اور بعض لوگ اذبیت کا تدارک بھی کرد نیتے ہیں اس لیے میری طبیعت صاف رہتی ہے۔

### خاص مجلس میں بلاا جازت آنے والے کا واقعہ

ایک بارایک شخص مجلس خاص کے وقت آ بیٹھااس سے حضرت والا نے بیفر مایا کہ بیہ مجلس خاص کا وقت ہے بعد ظہر کے پاس بیٹھنا اس وقت جاؤاس پر وہ چلا گیا۔ بعد کو عاضرین سے فرمایا کہ دیکھئے آگر میں مروت میں آ کراس سے پچھنہ کہتا تو جب تک بیبیٹھا رہتا مجھ کو سخت البحض رہتی اوراس کی طرف سے قلب میں کدورت بیدا ہوجاتی اوراب جو بیہ میرے قلب میں اس کی قدر ہوئی اوراس سے محبت بیدا میرے قلب میں اس کی قدر ہوئی اوراس سے محبت بیدا ہوگئی۔ اس سے اندازہ کر لیمنے کہ کون کی صورت بہتر ہے۔ اھ۔

### متقذمین مشائخ کے واقعات

فرکورہ بالا تدارکات کے متعلق جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ بزرگان سلف نے تواس سے بھی سخت سخت سزائیں تجویز فرمائی ہیں۔ چنانچہ طبقات شعرانی میں ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک طالب آئے اور یہ کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ اس احسان جلانے پران کے لیے یہ سزا تجویز فرمائی گئی کہ تین برس تک یہاں آنے کی اجازت نہیں ای طرح اس کتاب میں لکھا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک طالب مقیم سے وہ ایک لاکھ درہم تواپنے پاس سے اور ایک لاکھ قرض کیکر خرج کر چکے تھے لیکن ہوزان کو کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی۔

اسی شم کی اور بہت می حکایات طبقات شعرانی میں موجود ہیں جن کوحضرت والانقل فرما کر فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل کے طالبین بھی کوئی طالبین ہیں کہ ذراسی سیاست کا بھی تخل مہیں ہیں اور پھر حضرت مولا ناروی کا یہ شعر پڑھ دیتے ہیں ہے۔
تو بیک زخم گریزانی زعشق تو بچر نامے چہ میدانی زعشق میں دوستورالعمل

جب حضرت والانے دیکھا کہ حاضری خانقاہ کی شرائط کے متعلق طالبین بہت گڑ برد کرتے ہیں اور طے ہونے میں بڑا وقت صرف ہوجا تا ہے تو خاص اپنے صرف سے حاضری کے متعلق ایک مکمل دستورالعمل طبع فر مالیا جس کی نقل یہ ہے۔

دستورالعمل طالبان تعلق مركب ازمراتب سبعه

اولاً:..... یبهال کی ابتدائی آید میں ہرحال میں بدوں مخاطبت و مکا تبت کے سکوت محض کے ساتھ چندے مجالست ومصاحبت بغرض حصول بصیرت ومناسبت

ٹانیا:.....یہاں سے جا کراگرتعلق رکھنا جا ہیں اپنے مشقر سے اپنی اصلاح کے متعلق زیارت مناسبت کے لیے مراسل و مکا تبت

ٹالٹاً:.....کررآ مدمیں اگریہاں کے قیام میں صرف مکا تبت جا ہیں تو قبل آ مدبذر بعیہ خط مجھ سے تحقیق موافقت وضروری مناسبت واخذ اجازت مکا تبت۔

رابعاً:..... بعد حصول اجازت نامہ جس کو آنے کے وقت دکھلانا ضروری ہوگا یہاں کے قیام میں صرف مکا تبت بلامخاطبت

خامساً:..... بعد مناسبت تامہ جو مکا تبت طویلہ سے حاصل ہوسکتی ہے میری اجازت کے بعدیہاں کے قیام میں مکا تبت ومخاطبت

اور بیسب تفصیل بقاتعلق کی صورت میں ہے

سادساً:.....اگراختلاف مذاق کے سبب مناسبت سے مایوی ہوجادے تو پھرمصلحت کے لیے نہ کہ کدورت کے سبب تجویز مفارقت ومجانبت ومشور ہُ رجوع بجانب محل مناسبت۔ سابعاً سابعاً سیکن اس حالت میں بھی اگر خواہش کریں تو طلب دعادریافت خیریت کے لیے خط بھیجنے کی اجازت علی المواظبت وبشرط عدم انقباض سکوت کے ساتھ اجازت مجالست ومصاحبت مخلل صدر: (۱) محض مجالست (۲) مستقر سے مراسلت (۳) مید مناسبت ضروریہ واخذ اجازت مجالست مع مکا تبت بلامخاطبت (۳) میدمراسلت طویلہ ومناسبت تامہ واخذ اجازت مجالست مع مکا تبت ومخاطبت

#### وبصورت عدم حصول مناسبت

(۵) مشوره رجوع بجانب مناسبت (۲) صرف برائے طلب دعا و خبریت اجازت مراسلت (۷) پشرط عدم انقباض اجازت مجالست بلامکا تبت ومخاطبت فقط اجازت مراسلت کتبداشرف علی عفی عنه

### مطبوعه دستورالعمل كافائده

اس دستورالعمل سے جانبین کو بہت سہولت ہوگئ۔ جب کوئی نیا طائب حاضری کی اجازت طلب کرتا ہے حضرت والامطبوعہ دستورالعمل ملفوف فرما دیتے ہیں پھراگر وہ عدم مخاطبت وعدم مکا تبت بزمانہ قیام کی شرط کے ساتھ اجازت حاضری طلب کرتا ہے۔ اجازت مرحت فرما دی جاتی ہے اور یہ بھی ہدایت تحریر فرما دی جاتی ہے کہ آتے ہی اس خطکو پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ آنے والا آتے ہی اس خطکو پیش کر دیتا ہے۔ اس کو بلا تامل قیام کی اجازت مل جاتی ہے اور کہ کی فوبت نہیں آتی بشر طیکہ خلاف اصول کوئی حرکت سرز دنہ ہو۔

### نو واردین کے لئے عدم مخاطبت ومکا تبت کا فائدہ

حضرت والاخود بھی فرمایا کرتے ہیں کہ نئے آنے والوں کے لیے بزمانہ قیام عدم مخاطبت وعدم مکا تبت کی شرط اللہ تعالی نے خوب میرے دل میں ڈال دی ورنہ عدم مناسبت مزاج اور عدم واقفیت طریق کی وجہ ہے لوگ ہے اصول با تیں اور بے تکے سوالات کر کر کے مجھ کو بڑی ایڈ اکنیں پہنچانے اور بڑا وقت ضائع کرتے میر ابھی اور اپنا بھی اب تو اللہ کاشکر ہے کہ میں بھی اپنے کام میں اطمینان سے مشغول رہتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی نہایت یکسوئی اور سکون میں جس کے میں اطمینان سے مشغول رہتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی نہایت یکسوئی اور سکون

اشرف السوانع- طدا ك23

کے ساتھ میری باتیں سننے اور اطمینان سے ان پرغور کرنے کا موقع ملتا ہے ورنہ اگر قبل و قال کی اجازت ہوتی تو مجلس کیا ہوتی چو پال ہوتی بڑے پریشان ہوتے اور بڑا پریشان کرتے اور یہاں سے بالکل کورے جاتے۔اب تو ہہ کثرت اس صفعون کے خطوط آتے رہتے ہیں کہ ٹموشی کے ساتھ بیٹھ کر سننے کی تا ئیداس حدیث ہے بھی کے ساتھ بیٹھ کر سننے کی تا ئیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ ایک بار حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ایک صحابی سے فرمائش کی کہ قرآن سناؤ انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر تو خود نازل ہوا ہے میں کیا سناؤں فرمایا کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ جو بچھ مجھ پرنازل ہوا ہے اس کو میں دوسرے کی زبان سے سنوں۔اھ

بھر حصرت والانے فرمایا کہ قرآن خود پڑھنے میں تو ثواب زیادہ ہے اور دوسرے سے سننے میں لطف اورا ٹر زیادہ ہے۔اھ

#### ضوابط وقواعد كامنشاء

حضرت والا بی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ یہاں آئے والوں کے متعلق میرے جینے معمولات ہیں ان سب کا منشا تعلیم ادب ہے۔ بیاصل ہے اور سب فروع جو کہ زمانہ اور مصالح اور ضرور توں کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں اور اس اصل کی صریح تا ئید حدیث مصالح اور ضرور توں کے بدلنے سے ہوتی ہے بلکہ بوجہ اس کے کہ اس معمول کے منافع کھلے ہوئے ہیں اگر بیتائید نہ بھی ہوتی ہے بلکہ بوجہ اس کے ستحن اور قابل عمل ہونے میں کلام نہیں ہوئے ہیں اگر بیتائید نہ بھی ہوتی ہے بھی اس کے متحن اور قابل عمل ہونے میں کلام نہیں ہوئے ہیں اگر بیتائید نہ بھی ہوتی ہوئے ہیں ہوتی تائید حدیث سے نہیں ہوتی لیکن اس تائید موجود ہیں اور وہ سب قابل استعال ستعال ستعال محجے جاتے ہیں طالا نکہ ان میں سے کی کی بھی تائید حدیث سے نہیں ہوتی لیکن اس تائید سے سے اس معمول کی اور بھی تقویت ہوگئی اور حسن بڑھ گیا۔اھ

# عدم مخاطبت ومکاتب کے دوران حاضرین کی ذمہ داری

حضرت والااس عدم مخاطبت ومكاتبت بزمانه قیام کی بیمصالح بھی بیان فرمایا کرتے بیں کہ نئے آنے والے پہلے خموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے میراطرز تربیت میری عادات میری خصوصیات مزاج دیکھیں اور میری باتیں سنیں اور ان پراطمینان سے غور کریں۔ پھریہاں ے جاکر آزادی کے ساتھ رائے قائم کریں اگر میراطریقہ اور مزاج پندنہ آئے اور مجھ سے مناسبت پیدا ہونے کی تو تع نہ ہوتو کسی دوسرے سے رجوع کریں اور اگر میری سب باتیں پیند ہوں تو پھر اصلاح کے متعلق مجھ سے خط و کتابت کریں۔ شروع میں اصلاح خاص کی نیت سے یہاں نہ آئیں بلکہ بیدد کیصنے اور سکھنے کے لیے آئیں کہ آیا ہم مناسبت ہوگی یا نہ ہوگی اور اگر ہوگی تو اپنی اصلاح کے متعلق خط و کتابت کرنے اور اپنے امراض نفس کے پیش کرنے اور اپنے امراض نفس کے پیش کرنے اور اپنے امراض نفس کے پیش کرنے کا مور نافع طریق کیا ہے۔

### خاموش حاضرين كے مقصود كاحصول

جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کی سے دونوں اغراض نہایت سہولت کے ساتھ بہاحسن وجوہ حاصل ہوجاتی ہیں کیونکہ بوجہاس کے کہ حضرت والا کی فطرت ہی میں بے تکلفی سا دگی صفائی اور آ زادی ہے حضرت والا اپنامسلک اپنا طرزتربيت ايني عادات وخصوصيات مزاج غرض ايناسارا كيا چشاتقر برأوعملاً قالاً وحالاً نهايت واضح طورير بلاادني خوف لومة لائم رات دن ظاہرفر ماتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات بعض شرعی رخصتوں پراسی قصد ہے عمل فرماتے ہیں کہ آنے والے دیکھے لیں اور ضرورت سے زیادہ عابدوزا مدنه بمجهيل مثلا تبهى تبهى نوافل كابينه كرتهى ادافر ماليناا كثربچوں سےخوب ہنسنا بولنااور مزاح فرمانا عصه کی باتوں پرخوب کھل کرغصہ فرمانا اور دورودراز سے نہایت عقیدت مندانہ عاضر ہونے والول کو بھی خلاف اصول امور پر بلااد نے پر وائے زوال عقیدت نہایت آزادی کے ساتھ روک ٹوک فر مانا اس کی ایک غرض حضرت والا بیجھی بیان فر مایا کرتے ہیں کہ جننے سمی کومیرے بارہ میں عمر بھروسوے آنے ہوں اوراشکالات پیدا ہونے ہوں وہ ایک دم سے آ جا ئیں اورختم بھی ہوجا ئیں اور پھرعمر بھرکے لیے یکسوئی ہوجائے یا تو ہمیشہ کے لیے معتقد ہو کریا ہمیشہ کے لیے غیر معتقد ہوکرور نہ اگر میں اپنے آپ کو بنائے ہوئے رکھتا تو عمر بھر بھی کسی کو یکسوئی نہ ہوتی۔جب کوئی بات اپنے خیال کےخلاف دیکھتے اپنے دل میں کہتے کہ بیا یک اور بات نکلی ۔ پھرکوئی بات و سکھتے پھریہی کہتے کہ لواب بیا لیک اور بات نکلی ۔ غرض عمر بھر اطمینان نہ ہوتا۔اب تو برا بھلا جبیہا بھی ہوںسب کوسابقیہ پڑتے ہی معلوم ہو جاتا ہے پھر

چاہ کوئی رہے یا جائے اور جھے بھی یکسوئی ہو جاتی ہے اور اس خیال کے لوگوں سے میرا شروع ہی میں چیچا جھوٹ جا تاہے جو ہزرگی اس کو بھتے ہیں کہ بالکل ہے سی ہوجائے جیسے بت کہا گران کے ساتھ تعظیم کا ہرتاؤ کیا جائے تب انہیں کوئی حس نہیں اگر اہانت کا ہرتاؤ کیا جائے تب انہیں کوئی حس نہیں اگر اہانت کا ہرتاؤ کیا جائے تب انہیں کوئی حس نہیں دوسرے یہ کہ ہزرگی کا دعویٰ کس نے کیا ہے اور بلانے کا اعلان کس نے دیا ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ اپنے اسماتذہ اور ہزرگوں سے دین کی جو باتیں نی جو حقیقت بچھ میں آئی ہو ایس کی خوب کی ہرکت سے دین کی جو حقیقت بچھ میں آئی جائی ہوں وہ سنا تار ہتا ہوں اور ان کی صحبت کی ہرکت سے دین کی جو حقیقت بچھ میں آئی اختیار ہے۔ للو چو جھے آئی نہیں نہ میں اس کو مفید سمجھوں۔ گوبعض لوگوں کا پید خیال ہے کہ رفتہ رفتہ اپنے طریق پر لانا چاہیے لیکن میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ میرا تج بہ ہو کہ جس نے دفتہ اپنے خریق پر لانا چاہیے لیکن میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ میرا تج بہ ہو کہ جس نے اپنے ذبین میں جو معیار ہزرگی کا حجھے ہوئے ہا اور جہاں ذرااس معیارے بٹا ہوا پایا جب کہ میشون ہارا معتقد ہے مالانکہ وہ بس سارا اعتقاد جا تار ہا۔ معتقد فی تو اس خیال میں رہتا ہے کہ میشون ہارا معتقد ہے مالانکہ وہ بس سارا اعتقاد جا تار ہا۔ معتقد فی تو اس خیال میں رہتا ہے کہ میشون ہمارا معتقد ہے مالانکہ وہ بس سارا اعتقاد جا تار ہا۔ معتقد ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر کسی معتقد کا عقاد جاتار ہے تو معتقد فیہ کو بھے لینا چاہیے کہ وہ اس کا معتقد تھا، ی نہیں بلکہ ایک خیالی معتقد کے کم ہوجانے کا فسوس ہی کیا۔ بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اچھاہے قبل تعلق ہی چچھا چھوٹ گیا ور نعلق قائم ہوجانے کے بعد اگر قطع تعلق کی ہونا چاہیے کہ اچھاہے قبل تعلق ہی چچھا چھوٹ گیا ور نہ تعلق قائم ہوجانے کے بعد اگر قطع تعلق کی نوبت آتی اور ضرور آتی تو بہت نا گواری ہوتی اور جب تک تعلق رہتا بہت ستا تا اسی لیے میں شروع ہی سے ہر طالب کے ساتھ ایسا صاف معاملہ کرتا ہوں کہ اس کی نوبت ہی نہ آنے پائے شروع ہی میں نے ہر طالب کے ساتھ ایسا صاف معاملہ کرتا ہوں کہ اس کی نوبت ہی نہ آنے پائے شروع ہی میں ہے۔ میں نیسا نہ ہوجائے اوھر یا اُدھر نہ وہ دھوکہ میں رہے نہ میں ۔ میر اتو بس بیندا ق ہے۔
میں فیصلہ ہوجائے اوھر یا اُدھر نہ وہ دو اہد گو ہر و داروگیرہ حاجت در بال دریں درگاہ نیست اھ

(جوچاہے آئے اور جوچاہے جائے اس در ہار میں پکڑ دھکڑاور در بان کی ضرورت نہیں ہے) جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ ردّ وقبول خلق کامطلق خیال نہ ہونا حضرت والا کے اعلیٰ درجہ کے ہا کمال اورمخلص وصادق ہونے کی علامت ہے جس پرایک تا جرنے اپنی اصطلاح میں خوب کہا کہ کیوں کسی کی خوشا مدکریں کیا مال گیلا ہے۔اھ حضرت والا کے اس طرز ہے تو آنے والوں کو مناسبت و عدم مناسبت کا اندازہ بہولت ہوجاتا ہے جوآنے کی پہلی غرض تھی اور دوسری غرض لیعنی اپنی اصلاح کرانے کا صحیح طریق معلوم کرنا وہ اس طرح پوری ہوتی ہے کہ حضرت والا کی مجلس شریف میں زیادہ تر اس کا تذکرہ رہتا ہے۔ نیز حضرت والا طالبین کے خاص خاص خطوط کے خاص مضامین کا تذکرہ رہتا ہے۔ نیز حضرت والا طالبین کے خاص خاص خطوط کے خاص مضامین میں بھی مع جوابات کے حاضرین مجلس کو بلاا ظہارنام سناتے رہتے ہیں اور ان کی غلطیوں کی زبانی توضیح بھی فرماتے رہیں جس سے حاضرین کواپنی اصلاح کے متعلق خطوک کی بت کرنے اور اپنے امراض نفس پیش کرنے کا سلیقہ آجاتا ہے چنا نچہ حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ یاس رہنے ہے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ مناسبت پیدا ہوتی ہے اور اپنے امراض کو پیش کرنے کا اور میرے جوابات کو بچھ کران پڑمل کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتی ہے اور اپنے امراض کو پیش کرنے کا اور میرے جوابات کو بچھ کران پڑمل کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ اص

#### ايك خاموش حاضر كاخط

اباس نمبر کوایک طالب کے خطا کی نقل پرختم کیا جاتا ہے جو حسن اتفاق ہے ابھی آیا ہے۔ یہ صاحب خوقی کے ساتھ بچھ دن میں ما فقاہ رہ کر حال ہی میں واپس گئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ دوران قیام میں جو سکون اور اطمینان قلب حضرت والا کی صحبت یا برکت سے حاصل ہوا ہو وہ بیان سے باہر ہے خاص کراپنے نفس کے عیبوں پر بھیرت کے ساتھ اطلاع ہوگی خاص کر بد گمانی کا مرض مجھ میں شدید ہے۔ حضرت والا اس کا علاج تجویز فرما کیں۔ اھ۔ وکھتے یہ صاحب پہلی ہی بار کی حاضری میں بفضلہ تعالی اچھی طرح راہ پر لگے گئے اور جواسل مقصود اس تعلق ہے ہے بعنی اصلاح احوال اس میں شیخ طریقہ مشغول ہوگئے اور حضرت والا نے بھی فور آئی با قاعدہ تعلیم شروع فرما دی ورنہ بہت سے طالبین تو اس مقصود میں اپنی ہے اصولی اور ہے راہی اور ناوافقی کی وجہ سے مہینوں کی خط و کتابت کے بعد بھی کا میاب نہیں ہو پاتے یہ سب اسی دستور العمل کی برکات ہیں جو حضرت والا نے طالبان تعلق سے لیے مقرر فرما رکھا ہے جس کی نقل اس نمبر کے شروع میں بعنوان ' وستور العمل کی جانے اللہ نہ کور کے اس خط کا جس کی ابھی سطور بالا میں نقل پیش کی گئی ہے جو جواب طالب ندکور کے اس خط کا جس کی ابھی سطور بالا میں نقل پیش کی گئی ہے جو جواب اب طالب ندکور کے اس خط کا جس کی ابھی سطور بالا میں نقل پیش کی گئی ہے جو جواب

باصواب حضرت والانے ارقام فرمایا ہے وہ بھی تتمیم فائدہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ بوجہاں کے کہ وہ حضرت والا کے ابتدائی طریق تعلیم کوظا ہر کرتا ہے وہ بھی نے طالبین کے لیے بیق آموز ہوگا۔
طالب مذکور نے جو بدگمانی کا علاج پوچھا تھا اس کے متعلق یہ محققانہ استفسارات فرمائے۔ کہ وہ بدگمانی اختیار سے ہوتی ہے یا بلااختیار اور صرف بدگمانی ہوتی ہے یا اس کے موافق عمل بھی ہوتی ہے یا اس کے موافق عمل بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے مع ایک دومثال کے کھو۔ اص

سجان الله حفزت والا کے استفسارات کیا ہوتے ہیں جوابات ہوتے ہیں جن سے نہ صرف جزئیات بلکہ کلیات طریق بھی بیادنی تامل مستبط کئے جاسکتے ہیں۔ ۵: طالبین کا مجتمع ہوکر آنا

حضرت والاطالبين كابالقصدمجتع موكرآنانا پندفر ماتے ہيں ليكن اگراتفاق ہے اجتماع موجائے تواس كامضا كفتر نہيں۔اس عدم اجتماع كى مصالح كے متعلق حسن العزيز جلداول كا ملفوظ نمبر السلیفظ نقل كردینا كافی معلوم ہوتا ہے وہو ہذا۔

احقر کے چنداسباب کا قصد حضرت والا کی خدمت میں بمقام تھانہ بھون حاضری کا ہوا حضرت اس زمانہ میں کا نپور تشریف لائے ہوئے تھے حضرت نے فرمایا کہ اگر محض ملاقات کے لیے آئیں تو جس طرح چاہیں چلے آئیں لیکن اگر پچھاور ارادہ ہو (یعنی اصلاح کا) تو مجموعی طور پر نہ آئیں بلکہ ہم محض تنہا آئے ور نہ نفع نہ ہوگا کیونکہ پیظا ہر ہے کہ ہم خض کے ساتھ اس کے مناسب حال بر تاؤ کرنا چاہیے اورا گرسب ایک ساتھ آئے تو سب کے ساتھ میکساں برتاؤ کرنا پڑے گا اورا گرسی کے ساتھ تی کا برتاؤ کرنا مناسب ہوا تو اس کو اپنے ساتھ میکساں برتاؤ کرنا پڑے گا اورا گرسی کے ساتھ تی کا برتاؤ کرنا مناسب ہوا تو اس کو ساتھ میکساں برتاؤ کرنا پڑے گا اورا گرسی کے ساتھ تی کا برتاؤ کرنا مناسب ہوا تو اس کو ساتھ وں سے شرمندگی ہوگی ۔ بس ہم خض کا الگ الگ آنا ہی تھیک ہے بی تو آخرت کا سفر ہے مراد دی قبروں میں علیجد ہ ہی علیجد ہ جاتے ہیں ۔

# ایک صاحب کے ویضر کا جواب

ایک صاحب نے عریضہ میں اپنے ہمراہ اپنے والدصاحب کو بھی لانے کا قصد ظاہر کیا تو تحریر فرمایا کہ آپ کے ساتھ تشریف لائے تو ان کو مخدوم بنا کررکھنا پڑے گا جس کے لیے میں تو بسر وچیثم آمادہ ہوں کیکن ان کونفع نہ ہوگا۔ مذکورہ بالامصالح کی بناء پر حضرت کسی کاکسی کے ساتھ آنا پیندنہیں فرماتے ۔''انتخی بلفظ''

#### ايك طالب كاواقعه

اسی کے متعلق ایک اور خاص واقعہ بھی یاد آیا۔

ایک طالب کوانگ ہے جاحر کت پرایک خلیفہ مجاز کے سپر دفر مادیا گیا تھا جو مدت تک
انہی خلیفہ مجاز کے ہمراہ سالانہ حاضر خدمت ہوتے رہے پھر ایک بارتنہا حاضر ہوئے تو
رخصت کے وقت فر مایا کہ میں آپ کے اب کی بار آنے کا خاص اثر اپنے قلب میں پاتا
ہوں کیونکہ اس مرتبہ آپ تنہا آئے اس سے قبل چونکہ آپ دوسرے کے تابع ہوکر آتے تھے
اس لیے مجھ کوکوئی خاص توجہ نہ ہوتی تھی ۔ یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ تو ان کے ہمراہی ہیں ۔اھ
جامع اوراق عرض کرتا ہے چونکہ حضرت والاکی طبع مبارک فطرۃ نہایت حساس اور سلیم
ہاس لیے جو بات جس درجہ کی ہوتی ہے اس کا حضرت والا پرای درجہ کا اثر ہوتا ہے۔

# ایک طالب کی درخواست ِ دعا براس کی اصلاح

اس پرایک اور واقعہ یاد آیا۔ ایک صاحب نے ایک مریض کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی حضرت والا نے دریافت فرمایا کتم اپنی طرف سے بیدرخواست کر ہے ہویا مریض نے بیدرخواست کی ہے۔ اس پراظہار نے بیدرخواست کی ہے۔ اس پراظہار ناراضی فرمایا کہ پھرتم کو بہی کہنا چاہیے تھا کہ مریض نے درخواست کی ہے۔ تم نے تواس طرح کما جیسے خودتم ہی اپنی طرف سے ان کے لیے دعا کرار ہے ہو۔ ان دونوں عنوانوں کے اثر میں زمین آ سان کا فرق ہے۔ خودمر یفن کی درخواست سے قلب پرزیادہ اثر ہوتا ہے اور زیادہ توجہ کے ساتھ دعا نکتی ہے ایس باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے تم کو جذبات کی اتن بھی حسنہیں۔ اھ

٧: خط كے ذريعه بوسكنے والے كام كيلئے سفر

اصول متعلقہ بیعت میں میمعلوم ہو چکا ہے کہ حضرت والامحض بیعت کے لیے سفر کی نہ اجازت مرحمت فرماتے ہیں نہ بوجہ غیر ضروری ہونے کے محض اس غرض کے لیے کسی کا آنا پہند فرماتے ہیں کیونکہ بیعت بذر بعیہ خط کے بھی ہو عکتی ہے۔اسی طرح محض دعایا محض تعویذ کے لیے بھی کسی کا آنابیندنہیں فرماتے کیونکہ بیغرض بھی بذرایعہ خط کے بہآسانی اور صرف چند پیسوں کے خرچ میں حاصل ہوسکتی ہے بلکہ تعویذ تو قصداً ایسے لوگوں کونہیں دیتے اور فرمادیے ہیں کہ بذرایعہ خط کے میں حاصل ہوسکتی ہے بلکہ تعویذ تو قصداً ایسے لوگوں کونہیں دیتے اور فرمادیے ہیں کہ بذرایعہ خط کے گھر پہنے کے کرمنگوالینا تاکہ اس کی عام شہرت ہوجائے اور بیسلسلمآ گے کونہ چلنے پائے اور دوسر لوگ اس غرض کے لیے سفر کر کے نما تنہیں اور بے ضرورت پریشانی اور خرج سے بھیمکیں۔

# ٤ لنگرخانے كا انتظام ند مونا

حضرت والا کے یہاں آنے والوں کے لیے کوئی کنگر خانہ نہیں ہے بلکہ آنے والوں اور مقیمین خانقاہ کے لیے ان کی درخواست پر بعض لوگ بطور خود بقیمت کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں اس میں نہایت سکون اور جانبین کو بڑی آزادی اور راحت رہتی ہے ورنہ اگر کنگر خانہ ہوتا تو بڑی چپقاش رہتی اور بہت سے تو محض رو ٹیوں ہی کے لیے پڑے رہتے ۔ صادق اور غیر صادق طالبین کا امتیاز ہی مشکل ہوجا تا۔ چنا نچہا کیے نہیم اہل علم طالب نے جب وہ تلاش پیر کے لیے نکلے تو منجملہ اور شرائط کے اپنے ذہن میں یہ بھی طے کرلیا تھا کہ ایسے پیر تلاش پیر کے لیے نکلے تو منجملہ اور شرائط کے اپنے ذہن میں یہ بھی طے کرلیا تھا کہ ایسے پیر طالبین کا بیوں گا جس کے یہاں کنگر خانہ نہ ہوگا کے ویکہ کنگر خانہ ہونے کی صورت میں تو اگر طالبین کا بچوم ہوا تو وہ قابل اعتبار ہی کیا ہوگارو ٹیوں کی بدولت ہوگا۔

حفنرت والااس کی بیمصلحت بھی بیان فرمایا کرتے ہیں کہ اگر میرے یہاں کنگر خانہ ہوتا تو میری ہروفت اس کا دسور ہے یہاں کنگر خانہ ہوتا تو میری ہروفت اس کا دسور بھی نہیں ہوتا بلکہ جو ہروفت اس کا دسور بھی نہیں ہوتا بلکہ جو شخص میرے قبود وحد ددخاصہ کے خلاف ہدید دیتا ہے میں نہایت استعناء کے ساتھ واپس کر دیتا ہوں (حدود و قبود ہدید آ گے اصول متفرقہ میں انشاء اللہ تعالیٰ ملاحظہ ہے گزریں گے۔ تا اجامع)

#### ایک پیرصاحب کاواقعہ

ال کے متعلق حضرت والاسندھ کے ایک پیرصاحب کا واقعہ بھی نقل فر مایا کرتے ہیں کہ اس کے متعلق حضرت والا کہ اس کہ اس کے بیس کہ اس کی بدولت وہ چھ ہزار کے مقروض ہو گئے تھے میرے پاس ( یعنی حضرت والا کے پاس ۱۲ جامع ) ایک صاحب کے نام سفارش نامہ لکھوانے آئے تھے کہ وہ چھ ہزار رہ پیہے قرض حسندوے دیں کہتے تھے کہ مرید آ آ کررو ٹیال تو کھا گئے اور بہت سے تو مہینوں پڑے قرض حسندوے دیں کہتے تھے کہ مرید آ آ کررو ٹیال تو کھا گئے اور بہت سے تو مہینوں پڑے

رہے لیکن پچھ دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ اب جو کی ہے قرض لینے کا قصد ہے قوقرض کہاں سے ادا سیجے گا کہا مریدوں ہی ہے وصول ہو گا اور میرے پاس کہال سے آئے گا میں نے ول میں کہا کہ ماشاء اللہ اب بھی آپ کو مریدوں سے ہی توقع ہے۔ اگر وہ ایسے ہی دینے والے ہوتے توقع ہے۔ اگر وہ ایسے ہی دینے والے ہوتے توقع شرض ہی کیوں ہوتا۔ غرض پیٹر ابیاں ہیں نظر خانہ کی۔

كنگر كے انتظام كى ذمه دارى كون ليتا؟

پر کنگرخانہ کے انتظام کا بھی ٹراکون اپنے سرلیتا میری طبیعت توالی ہے کہ مجھے ہروقت ای کا شغل ہوجا تا اور ہروفت ایک روگ لگ جا تا کیونکہ اول تو میں کسی پرادنی باربھی نہیں ڈالٹا دوسرے میں انتظامات کو دوسروں کے سپر دکر کے مطبئن ہو جانے کہ ذمہ داری ہے سبکدوش ہونے کے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ چنانچے میرے اس خیال اور معمول کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ ہے بھی ہوگئی جو کسی کتاب میں میری نظر ہے گزرا تھا۔ آپ نے ایک بارخاص خاص حضرات صحابہ رضی الله عنهم کے سامنے بیر سئلہ پیش کیا کہ چونکہ خلافت کے متعلق کام اب بہت بڑھ گئے ہیں ان کا اکیا کرنامشکل ہے۔اس لئے اگر میںصرف اہم اہم امور کی نگرانی تو ا ہے ذمہ رکھوں اور بقیہ کو دوسر معتمدین کے سپر دکر دوں تو کیا یہ سپر دگی جھے کونگرانی ہے بری الذمه كرنے كے ليے كافى ہوجائے كى يانہيں۔اس پرسب نے بالاتفاق كہا كه بيكا في نہيں بلكه کام سپر دکرنے کے بعد بیجی دیکھناضروری ہے کہ آیاوہ کام اچھی طرح ہوا بھی یانہیں۔اھ پھر حضرت والانے فرمایا کہ اس بارے میں میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جب تک کسی کام کوخود کرسکے اس وفت تو کرے اور جب اپنے قابو میں نہ رہے تو بجائے اس کے کہ دوسروں کے ذریعہ ہے اس کو کرائے اس کو بالکل جھوڑ ہی دے کیونکہ میرا تجربہ ہے کے محض دوسروں کے اعتماد پر کام چھوڑ دینے سے وہ کام اکثر مکمل نہیں ہوتا۔ چنانجے ایک بار ایک بزرگ کے استغناء کامیں نے بیرحال سنا کہ وہ خو در ویسے پیسہ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے بلکہ نفتراور غیرنفقدسب ہدایامحض ان کےسامنے رکھ دیئے جاتے ہیں پھران کوخدام فوراًاٹھا کرمناسب مواقع اورضروریات میں صرف کر دیتے ہیں اور وہ بزرگ خودسارے انتظامات سے بالکل

الگ تھلگ اور یک سور ہے ہیں چونکہ بھی میں بھی فطرۃ بہت آ زاد مزابی ہے اس لیے بجھے
ان کا میمعول بہت پند آ یا اور بی چاہا کہ میں بھی ای طرح سب انظامی امور سے علیحدگ اختیار کرلوں لیکن اللہ تعالی نے فوراً میری اس طرح وشکیری فرمائی کہ ای روزشام کے وقت اپنے غلام کو گھر میں سے کہوں دیئے گئے کہ جلال آ باد جا کرمشین میں پوالائے وہ خلاف معمول جلدی ہے آ ٹالیکر چلا آ یا میں نے اظہار تبجب کیا کہ بڑی جلدی واپس گئے اس نے املیاں جونے والی تھی اور بجھے دواڑھائی میل چل کرواپس آ نا تھا اس لیے مشین کہا کہ رات ہونے والی تھی اور بجھے دواڑھائی میل چل کرواپس آ نا تھا اس لیے مشین والوں نے میری رعایت سے بچھکو پہا ہوا آ ٹادے دیا اور اس کے بدلے میں پیائی کے پیسے اور گہوں رکھ لئے میں نے کہا کہ بیمعاملہ تو نا جا کر ہوا اگر بیآ ٹا کھایا جائے گا تو سب کوسود کا اور گہوں رکھ لئے میں نے کہا کہ بیمعاملہ تو نا جا کر ہوا کر لاؤ۔ اس واقعہ سے بچھے فورا گناہ ہوگا اس کو جا کرواپس کر دواور اپنے ہی گہوں کا آ ٹا پوا کر لاؤ۔ اس واقعہ سے بچھے فورا شیب ہوا کہ انظامات کو دوسروں کے سپرد کردینے میں بیخرابیاں ہیں۔ پھر میں نے دل میں شیخرابیاں ہیں۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ بس جی وہی طرز ٹھیک ہے جوا ہے بردگوں کا رہا ہے اس کو نہیں بدلنا چا ہے اور جو معاملہ تو بنا جا ہے۔ اھ

مہمانوں کے کھانے کا انظام

اس استظر ادی مضمون کے بعد پھر کنگر خانہ کے مضمون کی طرف عود کرتا ہوں۔ گوحفرت والا کے یہال کنگر خانہ تو نہیں ہے لیکن جن مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ملاز مین کو تھم ہے کہ ریل گاڑیوں ہے وہال نہایت فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں اور ملاز مین کو تھم ہے کہ ریل گاڑیوں کے آنے کے بعد آ کر پوچھیں کہ کوئی مہمان تو نہیں ہے۔ اکثر مہمانوں کو تو خانقاہ میں ہی کھانا جھیج دیا جا تا ہے اور بعض خاص مہمانوں کو دولت خانہ پر بلاکراپے ساتھ بھی کھانا کھلاتے ہیں اور کین اگر خود بھوک نہیں ہوتے ہیں اور کین اگر خود بھوک نہیں ہوتی تو خواہ کو اہ کا تکلف بھی نہیں فرماتے ان کو کھانا کھانے کے خود عذر فرما دیتے ہیں اور بعض دفعہ کھانے میں تو شریک نہیں ہوتے لیکن کھانا کھانے کے خود عذر فرما دیتے ہیں اور بعض دفعہ کھانے میں تو شریک نہیں ہوتے لیکن کھانا کھانے کے دیتے ہیں اور بعض دفعہ میں۔ اگر مختلف مرتبہ کے مہمان ہوتے تو ملازم کوتا کید فرما دیتے ہیں کہ ہرایک کوالگ الگ کھانا دیا جائے تا کہ اگر کوئی مہمان کی دوسرے مہمان کے دسرے مہمان کے دسرے مہمان کی دوسرے مہمان کے دیتے ہیں کہ ہرایک کوالگ الگ کھانا دیا جائے تا کہ اگر کوئی مہمان کی دوسرے مہمان کے دیتے ہیں کہ ہرایک کوالگ الگ کھانا دیا جائے تا کہ اگر کوئی مہمان کی دوسرے مہمان کے دیتے ہیں کہ ہرایک کوالگ الگ کھانا دیا جائے تا کہ اگر کوئی مہمان کی دوسرے مہمان کے دیتے ہیں کہ ہرایک کوالگ الگ کھانا دیا جائے تا کہ اگر کوئی مہمان کی دوسرے مہمان کے دوسرے مہمان کے دوسرے مہمان کو دوسرے مہمان کے دوسرے کے دوسرے کو دوسر

ساتھ کھاٹا گوارانہ کرے تواس کوننگی نہ ہو۔ پھرا گروہ خود ہی ساتھ کھا ئیں توان کواختیار ہے۔ مولا ناخلیل احمد سہار نیوری کے مہمان ہونے کا واقعہ

حضرت والا ہرایک مہمان کے ساتھ اس کے درجہ کے مطابق برتاؤ فرماتے ہیں۔ایک بار
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری رحمتہ اللہ علیہ مہمان ہوئے تو ایک مکتہ چیس صاحب
نے گن کر بتایا کہ بہتر برتنوں میں کھانا تھا حالانکہ صرف چاریا کچے کھانے والے تھے۔مولانا نے
فرمایا کہ اتنا تکلف کیوں کیا۔حضرت والانے عرض کیا کہ اس تکلف کے باعث تو خود حضرت ہی
ہیں۔اگر جلد جلد تشریف لا ویں تو پھر ایسانہ ہو چونکہ سالہا سال میں تو بھی تشریف لا نا ہوتا ہے
اس لیے جی چاہتا ہی ہے کہ جو جو اچھی چیزیں ہو تکیس پیش کر دی جائیں ورنہ پھر موقع نہ ملے گا۔
ایک نواب صاحب کی میز مانی

اسی طرح ایک بہت بڑے درجہ کے نواب مہمان ہوئے تو ان کے لیے بھی متعدد کھانے بکوائے گئے ان کے عذر تکلیف دہی پر فرمایا کہ بفضلہ تعالیٰ کوئی چیز باہر سے نہیں منگوانی پڑی یہاں تک کہ گوشت بھی گھر ہی کے مرغ کا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ کود کھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کو بفضلہ کھانے پینے کوکافی دے رکھا ہے تاکہ آپ کو مسرت بھی ہواور میری طرف سے بفکری بھی رہے کہ خدائے تعالیٰ نے سب سامان راحت کا عطافر مارکھا ہے۔ حاجت مندنہیں۔اھ

#### مدارس کے طلبہ کے ساتھ برتاؤ

تعطیلات کے موقع پر دیو بنداور سہار نپور کے مداری سے بڑی بڑی تعداد میں طلبہ آتے ہیں۔اگر قرائن سے معلوم ہوجا تا ہے کہ ان کو کھانے کے لیے خرچ کی ضرورت ہے تو ہرایک سے جدا جدا بذریعہ ملازم پوچھوالیا جا تا ہے جو ضرورت ظاہر کرتا ہے اس کی نقد سے اعانت فرما دی جاتی ہے اور وہ کئی گئی ون تک مہمان رہتے ہیں۔اسی طرح بعض وفعہ بہت اعانت فرما دی جاتی ہے اور وہ کئی گئی ون تک مہمان رہتے ہیں۔اسی طرح بعض وفعہ بہت بہت سے علماء کرام اور اراکین مدارس ویدیہ بھی وینی امور کے مشورہ کے لیے تشریف لاتے ہیں اور حضرت والا کے مہمان رہتے ہیں۔

### مصلحت کےمطابق مہمانداری

غرض مہمان داری کا کوئی معین ضابط نہیں ہے جس وقت جیسی ضرورت اور مصلحت دکھی عمل فرمالیا۔ چنانچہ ایک بار بہت کی مستورات کسی گاؤں سے بلا اطلاع اور بلاحصول اجازت مرید ہونے کو چلی آئیں گھر میں کھانے کے انتظام کے لیے متفکر ہوئیں لیکن حضرت والا نے فرماد یا کیوں فکر میں پڑیں جنس دیدو چولہا بتا دواور کہددو کہ آپ ہی پکائیں اور کھا نمیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ غرض حضرت والا کے بہمان صرف بقدرض ورت و مصلحت ہی مہمانداری ہوتی ہے۔ حضرت والا ضرورت سے زیادہ جھگڑا اپنے سرنہیں لیتے بلکہ جو خاص مہمان ہوتے ہیں ان کی مہمانداری میں بھی اپنا معتد ہرج ج اوقات نہیں ہونے دیتے ۔ کچھ در خصوصیت کے ساتھ متفورہ و کراورداحت و آرام کے سب ضروری انتظامات کرے اورا جازت کیا ہیں مشغول ہوجاتے ہیں بہماں تک کہ حضرت والا کے مضروری انتظامات کر محدرت والا کے مساتھ تھوڑی استاد مکرم حضرت مولانا محدود سن صاحب کی تشریف آوری پر بھی بہی عمل فرما یا اور سب کر سے استاد مکرم حضرت مولانا تحرود سن صاحب کی تشریف آوری پر بھی بہی عمل فرما یا اور سب کے ساتھ تھوڑی ضروری انتظامات فرمانے کے بعد جمب تصنیف کا وقت آیا تو نہا بیت ادب کے ساتھ تھوڑی میں دیرے کے لیے تصنیف کا وقت آیا تو نہا بیت ادب کے ساتھ تھوڑی دیرے کے لیے تصنیف کا کام کرنے کی اجازت حاصل کر لی گو بھر جلدی ہی تشریف لے آپ

### خصوصي مهمانون كاخيال

جب کی خاص مہمان کی آئد ہوتی ہے قدمعمول سے زیادہ تعب برداشت فرما کر پہلے ہی ضروری کاموں سے فارغ ہو لینے ہیں تا کہ ان کی جانب متوجہ ہونے کے لیے کافی وقت مل سکے بعض خاص مہمانوں سے بات جیت کرنے کے لیے جوہمروز واپس جانے والے ہوتے ہیں اورڈاک کا کام بھی بچھ دیرے لیے ملتوی فرمادیتے ہیں اور میں اورڈاک کا کام بھی بچھ دیرے لیے ملتوی فرمادیتے ہیں اور میں اورڈاک کا کام بھی بچھ دیرے لیے ملتوی فرمادیتے ہیں اور کی خاص بجراسکو خاص تعب برداشت فرما کرروائگی ڈاک سے قبل بورا فرمادیتے ہیں۔ جہاں کوئی خاص مقتضی ہوتا ہے یا مصلحت و بکھتے ہیں وہاں کم قیام کرنے والوں کو پاس ہیٹھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع عطافرماتے ہیں اور اس کی کوشش فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے ان کے مناسب حال موقع عطافرماتے ہیں اور اس کی کوشش فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے ان کے مناسب حال

دین کی با تیں ان کے کا نوں میں پڑجا کیں چنا نچہ یہ ہمیشہ دیکھاجا تا ہے کہ جب کم قیام کرنے والے جمع ہموجاتے ہیں تو بہت زیادہ وقت افادات میں صرف فرماتے ہیں اور بہت جوش وخروش اور سرگری کے ساتھ نہایت بجیب وغریب اور نافع حقائق ومعارف دیر دیر تک (یہاں تک کے بعض اوقات کھانے کا وقت بھی بہت مؤخر ہموجاتا ہے ) زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے بعض اوقات کھانے کا وقت بھی ہموجائے اور اشاعت طریق بھی خوب ہموجائے جس رہتے ہیں تا کہ آنے والوں کی تسلی بھی ہوجائے اور اشاعت طریق بھی خوب ہموجائے جس کے حضرت والا بہت ہی جریص ہیں بشرطیکہ سیچ طالبین کا مجمع ہموا اور یفن کا مسلم مسئلہ ہے کہ شخطرت والا تو خالاً وقالاً وتح بیاؤتھر بیا اشاعت طریق کا حریص ہیں کہ بس رات دن اس کی دھن ہے اور ایک کام ہے۔

کم قیام کرنے والوں کی موجودگی میں علاوہ ظہر کے بعد کی عام مجلس کے مبیح بھی ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد خاص مجلس منعقد فرماتے ہیں جس کی ایسے حضرات کواطلاع کرادی جاتی ہے اوراطلاع دینے کی سہولت کے لیےان کو ہدایت فرما دی جاتی ہے اقراطلاع دینے کی سہولت کے لیےان کو ہدایت فرما دی جاتی ہے کہ مجلس کے وقت کے قریب سب صاحب فلال جگہ موجود رہا کریں تا کہ یکجائی اطلاع ہوسکے اور فرداً فرداً ہرمخص کے پاس اطلاع کنندہ کونہ جانا پڑے۔

غرض حضرت والا آنے والوں کی مصالح کی بیجدرعایت فرماتے ہیں لیکن اس حد تک جس حد تک واقعی ضرورت ہوتی ہےاورا پنامعتد بہ حرج اوقات بھی نہیں ہوتا۔

#### مهمان كااستقبال

بعض بہت ہی خاص اعزاز و امتیاز وخصوصیت والے مہمانوں کی آمد کے وقت حضرت والا اپنی جگہ ہے اُٹھ کر معانقہ بھی فرماتے ہیں کیکن اکثر ایسے موقعوں پر حاضرین مجلس کو کھڑ ہے ہوئے سے بیفر ماکر روک دیتے ہیں کہ سب کی طرف سے ہیں ہی اٹھتا ہوں اور سب صاحب بیٹے رہیں بالحضوص دنیوی اعزاز رکھنے والوں کے لیے اٹھنے کے وقت تو اور دن کو اٹھنے سے بی کہ کرضرور منع فرما دیتے ہیں بعض خاص اہل تعلق کے لیے حضرت اور دن کو اٹھنے سے بی کہ کرضرور منع فرما دیتے ہیں بعض خاص اہل تعلق کے لیے حضرت والا کا بہال تک جی جا ہتا ہے کہ اسٹیشن بران کے استقبال کے لیے بہنچیں کیکن محض اس خیال

ے کدان کو بخت شرمندگی ہوگی اپنی اس خواہش پر عمل نہیں فرماتے۔ قیام براصر ارن کرنا

اسی طرح جا ہے جتناعزین مہمان ہواوراس کے زیادہ قیام کو چاہے کتنا ہی دل چاہتا ہو لیکن قیام پر بھی اصرار نہیں فرماتے بلکہ قصداً روانگی سنتے ہی فوراً فرما دیتے ہیں کہ جس میں راحت ہو وہی کیا جائے گوبعض بے تکلف موقعوں پر مزاحاً یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ یہ آ نا کیا ہوا پائی بھی نہ ہوا۔ اگر دیل کے وقت کے قریب ان سے تغافل بھی ہوتا ہے تو عام دستور کے خلاف حضرت والاخود اطلاع فرما دیتے ہیں کہ جانے کا وقت آ گیا ہے تا کہ دیل کے نکل جانے سے ان کوان کے عزم کے خلاف رُ کنانہ پڑے اور افسوس نہ ہو۔

### ۸: حاضر ہونے والوں کیلئے شروط وقیو د

اگر کوئی ایساطالب جس کوآ مدورفت کی عام اجازت حاصل ہے کسی موقع پر احتیاطاً حاضری کی خاص اجازت حاصل کرتا ہے تو اس کواس شرط پر اجازت مرحمت فر ما دی جاتی ہے کہ کوئی حرج نہ ہوا در قرض نہ لینا پڑے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔

ایک خادمہ مساۃ نے نہایت اشتیاق و آرزو کے ساتھ حاضری کی بذر بعہ عریف اجازت چاہی تو تحریر فرمایا کہ اگر بھی تمہارے شوہرا پنی خوش سے ہمراہ لے آ ویں بشرطیکہ قرض نہ کرنا پڑے اور کوئی حرج بھی کسی قتم کا نہ ہواور تم ان پر تقاضا کر کے تنگ بھی نہ کرواور پر دہ میں اور نماز میں بھی سفر میں خلل نہ پڑے تو اجازت ہے۔اھ یہ جواب مکتوبات حسن العزیز جلداول سے نقل کیا گیا ہے۔

غرض حضرت والابدول ضروري قيو دوشرا نط کے حاضری کی اجازت نہیں مرحمت فر ماتے۔

# 9: حاضرین کیلئے وارد برروک ٹوک کی پابندی

حضرت والابتا کید فرمایا کرتے ہیں کہ آنے والوں کی کسی بدعنوانی پرسوائے میرے حاضرین خانقاہ میں سے کوئی دوسرار وک ٹوک نہ کرے نہان کو بلا بو چھے کوئی مشورہ دے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ روک ٹوک کے لیے کیا میں اکیلا کچھے مہوں۔ میں ہی بہت کچھرو کتا ٹو کتار ہتا

ہوں۔اگر دوسرے بھی روکیس ٹوکیس تو بیچارہ آنے والا پریشان ہی ہوجائے پھر ہرایک کارو کنا ٹو کنا گوارا بھی تونہیں ہوتا۔میرا رو کنا ٹو کنا تو خیراس لئے زیادہ نا گوارنہیں ہوتا کہ میرے ہی قصدے یہاں آتے ہی دوسروں کے روکنے ٹو کئے سے دشکنی ہوگی جو مجھے ہرگز گوارانہیں۔ پھر ہر مخص کونصیحت کرنا آتا بھی نہیں۔ نیز اس میں بڑی خرابی ہیے کہ آنے والے دوسرے رو کنے ٹو کنے والوں کومقرب اور دخیل سمجھ کران سے مرعوب ومغلوب ہوں گے اور اپنی حاجات کا وسلیہ بنا ئیں گے اور اس طمع میں ہدایا وغیرہ ہے ان کی خدمت بھی کریں گے جس ہے فریقین کے لیے سینکڑوں مفاسد کا باب مفتوح ہوجائے گا اور اس میں خود میرے لیے بھی خرابی ہے کیونکہا ہے بہت ہے معین اور مددگار دیکھ کرمیرابھی دماغ خراب ہوجائے گا۔اب تو الحمد للہ میں کسی کواپنامعاون و مددگارنہیں سمجھتااللہ کے سواکسی پرمیری نظرنہیں کہنے کی تو بات نہیں کیکن اس وقت ذکر آبی گیا تو کہتا ہوں کہ میں دنیا میں اپنے آپ کو بالکل اکیلاسمجھتا ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کی اکیلی ذات کے کسی کواپنانہیں سمجھتا بس بیہ جھتا ہوں کہ میں دنیا میں بالکل اکیلا ہوں اور اسکیلیخض کے ساتھ ایک اکبلی ذات ہے اور کوئی نہیں لوگوں کوٹو اپنے خدام پراورمحبتین پرنظر ہوتی ہے۔میری کسی پر بھی نظر نہیں۔ میں کسی کواپنامحتِ اور معین و مدد گار نہیں سمجھتا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے میری خطکی کی کہ میں کسی کواپنامحت بنانایار کھنانہیں جا ہتا۔ ہر مخص سے آزادی کے ساتھ جومناسب مجحتا ہوں برتاؤ كرتا ہوں۔الحمدللديم وسوسه بھی نہيں ہوتا كدابيا برتاؤنه كروكہيں فلال مخص ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دے۔اور بیر میں دعویٰ ہے نہیں کہتا بلکہ بیر کہتے ہوئے ڈربھی لگتا ہے کہ خداجانے اس میں کتنی واقعیت ہے۔اپنے نز دیک تو واقعیت کے خلاف نہیں کہہ رہاا گر کی بیشی ہواللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔جیسے مرنے کے دفت ہڑخص اکیلا ہی جائے گامیں مرنے سے پہلے ہی اینے آ یک بالکل اکیلا مجھتا ہوں کسی کواپنا ساتھی نہیں سمجھتا۔اھ

اسی کے ساتھ کیے بھی فرمایا کہ مبنیٰ اس کا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میری اس وضع کو محض اپنے فضل و کرم سے نباہ رکھا ہے کیونکہ وہ عین وفت پر غیب سے میری ہر حاجت پوری فرما و سے بیں اورا یسے طریق سے میری راحت کا سامان مہیا فرماد سے بیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لئے میرا میطرز آزادی واستغنا کا نبہہ بھی رہا ہے ورنہ اگر احتیاج ہوتی تو

سارااستغناء دھرارہ جاتا اور ساری آزادی رکھی رہ جاتی۔اھ۔جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ سجان اللہ کس درجہ رفیع حالت ہے جس پراس نااہل کا رائے زنی کرنا بھی آفآب کو چراغ دکھانا ہے باوجود رات دن خدمت خلق اللہ میں مشغول ومنہمک رہنے کے کیا انتہاء ہے۔ شدت تعلق مع اللہ کی اور کیا شحانا ہے غلبہ فناء کا اور کیا حد ہے کمال عبدیت کی اور کیا شان شدت تعلق مع اللہ کی اور کیا شان عبدیت کی اور کیا شان میں حضرات تو بے ہمہ و باہمہ اور جامع بین الاضداد اور موتو اقبل ان تمو تو ا کے مصداق ہوتے ہیں ۔

این سعادت بزور باز و نیست تانه بخشد خدائ بخشده (بیسعادت بزور باز و نیست کی عطاءندهو) (بیسعادت بازوکی طاقت سے حاصل نبیس ہوتی ، جب تک عطاکر نے والے خدا کی عطاءند ہو) دلک فضل الله یو تیه من بیشاء۔

٠١: ملا قات، مجلس اور كلام كي آواب

اس نمبر میں آ داب ملاقات کلام آ داب مجلس وغیرہ کے متعلق ایسے امور بطور نمونہ عرض کئے جاتے ہیں جن کی رعابیت رکھنا بوجہ ان کے فطری اور طبعی اور غیر مختاج الی التعلیم ہونے کے حضرت والا واردین کے ذمہ سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے ان میں اخلال حضرت والا کو حضرت والا کو حضرت والا کے خرمہ مجھتے ہیں اور اس وجہ سے ان میں اخلال حضرت والا کو حضرت کی میں اور اس میں جن کا ہر شخص کو کو خت موجب گرانی ہوتا ہے اور فر مایا کرتے ہیں کہ ریتوا سے عام اصول ہیں جن کا ہر شخص کو ہمخص سے ملنے کے وقت لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

ابتدائی ملاقات کے آ داب

اوقات ملاقات كى خبرلينا

حفرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نے شخص سے ملنے جائے تو اس کے اوقات ملاقات وغیرہ کے متعلق وہاں کے قیمین سے ضروری ہاتیں دریافت کرنے کے بعد ملاقات کرے۔ وار دین آئے تے ہی موقع محل دیکھے کر ملاقات کریں

ابتدائی ملاقات کے لیے حضرت والانے کوئی وفت مقرر نہیں فر مارکھا تا کہ آنے والوں کو

انظار نہ کرنا پڑے اصولاً بینی کے بعد جلدی ہی ملاقات کر لینی چاہیے ور نہ اجنبی شخص کود کھے کر حضرت والا تعارف کے منتظر رہتے ہیں ایک صاحب نے آ کر ملاقات ہی نہ کی اور حضرت والا کو انہیں و کھے دکھے کہ المجھی ہوتی رہی جب رخصت کے وقت انہوں نے مصافحہ کیا تو بہت اظہار ناراضی فر مایا اور آئندہ آنے کی اور خطو و کتابت کی بالکل ممانعت فر مادی ۔ انہوں نے واسطہ کے ذریعہ معانی طلب کی تو اس شرط پر آنے کی اجازت دینے کا وعدہ فر مایا کہ اپنی اصلاح کا تعلق کر راجہ معانی طلب کی تو اس شرط پر آنے کی اجازت دینے کا وعدہ فر مایا کہ اپنی اصلاح کا تعلق کسی خلیفہ مجازے اور فر مایا کہ جب الیم موثی موثی ہوئی باتوں ہیں بھی غلطیاں کی جاتی ہیں تو کیونکر یا ہم مناسبت ہو سکتی ہے خالی ہوں آرام نیفر مارہ ہوں وغیرہ وغیرہ فرض موقع وکل جاتے کی سے قبلے کی سے مان ہوں آرام نیفر مارہ ہوں وغیرہ وغیرہ فرض موقع وکل و کیکھیں تو بیٹھ جانا چاہیے انتظار میں کھڑ اندر ہنا چاہیے دیکھیں تو بیٹھ جانا چاہیے انتظار میں کھڑ اندر ہنا چاہیے کیونکہ یہ تقاضے کی صورت ہے جس سے قلب پر بار ہوتا ہے۔

سلام کے بعد فوراً تعارف کرائیں

سلام ومصافحہ کے بعد نوراً پناپورا تعارف کرادیاجائے اورا گرفیل حاضری حضرت والا عنظو کتابت ہو پھی ہوتو سب سے اخیر کا خطبھی پیش کردیاجائے گفتگو ہیٹے کر کی جائے اور صاف اوراتی آ واز سے کہ بدآ سانی سائی دے سکے بات پوری کہی جائے ادھوری بات کہد کر اس کے متوقع نہ رہیں کہ جب حضرت والا مزید سوال کریں گے جب پوری بات کہیں گراس کے متوقع نہ رہیں حضرت والا خودہی سوال فرماتے ہیں کہ جو پچھ کہنا ہووہ کہد لیجئے تا کہ اجنبی آنے والے کی طبیعت کھل جائے لیکن اس کے مید مختی نہیں کہ جب اپنا حال کہنے ہیٹھیں تب بھی بار بار حضرت والا ہی کی طرف سے سوالات کے متوقع رہیں سوال کا فوراً جواب دیں منظر رکھنے میں شخت ایذ اہوتی ہے آگراس وقت کوئی جواب بجھ میں نہ آئے تو بہی کہددیں کہ بختی ہوں ہو ہو ہوں گا۔ اکثر نوواردین باوجود بار بار مطالبہ جواب کے بچھ جواب ہی نہیں کہ جب بھر سوچ کر جواب دوں گا۔ اکثر نوواردین باوجود بار بار مطالبہ جواب کے بچھ جواب ہی نہیں کہ جب میں سوت میں سوت کھی او تات کو بھی میں میں ہی نہیں میں جھی او تات میں ہی نہیں میں جھی او تات کی میں ہی نہیں دیاجا تا تو بھر یہاں بیٹھنے ہی ہے کیا فائدہ بلکہ بعض او قات ایسے شخص کو جس سے زیادہ اذیت بہنچی ہے جہل میں جھی نہیں بیٹھنے و سے کیونکہ ایسے شخص کو جس سے زیادہ اذیت بہنچی ہے جہل میں جھی نہیں بیٹھنے و سے کیونکہ ایسے شخص کو جس سے زیادہ اذیت بہنچی ہے جہل میں جھی نہیں بیٹھنے و سے کیونکہ ایسے شخص

اشرف السوانح- جدا ك24

کے پاس بیٹھنے سے بھی اذیت ہوتی ہے بعض لوگ مجلس سے اٹھائے جانے کے بعد دیوار کی آڑ میں کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ تو مجلس ہی میں بیٹھنا ہوا بلکہ یہ تو ایک طرح سے دھو کہ دینا ہے اور جسس کی صورت ہے جو کہ نہی عنہ ہے۔ غلطی کا فوری افر ار

یہ بات بھی خاص طور سے خیال رکھنے کے قابل ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوجائے تو بلا تاویل اور بلا تامل اس کا قرار کر لینا چاہے اورا گراس کا سبب دریافت فرمایا جائے جیسا کہ حضرت والا کا اکثر معمول ہے تو جواصل سبب ہواس کو ظاہر کر دیا جائے اور سبب اس لئے دریافت فرمایا جا تا ہے کہ یہ معلوم ہوجائے کہ آیا بی غلطی کی حقیقت بھی مجھی ہے یا نہیں اگر کوئی اصل سبب نہیں ظاہر کرتا تو اس سے برابر استفسارات فرماتے رہتے ہیں اور جو عذرات غیر واقعیہ مثلاً ناواقعی حمافت کم فہی وغیرہ وہ پیش کرتا رہتا ہے ان کو بدلائل رد فرماتے رہتے ہیں اور وہ دلائل ایسے صاف اور معقول ہوتے ہیں کہ ان کو ماننا ہی پڑتا ہے اور چونکہ اکثر غلطیاں موثی ہی موثی ہیں۔ لہذا بے فکری ہی کے سبب سے ہوتی ہیں۔ لہذا بے فکری قلت ادب وعظمت کے سبب سے ہوتی ہے جس کی اکثر حضرت والا شکایت فرمایا بین کرتے ہیں اور حاکموں کی مثال دیا کرتے ہیں کہ وہاں بیلوگ کیوں ایسی غلطیاں نہیں کرتے ہیں اور حاکموں کی مثال دیا کرتے ہیں کہ وہاں بیلوگ کیوں ایسی غلطیاں نہیں کرتے وجہ بہی ہے کہ دنیا کی طلب اور عظمت قلب میں ہے دین کی نہیں۔

### خط پیش کرنے کا طریقہ

اگرکوئی خط یا پرچه پیش کرنا ہوتو سامنے رکھ دیں اور کہہ بھی دیں کہ بیہ پرچہ ملاحظہ ہو اس کو ہاتھ میں نہ لئے رہیں کیونکہ اس میں نقاضا ہے کہ اگر ہاتھ کسی کام میں گہرے بھی ہوں تب بھی فوراً ہاتھوں کوخالی کر کے لوئے

### بيك وفتت خط پيش كرناا ورمصا فحه كرنا

اگر پر چہ بھی پیش کرنا ہواور مصافحہ بھی کرنا ہوتو پہلے مصافحہ کرلیں پھر پر چہ جیب سے نکال کر پیش کریں بعضوں نے پر چہ لئے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے تو حضرت والاکو

سخت اذیت ہوئی کیونکہ حضرت والا یہی نہ مجھ سکے کہ آیا پر چہ پیش کرنامقصود ہے یا مصافحہ کرنا اس طرح بعض نے پہلے تو پر چہ جیب سے نکالا اور جب حضرت والا پر چہ لینے کے لیے آ مادہ ہوئے تو انہوں نے حجے شد مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھادیئے اس سے بھی سخت اذیت ہوئی۔

### آنے کی غرض بیان کرنا

آنے کی جوغرض ہواس کوصاف صاف بیان کردیا جائے اورا گرکسی اورسفر کے خمن میں حضرت والا کی خدمت میں حاضری ہوئی تو اس کو بھی ظاہر کردیا جائے بعض لوگ دور ودراز ہے آنا ظاہر کرتے ہیں اور بہت ہی مخضر قیام کا ارادہ بتاتے ہیں تو حضرت والا کو کھٹک پیدا ہوجاتی ہے پھراستفسارات کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کی قریب کے مقام تک تو آتا کسی اور کام سے ہوا تھا اور اس مقام سے جی جاہا کہ حضرت والا کی زیارت بھی کرآئیں ایسے مواقع پر حضرت والا فر مایا کرتے ہیں کہ میرے اوپر صرف استے ہی سفر کا احسان رکھا جائے جتنا میرے لئے ہوا ہے نہ کہ استے لیے سفر کا اوروہ بھی استے مخضر قیام کے لیے۔

# آنے کی غرض اور تعارف مکمل بیان کرنا

غرض حضرت والاکواس وقت تک قناعت نہیں ہوتی جب تک کوئی اپناپورا تعارف نہیں کرادیتا اور اپنااصل مقصود صاف صاف نہیں ظاہر کر دیتا تا کہ ای کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے بعض بظاہر ذی دجاہت آنے والوں نے باوجوداستفسارات اپناپورا تعارف نہیں کرایا تو صاف فرما دیا کہ میری کوئی غرض نہیں ہے آپ ہی کی مصلحت سے تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تعارف نہیں کراتے آپ کو اختیار ہے کیکن اس صورت میں اگر میری طرف سے بھی محض ضابطہ کا برتاؤ ہوتو مجھ کو بھی معذور سمجھا جائے۔

#### ابك رئيس كاواقعه

چنانچہا کی معمراور رئیس اہل علم نے بھی یہی کہا کہ باوجود حضرت والا کے استفسارات کے اپنا کافی تعارف نہیں کرایا جس پر حضرت والا نے یہی فر مادیا جوابھی ندکور ہوااور گوحضرت والا کو بعد میں اوروں کے ذریعہ سے ان کا تعارف ہو گیالیکن ان کے ساتھ پھر بھی خصوصیت کا برتاؤنہیں فرمایانہ کس میں متاز جگہ بیٹھنے کے لیے فرمایا جیسا کہ ایسے حضرات کے لیے حضرت والا کامعمول ہے جب تقریباً ہفتہ عشرہ قیام کرنے کے بعدانہوں نے خود ہی بذریعة تحریبا پناپورا تعارف کرایا تب بعدا ظہار شکایت ان کے ساتھ خصوصیت کا برتاؤ شروع فرما دیاا ورمجلس میں بھی ممتاز جگہ بٹھانے گئے۔ غرض حضرت والاکی بیا یک خاص امتیازی صفت ہے کہ ہر شے کو اپنی حد پر رکھتے ہیں اور جس حالت اور جس وقت کا جیسا مقتضاء ہوتا ہے اس کے مطابق عمل فرمائے ہیں طبیعت کو صلحت اور جس وقت کا جیسا مقتضاء ہوتا ہے اس کے مطابق عمل فرمائے ہیں طبیعت کو صلحت اور عقل پر غالب نہیں ہونے دیتے۔

### کھانے کے وقت حاضر رہنا

جن کو حضرت والا کی طرف سے کھانے کے لیے کہددیا گیا ہوان کو کھانے کے وفت خانقاہ ہی میں رہنا جا ہے تا کہ تلاش کرنے میں دفت نہ ہو۔

# واردین کاایک دوسرے سے تعلقات پیدا کرنا

حضرت والاکووار دین مقیمین خانقاه کا آپس میں تعلقات پیدا کرنا ہرگز پسندنہیں بلکہ پیرچاہتے ہیں کہ بس خانقاہ کا بیرنگ ہوہے

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے رابا کے کارے نباشد (بہشت وہی جگہہ ہے جہال کوئی تکلیف نہ ہوا در کسی کوکسی سے کوئی غرض نہ ہو)

چنانچے بفضلہ تعالی و بتو جہات حضرت والا ماشاء اللہ یکی رنگ ہے البتہ جن میں پہلے ہی سے تعلقات قائم ہیں ان کوآپیں میں بقدر ضرورت ملنے جلنے کی ممانعت نہیں کیکن کثرت سے ملنا جلنا اور فضول با تیں کرنا اور وفت ضائع کرنا ان کے لیے بھی پیند نہیں فر ماتے چنانچہ ایک بار فر مایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ یہاں ہر مخص اپنے اپنے کام میں لگارہ بلکہ یہ جی جا ہتا ہوں کہ یہاں ہر مخص اپنے اپنے کام میں لگارہ بلکہ یہ جی جا ہتا ہوں کہ یہاں ہر محض اپنے اپنے کام میں لگارہ بلکہ یہ جی جا ہتا ہوں کہ یہاں ہر میں دکرے۔اہ

جامع اوراق عرض كرتا ب كدحفرت شخ اكبر رحمته الله عليه نے بھى اپنے رساله الامر المحكم المربوط فيما يلزم اهل طويق الله من الشووط كواك شرط پرخم فرمايا بكد لا يتوك الشيخ المريدين يجتمعون اصلادونه الا اذا جمعهم

بحضوته و متی تر کھم یجتمعون دونه فقد اساء فی حقهم بیخی شیخ کوچاہیے کہ مریدین کوآپس میں بھی اپنی مجلس کے علاوہ جمع ندہونے وے اور جوشیخ اس میں مسامحت کرے وہ مریدین کے حق میں براکرتاہے۔اھ

نے آنے والوں ہے بالخصوص امراء ہے میل جول پیدا کرنے کی مقیمین خانقاہ کو خاص طور ہے ممانعت ہے بلکہ بعض کواس پرزجر وتو نیخ بھی فرمائی گئی اور بعض کو خطاب عام کے پیرایہ میں متوجہ کیا گیا چونکہ حضرت والاخو دنہایت استغناء کے ساتھ رہیں ۔ لیکن خشونت اور چاہتے ہیں کہ میرے اہل تعلق بھی نہایت استغناء کے ساتھ رہیں ۔ لیکن خشونت اور بداخلاقی کی اجازت نہیں یہ قیمین خانقاہ کا خواہ مخواہ بطور معمول کے آئیں میں مل کر کھانا بداخلاقی کی اجازت نہیں یہ قیمین خانقاہ کا خواہ مخواہ بطور معمول کے آئیں میں مل کر کھانا وقصبہ سے تعلقات پیدا کرنے کی تو سخت ممانعت ہے یہاں تک کہ اس بناء پرایک تیم خانقاہ کو جوشل بعض ویگر حضرات کے اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے آئے تھے خانقاہ سے باہر جانے کی بالکل ہی ممانعت فرما دی گئی تھی اور انہوں نے بھی اس کو ایسا نباہا کہ پھر وہ سالہاسال خانقاہ ہے بھی باہر نظے ہی نہیں یہاں تک کہ اب بفضلہ تعالیٰ ان کو مدینہ طیب سالہاسال خانقاہ ہے بھی باہر نظے ہی نہیں یہاں تک کہ اب بفضلہ تعالیٰ ان کو مدینہ طیب ہے جرت کرجانے کام وقع مل گیا اور وہیں مقیم ہیں۔

#### خدمت کے آداب

### بغير يتكلفي اور بلاضرورت خدمت نه لينا

حضرت والاکسی ہے اس وقت تک خدمت لینا گوارانہیں فرماتے جب تک اس سے ہی ابلاں دل نہ کل جائے بلکہ جن سے دل کھلا ہوا ہے ان سے بھی بطورخودشاز و نادرہی اور کسی بہت ہی خفیف کام کی فرمائش کرتے ہیں۔البعث اگر وہ خودسبقت کرتے ہیں تو منع نہیں فرماتے لیکن مسلط ہوجا ناان کا بھی گوارانہیں ہے بھی کہھار کا مضا گفتہیں حضرت والا یہ بھی فرما یا کرتے ہیں کہ بعضوں ہیں کہ بعض کام خود ہی کرنے سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی شکایت فرمایا کرتے ہیں کہ بعضوں کی خدمت تو خدمت کیا تحقیق ہوتا مثلاً کی خدمت تو خدمت کیا زحمت ہوتی ہے کیونکہ ان کو خدمت کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہوتا مثلاً

بعض نے اعتبے کے لیےابیا پانی دے دیا جو بہت تیز گرم تھا جس کی اس وقت خبر ہوئی جب پانی ڈالناشروع کردیا گیا پھر چونکہ بدن تر ہو چکا تھااس لئے باہرنگل کریانی کومعتدل بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔غرض بڑی مشکل سے پھوٹک پھوٹک کراسی پانی سے استنجا کرنا پڑا جس سے تکلیف ہوئی ای طرح بعضے وضو کے لیے زیادہ گرم یا بہت کم گرم پانی دے دیتے ہیں اس لئے میں دولوٹوں میں جدا جدا گرم اور تھنڈا یانی منگوا تا ہوں تا کہ خوداییۓ مزاج کےمطابق اس کو کرلول اورگرم یانی کالوثا پورا بھرا ہومنگوا تا ہوں اور ٹھنڈے کا آ دھا بھرا ہوا تا کہ اس کواپنی مرضی کےموافق کرنے میں نہولت رہے بعضے لوگ سددری کا پنکھا جھلنے لگتے ہیں حالانکہ ان کو جھلنے کا سلیقہٰ بیں ہوتا چنانچہا گر کو ئی کھڑا ہو کر جانے لگتا ہے تو بیہ حضرت جھلنا موقوف ہی نہیں کرتے اوراس بیچارہ کے سرمیں زورہے چوٹ لگتی ہے جن کومیں نے پیکھا جھلنے کی اجازت دے رکھی ہےان کو یہ بھی بتلار کھا ہے کہ جب کوئی کھڑا ہونے گلےتو فور آری کو ہاتھ ہے بالکل ہی چھوڑ دے تا کہ کوئی احتمال ہی چوٹ لگنے کا ندرہے ور ندا گرری کوتا نے رہا تو اول تو پیاحتمال ہے کہ رس ہاتھ سے چھوٹ جائے اور پنکھا سرمیں جا لگے دوسرے پیاختال تو اکثر واقع ہوتا ہے کہ جانے والے کواس کاٹھیک انداز نہیں ہوتا کہ جھلنے والے پیکھے کو کتنا تھینچے گااور کتنی دیریک تھینچے رہے گا اس لئے اس کو چوٹ لگ جانے کا اندیشہ ہی لگا رہتا ہے اوربعض وفت چوٹ لگ بھی جاتی ہےا در کھنچے رہنے میں ایک صورت نقاضے کی بھی ہوتی ہے کہ جلدی ہے نکلوہم تمہارے جانے کے منتظر ہیں اور رسی بالکل چھوڑ دینے کی صورت میں جانے والا اطمینان اور آ زادی ہے یکھے کو بیجا کرنگل سکتا ہے۔اس میں کوئی احتمال ہی چوٹ لگنے کانہیں۔غرض اس قتم کی بہت سی مثالیں ہیں کہاں تک بیان کی جائیں۔ پھر ہرشخض کی طبیعت اور مزاج اور عادت بھی جداہے واقف کار ہی سمجھ سکتاہے کہ س طریق سے خدمت کرنے میں راحت پہنچے گی اور ہر شخص پر بیاطمینان بھی نہیں کہ بیخلوص ہی سے خدمت کرے گا کیونکہ بعد کواغراض نکلتی ہیں اور بعض سے خدمت لینا طبعاً گراں ہے مثلاً اہل علم سے سید سے اور بوڑھوں سے خدمت لیتے ہوئے مجھ کو بہت گرانی ہوتی ہے۔اھ

#### خدمت کے ذریعہ کوئی مسلط نہ ہو

حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب اپنے اپنے کام میں گئے رہیں خواہ نخواہ میری خدمت کے لیے مجھے پرمسلط نہ ہوں تا کہ وہ بھی آ زادر ہیں اور میں بھی آ زادر ہوں کیونکہ آ زادی بردی دولت ہے خلاصہ میرے نداق کا حریت کا ہے چاہے اہانت ہو چاہے تعظیم جس سے آ زادی میں فرق آ ئے اپنی یا دوسرے کی اس سے مجھے کواذیت ہوتی ہے اور ہرمسلمان کا یہی مذاق ہونا چاہیے کہ غیر اللہ سے بالکل آ زادرہے کیونکہ خدائے تعالیٰ کی عبدیت مخلوق کی عبدیت کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے۔اھ

### خدمت ندلينے كى ايك مصلحت

حضرت والالوگوں سے خدمت نہ لینے کی میں مصلحت بھی بیان فر مایا کرتے ہیں کہ کسی پرلوگوں کو مقرب اور مخصوص ہونے کا گمان نہ ہو۔ جس میں خوداس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی ہیں اورا یک بیا محصل خدمت کے لیے بھی بڑی بیا اورا یک بیا اورا یک بیا ہیں اورا کہ بیا اورا بیا اورا بیا کہ میں مشغول نہیں ہوتا۔اھ

#### ایک دیہاتی کاواقعہ

اس جگہ حسن العزیز جلداول سے بھی ملفوظ نمبر ۹۹ کا وہ حصہ جواس مقام کے مناسب ہے نقل کیا جاتا ہے وہو مبدارا کیک دیہاتی نے بعد عشاء جب حضرت گر تشریف لے جانے لگے 'حضرت کا جوتا اٹھا کر پہننے کے واسطے آگے بڑھ کررکھ دیا۔ حضرت کے استعال میں دو جوڑے رہتے ہیں ایک مضبوط جوتا جوش کے وقت جنگل جانے کے لیے پہنا جاتا ہے اور ایک معمولی جوتا گھر کے استعال کے لیے۔ ان صاحب نے جوتا رکھ دیا جس کوشب کے وقت گھر جاتے ہوئے پہننا حضرت کا معمول نہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت کو دوبارہ خود تکلیف کرنی گھر جاتے ہوئے پہننا حضرت کا معمول نہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت کو دوبارہ خود تکلیف کرنی پڑی اور ضاجان ہوا وہ جدا۔ حضرت نے فرمایا کہ ارہے بھائی جس شخص کوسی کے معمولات کی خبر نہ ہواس کو خدمت سے کس قدر زحمت ہوئی بھلا ایسی خدمت سے کسی فائدہ لکلا۔ اسی لئے مجھے اپنے کام خود ہی کرنے میں راحت رہتی ہے ایسی خدمت سے کیا فائدہ لکلا۔ اسی لئے مجھے اپنے کام خود ہی کرنے میں راحت رہتی ہے ایسی خدمت سے کیا فائدہ لکلا۔ اسی لئے مجھے اپنے کام خود ہی کرنے میں راحت رہتی ہے ایسی خدمت سے کیا فائدہ لکلا۔ اسی لئے مجھے اپنے کام خود ہی کرنے میں راحت رہتی ہے ایسی خدمت سے کیا فائدہ لکلا۔ اسی لئے مجھے اپنے کام خود ہی کرنے میں راحت رہتی ہے ایسی خدمت سے کیا فائدہ لکلا۔ اسی لئے مجھے اپنے کام

كيونك جو خف معمولات سے باخبر ندہووہ خدمت كس طرح كرسكتا ہے۔اى شخص نے شب گذشتہ بھی جوتالا کررکھا تھا۔اس وقت چلتے ہوئے صرف سے بات فرمائی تھی کہاوہوآ پ نے بڑا بھاری کام کیا دس بیس کوں ہے اتنا بھاری اسباب لا دکر لے آتے ار بے میاں یہ بھی بھلا کوئی خدمت ہوئی کوئی ایبا کام کیا ہوتا جس ہے کچھآ رام تو پہنچتا جوتا کیا میں خوذبیں لاسکتا تھا دوسری شب کو پھر وہی کام کیااورا لیے بے ڈھنگے بن سے جیسااویر مذکور ہوا۔ پھر راستہ بھریہی فر ماتے رہے کہ قلوب میں رسوم کی کھھالی غالب ہوگئ کہ چھوٹتی ہی نہیں۔ بس انہوں نے بیدو مکھ لیا کہ سبالوگ جوتے اٹھااٹھا کررکھتے ہیں لاؤہم بھی یہی کریں محض رحم پرتی رہ گئی ہے۔ جھے شرم بھی آتی ہے کہالیک شخص محبت سے خدمت کرتا ہے اسے کیامنع کروں لیکن کیا کروں۔میرا سخت حرج ہوجاتا ہے اور مجھے اپنا ایک منٹ بھی ضائع ہونا سخت گراں گزرتا ہے۔ ہاں جے سوائے مخدومیت کے اور پچھ نہ کرنا ہووہ چاہای قصہ میں رہاب دیکھنے میں کتاب گھر لئے جار ہاہوں رات کو بھی تکھوں گا۔ان کی خدمت ہے آئی پریشانی فضول ہوئی اور جھک جھک میں وفت ضائع ہوا وہ الگ' اب آج ان کو سمجھایا بیرخصت ہوجا ئیں گے کل کو دوسرے نے صاحب تشریف لائمیں گے اب میں بس ای قصہ کا ہولیا کدروزیہی سبق پڑھایا کروں اور بعضی بات عمل میں تومعمولی ہوتی ہے لیکن اس کو دوسرے کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جوتار کھنے کی حرکت اس احقرنے بھی کی تھی۔ فرمایا کہ بس جناب آپ بابندی نہ بیجئے نہ میں اوروں کو مقید کرنا عابتا ہوں نہ خودمقید ہونا جا ہتا ہوں۔اللہ کے فضل سے بہت سے خدمت کرنے والے ہیں۔ آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ جس کام کے لئے آئے ہیں ای میں لگے رہے۔ مجھے راحت ای سے ہوتی ہے بلکہ خدمت سے الٹی کلفت ہوتی ہے۔اھ

# خدمت كيلئے اجازت لينا

ان ارشادات کی بناء پرایسے لوگوں کے لیے جن سے دل کھلا ہوا ہے اسلم یہی ہے کہ قبل کسی خدمت کے لیے سبقت کرنے کے حصرت والا سے اجازت لے لیس جیسا کہ خود بھی فرمایا کرتے ہیں اور جن سے دل کھلا ہوا نہ ہو وہ تو کسی خدمت کا ارادہ ہی نہ کریں بلکہ اجازت بھی نہ لیں کیونکہ ایسوں کی خدمت سے سخت اذیت اور نا گواری ہوتی ہے اور تا کید

کے ساتھ روک دیتے ہیں اورا گرمبھی مروت ہیں آ کراجازت بھی عطافر مادیتے ہیں تو جب بعد کوتکلیفیں پہنچتی ہیں اس وقت ممانعت کرنی پڑتی ہے۔

#### خدمت براصرار نه کریں

جس وقت حفرت والاکسی خدمت ہے روک دیں فورارک جانا چاہے ور نداصرار اسے تخت ایڈا ہوتی ہے اور اصرار اوب کے بھی خلاف ہے بعض نے جوتا لینے پراصرار کیا تو فرمایا کہ اچھا لے لیجئ کین میں انہیں پہنوں ہی گانہیں۔ نظے پاؤل گھر جاؤل گا جب بیبال تک ارشاد فرمانے کی فوہت بینی سب وہ حفرت باز آئے اورا یک ای بات کی کیا تخصیص ہے جس وقت جس بات کے لیے ارشاد فرما یا جاوے فورا تعمیل کرنی چاہے بار بار کہنے کا منتظر شدر ہنا چاہے کیونکہ حضرت والا کوئی بات محض تکلف ہواوے فورا تعمیل کرنی چاہے بار بار کہنے کا منتظر شدر ہنا چاہے کیونکہ حضرت والا کوئی بات محص تکلف ہیں جس میں تغیر و تبدل کی گنجائش ہی نہیں ہوتی لابندا اصرار بالکل عیث بلکہ مضراور جانبین کے لیے موجب تکدر یو تعمیل ہوجائے بھر جب تکدر ہوتا ہے۔ لوگ عام عادت کے موافق تعمیل ارشاد بلابار بار کہاس امید میں نہیں کرتے کہ شاید رائے ڈھیلی ہوجائے بھر جب لٹاڑ بڑتی ہے تب مانے ہیں ہے بہت ایڈ اوہ خصلت ہے۔

### حضرت والأكااين ضروريات مختضرر كهنا

حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے اپن ضرورت اتن مخضر کرر کھی ہیں کہ ان کو میں خود ہی پورا کر لیتا ہوں کسی دوسرے کامختاج نہیں چنانچہ آج کل فلاں فلاں سے میں نے کام لینا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان سے ہمیشہ تکلیف پہنچی تھی کو پہلے ان سے بہت کام متعلق تھے اور ایک تو تنخواہ دار ملازم ہی ہے لیکن الحمد لللہ مجھے کوئی تنگی پیش نہیں آئی حالا نکہ کئی ماہ ہو گئے ان سے کسی قتم کا کوئی کام نہیں لیا گیا ہے اس کی برکت ہے کہ بوجہ آزاد مزاجی کے میری ضروریات ہی بفضلہ تعالی بہت کم ہیں جن کو میں خود ہی پورا کر لیتا ہوں ۔اھ

مسی کی طرف دیکھنے کے آ داب

غور کے ساتھ باربارد کیھنے کی ممانعت

اکثر نو واردین حضرت والاکی نشست و برخاست کواس طرح تکا کرتے ہیں کہ

حضرت والاکوبھی اس کاعلم ہوجاتا ہے جونہایت نازیباح کت ہے کیونکہ اس سے دوسرے کی آ زادی میں فرق آ جاتا ہے اور قلب پر بڑا ہار ہوتا ہے ایسے موقعوں پر حضرت والا اکثر اظہار ناراضی میں بیفر مایا کرتے ہیں کہ کیا کوئی تماشا ہور ہاہے جواس طرح مجھے تک رہے ہو۔ اگر دیکھنے ہی کا شوق ہوتو اس طرح کہ حضرت والا کو بیمسوس نہ ہو کہ فلال شخص مجھ کو مسلسل تک رہا ہے یا اہتمام کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔

# حضرت کے تشریف لانے پر مڑمڑ کرد کھنا

ای طرح بعضے لوگ جو پہلے ہے صف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں حضرت والا کے مسجد میں آنے کے وقت اس غرض سے کہ مصلّیٰ پر جانے کے لیے جگہ دے دیں یا تو منہ موڑ موڑ کر حضرت والاکود بکھنے لگتے ہیں یا کھڑے ہوجاتے ہیں یا مٹنے لگتے ہیںاس ہے بھی حضرت والاکو سخت اذیت وگرانی ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ میرے آنے کی وجہ ہے کوئی تغیر نہ ہونا عاہیے جوجس طرح بیٹا ہے بیٹھارہا کرے یہ مجھے سخت گرال گزرتا ہے کہ میرے آتے ہی ایک ہل چل پیدا ہوجائے۔میرے لئے جگہ دینے کا کوئی اہتمام نہ ہونا چاہیے۔میں خودجدھر سے چاہوں گا آ زادی کے ساتھ مصلّے پر چلا جاؤں گا اگر جگہ نہ ہوگی کندھے پر ہاتھ رکھ کراشارہ کردوں گااس وقت اپنے بدن کوقدرے جھکا کر تھوڑی ی جگہ نکلنے کے لیے دے دی جایا کرےاور یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ بیتوان کو تکلیف ہے بیانا ہوااورایک تکلیف اس میں خود مجھ کوبھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات میں کسی طرف جگہ دیکھ کراس طرف سے نکلنا جا ہتا ہوں اور بیٹھنے والا ای طرف جھک کر دوسری طرف ہے جگہ دینے لگتا ہے تو مجھ کو اینا ارادہ بدلنا پڑتا ہے اور اس ارادہ بدلنے کے بعد بھی بعض اوقات کامیا بی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جگہ بھی اسی طرح گھر جاتی ہے۔غرض سخت خلجان ہوتا ہے نکلنے کے موقع کوبس میری ہی رائے پر چھوڑ دیا جائے جس طرف سے میں مناسب مجھوں گا آپ چلا جاؤں گا میں جا ہتا ہوں کہ نہ مجھ کوتکلف ہونہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہونہ میرے ساتھ کوئی ایسامعاملہ کیا جائے جس ہے میری شان طاہر ہو کیونکہ مجھے اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔اس طرح جب میں معجد میں نماز پڑھانے کے لیے

آ تا ہوں تو بعضاوگ خواہ مخواہ میرے پیچھے ہو لیتے ہیں اس سے بھی مجھے خت افیت ہوتی ہو اور سے اول تو شید سا ہوتا ہے کہ گویا میرے ہی منتظر بیٹھے تھے اور مسجد میں کسی کا ایسا انظار کرنا محف لغو حرکت ہے دوسرے اس صورت میں مقید بھی ہوجا تا ہوں کیونکدا گر کسی ضرورت سے اوٹنا ہوتو سے خیال کرے کہ بیچھے بیچھے لوگ آ رہے ہیں لو شخ کو طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ ان کو ہٹنا پڑے گا اور تکلیف ہوگی۔ نیز مسجد میں اس حالت سے جانا کہ لوگ بیچھے بیچھے جارہے ہیں برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک شان اور نمود کی می صورت ہے۔ پھر بعضے اس سے بینا جائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ نمیرے بیچھے ہیچھے آ کرصف میں اس جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں جو اکثر باوجود میر ی میں اس جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں جو اکثر باوجود میر ی میں نعت کے میرے نکلنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے حالا نکہ ان کو دہاں بوجہ اس کے کہ بعد کو آئے کھڑے ہوئے کو بال بوجہ اس کے کہ بعد کو آئے کھڑے ہوئے جو رہ و تے ہیں ان کو نگی ہوتی ہے۔

اور بعضے مبحد کے اندر عین اس وقت جب میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوا ہوتا ہوں مصافحہ کرنے لگتے ہیں جس سے میں مجبوس ہوجاتا ہوں اور بعض دفعہ وقت بھی تنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں تو إدھر جانا چاہتا ہوں جلدی اور اُدھران کو ایسے وقت سوجھتی ہے مصافحہ کی جس سے قلب میں سخت تنگی واقع ہوتی ہے اور بعضے نماز ہو چکنے کے بعد جب میں کچھ وظیفہ پڑھے گا ہوں محض میر ے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جس سے وظیفہ میں کیسوئی نہیں رہتی ایک بار ایک صاحب نے وظیفہ میں آ کر مصافحہ کرنا چاہا جب میں متوجہ نہ ہوا تو آ یہ نے زور سے کہا مصافحہ میں نے بھی بلامتوجہ ہوئے اسی انداز سے کہد دیا وظیفہ۔

میں اس کی بڑی احتیاط رکھتا ہوں کہ کسی کے وظیفہ میں خلل انداز ہوں کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے اللہ تعالی کو بڑی غیرت آتی ہے کہ جو بندہ اس کے ذکر میں مشغول ہو اس کو دوسری طرف متوجہ کیا جائے۔ اور بعضے وظیفہ پڑھتے میں آ کر میرے بیچھے بیٹھ جاتے ہیں ایک ایسے ہی شخص کا میں نے خوب علاج کیا وہ میرے بیچھے آ کر بیٹھا تو میں اٹھ کراس کے بیچھے جا بیٹھا وہ اٹھنے لگا تو میں نے ڈانٹا کہ خبر دار جوا پی جگہ سے ہے اب تو وہ بڑا گھبرایا اور بہت کسمسایالیکن کیا کرتا مجبوراً بیٹھا رہا میں بھی خوب ترتیل کے ساتھ اپنا وظیفہ بہت دیر

تک پڑھتا رہا جب اطمینان سے اپنا وظیفہ بورا کر چکا اس وقت میں نے اس کو اٹھنے کی اجازت دی۔ پھر میں نے پوچھا کہ پچھ تکلیف بھی ہوئی اس نے کہا جی بردی تکلیف ہوئی اس نے کہا جی بردی تکلیف ہوئی اس نے کہا جی بردی تکلیف ہوئی اس نے کہا جی بردگ بین فرر کے مارے بیٹھنے سے مجھے بھی تکلیف ہوئی در کے مارے بیٹھنا رہا میں نے کہا کہ بس ایسے ہی کسی کے پیچھے بیٹھنے سے مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے اس نے کہا کہ آپ تو بردگ ہیں میں نے کہا آپ بھی بردگ ہیں کیونکہ مسلمان ہیں اور میں ہرمسلمان کو بردگ سمجھتا ہوں خبر دار جو پھر بھی ایسی حرکت کی اھے مسلمان ہیں اور میں ہرمسلمان کو بردگ سمجھتا ہوں خبر دار جو پھر بھی ایسی حرکت کی اھے مطاب خت ایذا دہ اور مطاب جنت ایذا دہ اور خطاف جہذیال رکھنا ضروری ہے۔ اھے خلاف جہذیال رکھنا ضروری ہے۔ اھ

سلام وقيام ديگرال

حضرت والا کو طالبین کا دوسرول کی طرف سے سلام و پیام خط ہدید وغیرہ لانا بھی پہند یدہ نہیں بالحضوص جن سے حضرت والا کو بے تکلفی ندہو یعض تو اہل خصوصیت کے ہدایا اور خطوط و غیرہ لاکران کو ذریعے تقرب بناتے ہیں اور خصوصیت کے برتاؤ کے متوقع رہتے ہیں اور خطوط و غیرہ لاکران کو ذریعے تقرب بناتے ہیں اور خصوصیت کے برتاؤ کے متوقع رہتے ہیں اور بعضے صرف دوسروں ہی کے سلام و پیام پہنچانے میں رہتے ہیں اور اپنی فکر نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تعلق کا حق اوا کر دیا۔ جو طالبین پوری طرح اپنی اصلاح کے اہتمام میں مشغول ہوں وہ آ کر بھی بھارکسی کا سلام بیام بھی پہنچادیں تو خیرا سکامضا کھتی ہیں۔ اص

سفارش كرنا

طالبین کسی کا سفارشی خط بھی نہ لا ئیں نہ کسی سے سفارش کرا ئیں کیونکہ امر دین ہیں سفارش کرا ئیں کیونکہ امر دین ہیں سفارش کا کیا کام جس کے ساتھ جیسیا معاملہ کرنا مناسب ہوگا حضرت والااس کے ساتھ ویسائی معاملہ معاملہ فرما ئیں گے۔سفارش لانے کے تو بیمعنی ہیں کہ اثر ڈال کراپنی مرضی کے موافق معاملہ کرانا چاہتے ہیں جس کا طالب کو نہ حق ہے نہاں امر ہیں اس کی مرضی کا اتباع اس کے لیے نافع ہے۔حضرت والاالی سفارشوں کا کوئی خاص اثر نہیں لیتے بلکہ اکثر ایسے سفارشیوں کو بے نیل مرام ہی واپس کر دیتے ہیں تا کہ اس حرکت کا نازیبا اور غیر نافع بلکہ مصر ہونا ان کو اور ان کے مفارش کرنے والوں کو معلوم ہوجائے اور آئندہ کے لیے سفارشوں کا سلسلہ بند ہو۔ چنا نچوا یک

صاحب مدت تک ایک اور صاحب کے ذریعہ سے بیعت کی درخواست کرتے رہے لیکن کامیاب نہوئے اور جب انہوں نے خودلکھا تو پہلے ہی خط میں بیعت فرمالیا۔

# مدية بيش كرنا

نو واردین بلکہ ایسے سب آئے والوں کوجن سے حضرت والا کا خوب اتھی طرح دل کھلا ہوانہ ہوعمو ما حضرت والا کی خدمت میں کسی قتم کا ہدیہ نہیں کرنا چاہیے اورا گر بہت ہی جی چاہے اچاو ہوئے ہوئے اورا گر بہت ہی جی چاہے اچاو ہے اورا کر بہت ہی جی چاہے اچاو ہے حاصل کرلیں پھرا گر حضرت والا شرائط ہدیہ موجود نہ ہونے کے عذر سے انکار فرما دیں تو اس کے بعد ہرگز اصرار نہ کریں۔ ہدیہ کے متعلق شرائط و آواب انشاء اللہ تعالیٰ آگے عنوان پنجم ''اصول متفرقہ'' میں آئے ہیں وہاں ملاحظہ ہوں۔

مجلس کے آ داب اوقات مجلس کا خیال

آج کل مجلس عام کا وقت ظہر کے بعد ہے تا اذان عصر ہے جیسا کہ اعلان انضاط اوقات میں مذکور ہے جونشست گاہ کے باہر دیوار پر آ دیزاں ہے اور جس کی نقل اپنے موقع پر اوپر کے کسی عنوان میں گزر چکی ہے دیگر اوقات میں بجز ابتدائی اور زخصتی ملاقات کے حضرت والا کی خدمت میں نہ جا تیں۔ اگر صبح کی مجلس خاص ہور ہی ہوتواس میں بھی بلا خاص اجازت حاصل خدمت میں نہ جا تیں۔ اگر صبح کی مجلس خاص ہور ہی ہوتواس میں بھی بلا خاص اجازت حاصل کئے نہ پیٹھیں۔ اور اگر ایسے وقت محض ابتدائی یا خصتی ملاقات کرنی ہوتو ملاقات کر کے اور اپنا کی نتوار نے کرائے اور اپنا کی نتوار نے کرائے اور اپنا کی نتوار نے کرائے اور اپنا کی خوض صاف بیان کر کے فور اُوہاں سے جلے آئیں۔

# مخصوص جگه برنه بيضين

مجلس شریف بیں جہاں حضرت والا بیٹھتے ہیں اس کی پائیں بیں جو گوشہ ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے یا صرف ملا قات کرنی ہوتی ہے بعض لوگ اس جگہ مستقل طور پر بیٹھنے لگے تو متنہ فر مایا کہ بیلتو دیکھنا جا ہے کہ اگر بیستقل طور پر بیٹھنے کی جگہ ہوتی تو خالی کیوں ہوتی 'لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں کیوں نہ بیٹھتے الیمی باتوں کی طرف خیال نہ کرنا آ داب مجلس کے خلاف ہے۔اھ غرض حضرت والاکی پائیس میں جو جگہ ہے وہاں مستقل طور پر نہ بیٹھیں بات کہہ کریا ملاقات کرکے جہاں عام اہل مجلس کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں جا بیٹھیں۔

## ا ہل مجلس کوننگ نہ کریں

لیکن اس طرح جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں ان کوتنگی نہ ہوا در کسی کواس کی جگہ ہے اٹھایا یا ہٹایا نہ جائے اگر قریب جگہ ہوتو بلاضر ورت دور نہ بیٹھیں۔

# قريب جگه ہوتو دور نه بیٹھیں

بعضے باوجود قریب جگہ ہونے کے دور بیٹھے یا قریب کی جگہ خالی ہوجانے کے بعد بھی دور ہی جگہ خالی ہوجانے کے بعد بھی دور ہی جیٹھے رہے تو اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ آپ تو اس طرح بیٹھے ہیں کہ آنے والے دیکھی کرخواہ مخواہ مرعوب ہوں کہ افوہ بڑی پر رُعب مجلس ہے۔ کسی کو پاس بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں تو کیا آپ مجھ کولوگوں کی نظر میں بھیڑیا بنانا جا ہتے ہیں۔اھ

# بالكل ساتهول كرنه بيثهين

ای طرح ایمنے بے ڈھنگے لوگ بوقت ملاقات بہت ہی قریب ال کربیٹھ گئے تواس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ اگرادب کریں گے تواتنا کہ جوتکلف اور تضنع کی حد تک پہنچ جائے گا اور بے تکلفی برتیں گئے تواتنی کہ جو بیہودگی کی حد تک پہنچ جائے گا اور کہ اعتدال پرکوئی رہا ہی نہیں الا ماشاء اللہ یا تو افراط ہے یا تفریط حالانکہ حضرت حق جل شاخ کا ارشاد ہے و کذالک جعلنا کم امد و سطاجس کی تفییر و تائیدان روایات سے ہوتی ہے خیر الامور او سطہا و خیر الاعمال او سطہا (کلاهما فی المقاصد الحسنة و الاول فی کنوز الحقائق ایضاً و هما یصلحان للتائید و ان لم یثبت سندهما) اور فطرت سلیم کا بھی بھی مقتضا ہے۔اھ

اہل خصوصیت اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھیں

دوران مجلس میں حضرت والا کی سددری کامغربی حصدالل خصوصیت کے بیٹھنے کے لیے

مخصوص وہاں صرف ایسے صاحبوں کو بیٹھنا چاہیے جن کو حضرت والا وہاں بیٹھنے کے لیے ارشاد فرما کیں یا جن کو پہلے ہے معلوم ہے کہ حضرت والا ان کو وہیں بیٹھا یا کرتے ہیں بلکہ مؤخر الذکر صاحبوں کوتواز خود وہیں بیٹھنا چاہیے تکلف نہ کرنا چاہیے کیونکہ جب حضرت والا کو بیہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عام جگہ پر بیٹھے ہیں تو حضرت والا کو خاص طور سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہاں کہاں جا بیٹھے یہاں آ جائے اگر جگہ بھی کم ہوتی ہے تو مزاحاً یہ فرما کر بلا لینے ہیں کہ آپ انشاء اللہ جگہ ہوجائے گی کیونکہ حضرت شیخ سعدی فرما گئے ہیں کہ دو درویش در گئیے بخسپند اھ

حضرت والاً کے سامنے بیجے نہ پڑھیں

جس کوآ دی اپنے ہے بڑا سمجھائی کے سمامنے نمایاں طور پر تبیج کیکر بیٹھنا خلاف ادب ہے کیونکہ یہ ایک دعویٰ کی سی صورت ہے اس لئے حضرت والا کے مواجہ میں تبیج کیکر نہ بیٹھیں یا تو رومال او پر سے ڈال کر پڑھیں یا تحض زبان سے بیڑھتے رہیں اور جس وقت حضرت والامجلس میں کچھارشا وفر مار ہے ہوں اس وقت تو زبان سے بھی کوئی وظیفہ وغیرہ نہ پڑھیں بلکہ ہمتن گوش ہوکر حضرت والا کے ارشا وات کو سنے گئیں کین جیسا کہ او پر بھی عرض کیا جا چکا ہے حضرت والا کی جانب مکنکی باندھ کرمسلسل نہ دیکھتے رہیں نہ دوران ملفوظات میں نہ ویسے کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے کے قلب پر سخت بار ہوتا ہے اوروہ اپنی حرکات وسکنات میں آ زاد نہیں رہتا اور یکسوئی نہیں رہتی کیونکہ ہمروقت یہی خیال لگار ہتا ہے کہ بیٹھ ما ہتمام کے ساتھ مسلسل مجھے کیوں تک رہا ہے۔

# آپس میں بات چیت نہ کریں

مجلس میں بیٹھ کرآ ہیں میں بات چیت کرنا خلاف آ داب مجلس ہے اس کی حضرت والاممانعت فرماتے رہتے ہیں اور فرمادیتے ہیں کہ اگر بات چیت کرنی ہوتو مجلس سے باہر جا کر کریں۔اگر کسی سے کوئی بہت ہی ضروری اور مختصر بات مجلس ہی میں کہنے کی مجبوری ہے تو چیکے چیکے نہ ہیں بلکہ اس طرح کہیں کہ حضرت والا بھی بن عکیس نہ تو سرگوشی کریں نہ بہت ریکار کر کہیں متوسط آ داز سے اور ذراکھل کر کہیں۔

#### جومخاطب ہووہ متوجہ رہے

حضرت والا عام ارشادات میں صرف الل خصوصیت کواپنا مخاطب بناتے ہیں۔

مخاطب کو چاہیے کہ وہ خاص طور سے حضرت والا کی جانب متوجہ رہے اور جو قابل تحسین با تیں ہوں ان پر بشرہ سے اور اگر موقع ہوتو زبان سے بھی اظہار بشاشت کر ہے کیونکہ حسب ارشاد حضرت والا بیآ واب تخاطب میں ہے ہے۔ ورنہ ہے س وٹرکت اور ساکت و صامت بیٹے رہنے سے خطاب کرنے والے کو یہی پہنجیں چلتا کہ میرامخاطب بات کو سمجھا محسل مانہیں اور پھرمضامین کی آ مہری بند ہوجاتی ہے۔اھ

### مخاطبت بلاضرورت ندبولے

ای طرح حسب ارشاد حضرت والا آ داب مخاطبت میں سے یہ بھی ہے کہ تی ہوئی بات کو بھی اس طرح سے کہ جسے پہلے سے تی ہوئی نہیں ہے تا کہ بات کہنے والے کا دل افسر دہ نہ ہوجائے۔اھ دیگر ۔۔۔۔۔۔ جن کو مخاطبت کی اجازت بھی ہو وہ بھی بلا ضرورت نہ بولیس زیادہ تر حضرت والا بی کو کلام فرمانے ویں تا کہ سب حاضرین کو جو زیادہ تر اس غرض سے مجلس شریف میں حاضر ہوتے ہیں حضرت والا کی زبان فیض تر جمان سے مضامین نافعہ سننے کا زیادہ سے اہل مجلس کو تک ہوتے میں زیادہ سے دیا دہ موقع تھیں ہوتے ہیں حضرت والا کی زبان فیض تر جمان سے مضامین نافعہ سننے کا خودو یکھا ہوتے ہیں حضرت والا کی زبان میں تر جمان سے مضامین کا فعہ سننے کا طریق محت نے بیادہ موقع تھیں ہونے ہیں ہونے ہیں ہونے کہ بھول شخ سعدی علیہ الرحمت طریق محبت کے بھی خلاف ہے چنانچ فرماتے ہیں ہوئے۔ یہیں ہونے کے بھول شخ سعدی علیہ الرحمت طریق محبت کے بھی خلاف ہے چنانچ فرماتے ہیں ہے۔

عجب است باد جودت که دجود کن بماند عجب است باد جودت که دجود کن بماند ( میر عجیب ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے میرا وجود رہے ، تو بات کرتے ہوئے اندرآئے اور میری بات رہے )

## بے جوڑسوال نہ کریں

حضرت والا کے دوران کلام میں دخل درمعقولات نہ کریں نہ ہے جوڑسوالات کریں نہ ہے جوڑسوالات کریں نہ اور نہ اور خاس دونت کوئی اشکال پیش کریں کہ ان سب باتوں ہے کلام کا لطف ہر باد ہوجا تا ہے اور مضامین کی آ مد بند ہوجاتی ہے۔اگر کسی تقریر کے متعلق ضروری بات پوچھنی ہوتو ختم مضمون کے بعد سلیقہ کے ساتھ پوچھیں بشر طیکہ مخاطبت کی اجازت بھی پہلے سے حاصل ہو۔اھ

# 2 ياوُل يا باتھ كوفضول نہ ہلا تيں

مجلس میں بیٹھے ہوئے پاؤل یا ہاتھ کوفضول نہ ہلائیں جیسے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے بالخضوص أنكريزى خوانول كى ايك باراحقر سے يهى حركت سرز دموئى كه بيضا موايا وك بلار بإتفا فورأ تنبیفرمائی اور فرمایا کہ بیآ داب مجلس کے خلاف ہے اگر سب ای طرح اینے اپنے یاوں ہلانے لگیں توساری مجلس میں ایک زلزلہ کی تی کیفیت پیدا ہوجائے اس عادت کو بہت اہتمام کے ساتھ ترك كرناجابي كيونكه علاوه لغويت كاس مين آزاد خيال لوگول كے ساتھ تشبيه بھی ہے۔اھ

لسي چيز کونه چھيٹر س

ای طرح کسی یاس رکھی ہوئی چیز کوفضول بطورمشغلہ کےخواہ مخواہ چھیٹریں نہیں جیسی کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے نہ نشست گاہ کی موجودات پر نظر دوڑا کیں۔ بیسب امور آ داب مجلس کےخلاف ہیںان سے بداہتمام خاص احتر ازر تھیں۔

> راسته جلنے کے آوات ا-راسته میں مصافحہ نہ کریں

مصافحہ پابات چیت راستہ چلتے میں نہ کریں اگرا تفاق ہے سامنا ہو جائے تو صرف سلام كامضا كقتهيس\_

# ۲- پیث کی جانب سے تخاطب نہ کریں

راستہ چلتے پشت کی جانب سے کسی قتم کا تخاطب نہایت بدتہذیبی ہے۔ چنانچے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت والا امام ابوحنیفہ نے حضرت امام ابو بوسف کو وصیت فرمانی تھی کہ اگرتم کوکوئی پشت کی طرف ہے خطاب کرے تواس کا جواب مت دو کیونکہ اس نے تمہاری بڑی اہانت کی اورتم کواس نے گویا جانورسمجھا۔ جانوروں ہی کو پشت کی طرف سے خطاب کیا جاتا ہے۔ ۳: کوئی خواہ مخواہ ساتھ نہ ہولے

حضرت والاكوراسته جلتے وقت كسى كاخواه مخواه ساتھ ہولينا پسندنہيں كيونكہ چلنے ميں آ زادى انشوف السوانح- علدا ك 25

نہیں رہتی حضرت والا اپنے معمول کی تائید طبقات کبریٰ میں دیکھ کر بہت مسر ور ہوئے۔اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن ضبل بھی راستہ میں اپنے ہمراہ کسی کنہیں چلنے دیے تھے۔اھ

اس میں علاوہ آزادی ندر ہے کے یہ بھی خرابی ہے کہ حضرت والا باقتضائے ہمراہیوں کے اچھاراستہ چھوڑ دیے ہیں اورخو دنا ہموار راستہ پر ہولیتے ہیں جس کی وجہ ہے ویسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات تو پاؤں نالی میں چلا جاتا ہے یا تھوکر لگ جاتی ہے جس سے اذبیت ہوتی ہے جب کی بارایسا ہوا تو پھر حضرت والا نے اپنے اس اقتضاء طبعی پڑمل کرنا بہ تکلف چھوڑ دیا مگر اول تو خلاف طبیعات میں کرنا بہ تکلف چھوڑ دیا مگر اول تو خلاف طبیعات میں کرنے میں اذبیت ہوتی ہے۔دو سرے بعض اوقات ذبول ہوجا تا ہے۔

حضرت والاکوراستہ میں کسی کا پیچھے چلنا بھی نا گوار ہوتا ہے۔ چنانچے فر مایا کرتے ہیں کہ بعض اوقات کسی وجہ سے رکنا ہو گیا تو پیچھے آنے والاٹکرا جا تا ہے۔

کوئی راہ جلتا ہوا رُک نہجائے

خصرت والاکو بہتی گوارانہیں کہ جوشخص راستہ چل رہا ہو وہ حضرت والاکی وجہ ہے رک جائے یا اپنی رفتارست کر دے بلکہ بہ چاہتے ہیں کہ اپنی چال چلتا رہے اور جب حضرت والاتک پنچوتو ایک بہلوہ وکرآ گے نکلا ہوا چلا جائے۔ اس بے تکلفی سے تو حضرت والا کو بہت راحت اور مسرت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بہت ہی مؤوب ہواور وہ آ گے نہ ٹکلنا چاہتے والا پیروں کی آ ہٹ نہ بنیں ورنہ اس علم سے کہوئی چیچے آ رہا ہے حضرت والا پیروں کی آ ہٹ نہ بنیں ورنہ اس علم سے کہوئی چیچے آ رہا ہے حضرت والا پیروں کی آ ہٹ نہ نہ بنیں ورنہ اس علم سے کہوئی چیچے آ رہا ہے حضرت والا کوسخت المجھن ہوتی ہے۔غرض راستہ چلنے میں حضرت والا کوسخت المجھن ہوتی ہے۔غرض راستہ چلنے میں حضرت والا ہو ہے۔ راستہ میں کسی کا ساتھ ہولینا علاوہ مقید ہوجانے کی وجہ سے نا گوار ہونے کے اس لیے ہے۔ راستہ میں کسی کا ساتھ ہولینا علاوہ مقید ہوجانے ہی وجہ سے نا گوار ہونے کے اس لیے نوبت آ تی ہے اس میں بھی لوگ آ کرخل ہوجاتے ہیں چنا نچہ ایسے مواقع پر مثلاً راستہ چل نوبت آ تی ہے اس میں بھی لوگ آ کرخل ہوجاتے ہیں چنا نچہ ایسے مواقع پر مثلاً راستہ چل نوبت آ تی ہے اس میں بھی لوگ آ کرخل ہوجاتے ہیں چنا نچہ ایسے مواقع پر مثلاً راستہ چل نوبت آ تی ہے اس میں بھی لوگ آ کرخل ہوجاتے ہیں چنا نچہ ایسے مواقع پر مثلاً راستہ چل رہے ہوں یا وظیفہ پڑھ رہ ہوں آگرکوئی خل ہوجاتے ہیں چنا نو خفا ہوکر فر مانے لگتے ہیں کہ آ پ

لوگوں کوخدا کا خوف نہیں آتا کہ کسی وقت چین ہی نہیں لینے ویتے۔وظیفہ تک بھی اطمینان یہ نہیں پڑھنے دیتے۔راستہ چلتے بھی آگھیرتے ہیں۔اس ظلم وستم کی بھی کوئی انتہاہے۔کیا ہروقت آپ صاحبوں کے کام میں رہوں اپنا کام کسی وقت کروں ہی نہیں۔اھ

نیز اکثر راستہ چلتے ہوئے بھی حضرت والا مسائل مشکلہ میں غور وَلَر فرماتے رہتے ہیں اس لیے بھی کئی کامخیل ہونا نا گوار ہوتا ہے۔ چنا نچے فرما یا کرتے ہیں کہ فلال مسئلہ کاحل جب میں گھر جاتے ہوئے فلال مکان کے قریب پہنچا اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلب میں ڈالا فلال بات جنگل میں فلال مؤقع پر سمجھ میں آئی جب میں تلاوت کرتا ہوا چلا جار ہاتھا۔ فلال اشکال اس وقت حل ہوا جب میں لین کے قریب تھا اسی وقت اس کو تلمبند کر لینے کے فلال اشکال اس وقت حل ہوا جب میں لین کے قریب تھا اسی وقت اس کو تلمبند کر لینے کے لیے لوٹا تا کہ ذہمن سے نکل نہ جائے اور پھر دوبارہ جا کرتلا وت اور مشی کو پورا کیا۔اھ

بعض اوقات حفزت والاقریب مغرب تک کام کرنے کے بعدگھر جاتے ہوئے راستہ میں کوئی اخبار یامضمون پڑھتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں غرض دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ حفزت والا کا کوئی وقت کام سے خالی نہیں رہتا تو جو ہر وقت اس درجہ مشغول رہتا ہوظا ہر ہے کہ اس کوکسی کا بے جاطور پر وقت بے وقت مخل ہونا کس درجہ نا گوار ہوگا۔لہذا اس کوسب لوگوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بے موقع اور بے وقت حضرت والا کوا پی طرف مشغول نہ کریں اور اس میں ان کا کوئی حرج بھی نہیں کیونکہ حضرت والا نے خود ہی لوگوں کی ضرورتوں پر نظر فر ماکر بھت رضر درت سب کے کاموں کے لیے اوقات مقرر فر مار کھے ہیں۔ کسی کا کوئی کام اٹر کا نہیں رہ سکتا ہاں اگر کوئی یوں چاہے کہ جس طرح میں حساب لگا کر آیا ہوں اس طرح اور اس وقت میرا کام کردیں تو یہ توجی جاتے کہ جس طرح میں حساب لگا کر آیا ہوں اس طرح اور اس وقت میرا کام کردیں تو یہ توجی جاتے کہ جس طرح میں حساب لگا کر آیا ہوں اس طرح اور اس وقت میرا کام کردیں تو یہ توجی جاتے گا ہوں بنا تا ہو بنا ت

### رخصت ہونے کے آ داب

### ا:الوداعي ملاقات كاطريقه

ابتدائی ملاقات کی طرح رخصتی ملاقات کا بھی وفت مقرر نہیں لیکن جب رخصتی ملاقات کے لیے آ کیں تو آتے ہی کہدوینا چاہیے کہ میں جار ہا ہوں کیونکہ بعض اوقات محض سلام و مصافحہ کرنے سے بیہ پہتنہیں چلتا کہ بیآ مد کامصافحہ ہے یارخصت کا اور دونوں کے آٹارو لوازم جدا جدا ہیں اشتباہ سے خلجان ہوتا ہے۔

# ۲: رخصت ہوتے وفت کوئی حاجت پیش نہ کریں

عین چلتے دفت تعوید وغیرہ کی درخواست یا اور کوئی حاجت پیش نہ کریں بلکہ بہت پہلے سے پیش کریں تا کہ حضرت والا کوفلت وقت کی دجہ ہے اس کے پورا کرنے میں نگی پیش نہ آئے۔ بعضول نے ننگ دفت میں کوئی درخواست کی تواظہار نالیند یدگی فرما کراس کور دفر مادیا اور فرمایا کہاں کے قویم مین ہوئے کہ جب آپ کا حکم ہوچا ہے مجھے فرصت ہو یا نہ ہوفوراً مجھ کو سب کام چھوڑ کرتمیل حکم کرناچا ہے جس سے کام لینا ہو کیا اس کواس طرح مقید کرناچا ہے۔ اھس کام چھوڑ کرتمیل حکم کرناچا ہے جس کے کام لینا ہو کیا اس کواس طرح مقید کرناچا ہے۔ اھس اس اعتراس نمبر کوختم کرنا ہے ہے دکھا استیعاب مقصود نہیں نہ استیعاب ہوسکتا ہے اس لئے کہ ہرشعبہ اخلاق کے متعلق سینکٹر وں آ داب ہیں جن کی حضرت والا رات دن علماً و قالاً تعلیم فرماتے رہتے ہیں کہاں تک بیان کے جاسے ہیں اور کہاں تک یاد آ سکتے ہیں۔ ابنی سے انشاء ہیں۔ جتنے عرض کے گے فہیم وسلیم کو نمونہ کے لیے اسے ہی کافی و دافی ہیں۔ ابنی سے انشاء ہیں۔ جنے عرض کے گے فہیم وسلیم کو نمونہ کے لیے اسے ہی کافی و دافی ہیں۔ ابنی کی مناسبت بیدا ہو جائے گی کیونکہ اس قسم کے سب آ داب طبعی اور فطری ہیں۔ تھوڑی ہی تنہیہ بھی کافی ہو وائی ہیں۔ تھوڑی ہیں۔ تھوڑی ہی تنہیہ بھی کافی ہو وائی گردرخانہ کس است یک حرف بس است نے کرف بس است کے حرف بس است نہ دول مشہور ' اگر درخانہ کس است کے حرف بس است ،

بس اس نمبر كساته عنوان چهارم بهى ختم هوا المحمد للله اب عنوان پنجم شروع كرتا هول ـ و بالله التوفيق منح

# عنوان پنجم اصول متفرقه

اس عنوان کے تحت میں مختلف امور کے متعلق حضرت والا کے چند متفرق اصول نیز جو بعض اصول نیز جو بعض اسبق بعد میں یاد آئے ان کولکھ کراس مضمون پنج سنج انثر ف کو انشاء اللہ تعالیٰ ختم کر دیا جائے گا اور اسکے ساتھ ہی اس باب ارشاد وا فاضۂ باطنی کو بھی بند کر

دیاجائے گا کیونکہ وہ بلا قصد بہت طویل ہوگیا گوبا وجود طول کے بھی وہ ہنوز بالکل ناتمام اور تشدیمیل اور ہمیشہ تشنہ تھیل ہی رہے گا چاہے جتنی خامہ فرسائی کی جائے بھوائے تشدیمیل ہی رہے گا چاہے جتنی خامہ فرسائی کی جائے بھوائے مذہبنت فی منتشقی و دریا ہمچناں باقی منتشقی و دریا ہمچناں باقی (نداس کے حسن کی کوئی انہاء ہے ، نہ سعدی کی بات ختم ہوتی ہے ، استشقاء کی بیاری والا بیاسا مرجا تا ہے اور دریا والی طرح باقی رہتاہے )

ہدیہ کے متعلق اصول

تمام اصولول كاخلا صداورمنشاء

حضرت والا کے بہال ہدیہ کے متعلق بہت ی شرائط اور بہت ی صدود و قیود اور بہت سے قواعد و ضوابط ہیں جو سراسر صلحت بلکہ شری و عقلی ضرورت بربٹی ہیں اور سربسر سنت سنیہ اور فطرت سلیم اور اصول صححہ کے مطابق ہیں ان سب کا حاصل ہیہ ہے کہ جب تک ہدید ہے والے کے متعلق حضرت والا کو پورااطمینان اور شرح صدر نہیں ہوجاتا کہ یہ بالکل صدق و خلوص سے ہدیہ دے رہا ہے اور سیمبر مے متعلق کی قتم کے دھو کہ بین نہیں ہوجاتا کہ یہ بالکل صدق و خلوص سے ہدیہ دے رہا ہے اور سیمبر می مقال کی مقتم کے دھو کہ بین نہیں ہوات کہ ورجہ میں ہواس دی یا دیوی مصلحت میں خلل نہیں پڑتا نہاں کی نہ میری خواہ وہ گرائی ہی کی درجہ میں ہواس وقت تک ہدیہ قبول نہیں فرماتے اور جن پر ان امور کے متعلق پورااطمینان ہو چکا ہے کہ وہ جو پچھ دیں گان سب امور کی رعایت کر کے دیں گے ان کے لیے کوئی قواعد و ضوابط نہیں بلکہ مزاحاً فرمایا کرتے ہیں کہا ہے لوگ توا گر مجھا پناسارا گھر بھی بخش دیں تب بھی انکار نہیں۔''

ہدیے کے متعلق احقر ہی کے قلمبند کئے ہوئے بعض پرانے ملفوظات حسن العزیز جلداول میں حسن اتفاق سے ایسے نظر پڑے جن میں حضرت والانے بضمن واقعات بہت ہے آ داب ہدیداور اپنے بہت سے اصول وشرا نظم تعلق ہدید مع ان کی مصالح وسم و تائیدات منصوصہ کے خود تیار فرمائے ہیں ان میں ہے بعض کا اس جگہ ملخصاً نقل کر دینا انشاء اللہ تعالیٰ ناظرین کے لیے اس موضوع کے متعلق کا فی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا اور احقر مکرر لکھنے کے تعب سے نیج جائے گا جس کے لیے بوج قرب اختتا م رخصت میرے پاس وقت بھی نہیں۔

# نقل ملفوظات متعلق ہدیدازحسن العزیز جلداول ا:ایک دیہاتی کے گڑ پیش کرنے کا واقعہ

(ماخوذازحسن العزيز جلداول ملفوظ نمبر ٧٨)

ا یک کاشتکاریٹی ملحقہ تھانہ بھون مسمی مساوی کا پچھ گڑ ہدیہ لایا حضرت نے فرمایا کہ مساوی میں تو مورو ٹی زمین کی بہت کثرت ہے اس نے کہا کہ بیگڑمورو ٹی زمین کانہیں ہے ادریہ بھی کہا کہ جو کھیت موروثی کا ہےاس میں ا کیے نہیں حضرت والا نے فرمایا کہ پیداوارتو سب ملی جلی ہوتی ہے اس نے کہا کہ نہیں علیجد ہ علیجد ہ ہے پھر بعد کو وہ مخص یہ کہنے لگا کہ میرے پاس موروٹی کوئی کھیت نہیں حضرت نے فر مایا کہ ابھی ابھی تم خودا قرار کر چکے ہو کہ جو کھیت مورو تی ہے اس میں اسکی نہیں اب میں کیسے یقین کرلوں کہ کوئی کھیت مورو ثی کانہیں ا جی ہم ایسے مقی تو کہاں ہیں کہ دور تک کی شحقیق کریں لیکن اس طرح بھی آئکھیں نہیں بند کی عاتیں بھائی دیکھ کرتو مکھی نہیں نگلی جاتی ۔ پھرعام خطاب کے طور پر فرمایا کہ ایک تو بیر بات ہے کہ دل میں شبہ پڑ گیا دوسرے میہ کہ باوجوداس کے کہ مساوی بالکل تھانہ بھون سے ملاہوا ہے کیکن وہاں کے لوگوں کواس قندرا جنبیت دین سے ہے جیسے کوئی دیہات یانچ سوکوس پر اہل علم ہے ہو۔کوئی بندہ خدا کا بھی کوئی دین کی بات پوچھنے نہیں آتا ہاں اگر آتے ہیں تو کوئی دودھ دینے آتا ہے کوئی گڑ چاول لاتا ہے اور میں لیتانہیں کیونکہ اس مخض ہے کوئی چیز لینے میں نہایت ذلت معلوم ہوتی ہے جس کوخود کو کی نفع نہ پہنچا سکے ہاں جودینی نفع حاصل کرتا رہے وہ اگر محبت ہے بھی کچھ دینو کس کوا نکار ہے کیونکہ آخر میری گزر ہی اس پر ہے لیکن یشرط ہے کہ دینے میں بج بحبت کے اور کوئی نیت نہ ہویہاں تک کہ ثواب کی بھی نیت نہ ہونی عاہے گوجب حق تعالیٰ کے تعلق کی وجہ ہے دیا تو ثواب اس کول ہی گیا۔ دیکھئے اگر کوئی اپنے باپ یالڑ کے کو کچھ دے تو نیت ثواب کی نہیں ہوتی لیکن ثواب ملتا ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہا گرکوئی شخص اپنی ہیوی کے منہ میں لقمہ دیتو اس کوثو اب ملتا ہے حالانکہ ہیوی کو کوئی تواب کی نیت ہے ہیں دیتا بلکہ اگراس کوثواب کی نیت کی خبر ہوجائے تواس کونا گوار ہو

ادروہ انکار کردے کہ کیا میں خیرات خوری ہوں پھر فر مایا کہان لوگوں کی نبیت بھی ہم لوگوں کے دینے میں وہی ہوتی ہے جو پیرشہیدوں کی قبروں پر چڑھا دا چڑھانے میں ہوتی ہے کہ اگران ملانوں کا حصہاس میں ہو جائے گا تو برکت ہوجائے گی کھیت میں خوب اسکیمہ بیدا ہوگی غرض دینے میں نیت بھی خراب ہوتی ہے پھر حضرت نے اس شخص سے فر مایا کہ بھائی اگر محبت سے کوئی چیز لائے تھے تو ڈھنگ سے لائے ہوتے ابتم دو برس تک برابر ملتے جلتے رہواور دین کی باتیں پوچھتے یا چھتے رہواور لاؤ کچھٹیں گڑ دینے کے لیے نہ آ ؤ بلکہ گڑ لینے سے لیے آؤلیعنی دین کی باتیں سکھنے جب تعلق بڑھ جائے تب کوئی چیز لانے کا بھی مضا نَقْهُ بِينَ لِيكِن پَهِرَبِهِي بِيلِي بِهِ جِهِ جِاوَ كه فلال چيز لا ناچا ۾ نامول کيونکها گرکسي وجه ہے نه لينا ہوا تو قبل لانے ہی کے اٹکار کر دینے سے اتنا رئے نہیں ہوتا جتنا لائی ہوئی چیز کے اٹکار کردیے ہے ہوتا ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا و شخص ایسی واضح گفتگو کے بعد بھی پھراصرار کرنے لگاس پرترشر وہوکر فرمایا کہ بھلا دیکھئے کہاں تک طبیعت میں تغیر نہ آ وے آخر میں بھی بشر ہوں لوگ مجھ کو بخت کہتے ہیں اگر کوئی میرے پاس رہ کران حرکتوں کو دیکھے تو امید ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بخت ہوجائے جب حضرت والا نے خودا نکار فر ما دیا تو کہنے لگا کہ طالب علموں کو قشیم کرا دو۔حضرت نے ناراضی کے لہجہ میں فرمایا کہتم نے طالب علموں کی اچھی قدر کی گویاوہ الیم گری پڑی چیز کے مستحق ہیں جو چیزیہاں سے مردود ہوگئی وہ ان کے لائق ہوئی سوہمارے یہاں کے طالبعلم گوجاجمتند سہی لیکن بحداللہ وہ ایسے نہیں کہ ہرگری یڑی چیز پررال ٹیکاتے پھریں پچھ در بعداس شخص نے پھر یو چھا کہ جی تو پھر کیا کہوہو۔غرض برابرالیی ہی حرکتیں کرتار ہاجو پاس بیٹھنے والوں کو بھی نا گوار ہوتی تھیں آخر میں اس نے ایک تخص ہے اشارہ کیا کہتم ہی کہدو میرح کت مزید برآ ب تھی آخر میں معلوم ہوا کہ میگر زکو ۃ عشر کا تھا بیسب سے بڑھ کر ہوئی اس پرحصرت نے فر مایا کہ دیکھیے لوگ مجھ کوخواہ مخواہ وہمی كہتے ہیں گوگذشتہ واقعات نہ یا در ہیں لیکن ان کا اثر تو قلب پیر ہتا ہے اب و نکھے اگر میں بلا یو چھے کچھے لے لیتنااور بعد کومعلوم ہوتا تو طبیعت وکس قدرنا گوار ہوتااوراس کی زکو ۃ بھی ادا

نہ ہوتی وہ توانٹد تعالیٰ کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ قلب میں پیشتر ہی نفرت پیدا ہوگئ تھی ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا کسررکھی تھی پھریہ شعرفر مایا۔۔

قتل ایں خت بشمشیر تو تقدیر نبود ورنہ بیج از دل بیرجم تو تقصیر نبود (اس کمزور کاقتل تیری تلوار سے اس کمزور کاقتل ہونا مقدر میں نہیں ہے ورنہ تیرے بے رحم دل کی طرف ہے کوئی کی نہیں رہی)

بھلاالی صورت میں سوچنے ہے کوئی یہاں تک احتمالات نکال سکتا ہے لیکن وہ تو خودحق تعالیٰ و تنگیری فرماتے ہیں قلب میں بحمداللہ بس ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی کہہ گیا ہوا س شخص کی نامجھی کی باتوں پرارشادفر مایا کہ جودین کا پابندنہیں ہوتااس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہوجاتی ہے اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گو تجربہ دنیا کا نہ ہولیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہو جاتی ہے حلال روزی میں بھی یہی اثر ہے برخلاف اس کے حرام روزی سے فہم سنخ ہو جاتا ہے۔ایک صاحب نے عرض کیا کہ بوجہ دیہاتی اور کم مجھ ہونے کے اس سے پیر کتیں سرز دہوئیں فرمایا کہ اس سے زیادہ سے زیادہ بیٹابت ہوا کہ ان کی خطانہیں لیکن اگر کوئی بے عنوانی نامجھی ہی ہے کرے کیکن دوسرے کونواس سے پریشانی اور تکلیف ہوتی ہی ہے اگر کوئی شخص بلاقصد شکار کے سن کوچھرا مار دیتو وہ مجرم نہ ہی لیکن دوسرے کے چوٹ تو آخر لگے ہی گی اورا گرسپ لوگ جاہلوں کی جہالت پخل ہی کرلیا کریں توان کی جہالت کی اصلاح مجھی ہوہی نہیں سکتی کیونکہ اس طرح سے تواس کواپنی جہالت کاعلم ہی نہ ہوگا اور ہمیشہ بے تہذیب اور بے سلیقہ ہی رہے گا اب میخص بھی کسی کیساتھ ایسی حرکت نہ کرے گا اور گوطالب علموں کے واسطے لے لینے میں بعض قواعدے گنجائش تھی لیکن بمصلحت اصلاح نہ لینا ہی ضروری تھا کیونکہ پھر پیخض ہے جھتا ہے کہ ا جی ہم لے گئے تھے اور وہ لے ہی لیا گیا کبھی اس کو جائز ناجائز کی فکر بھی نہ ہوتی اب اس کو ہمیشہ کے لیے یہ بات معلوم ہوگئ کہ ناجائز چیز ایسی بری ہوتی ہے اور آئندہ اس کے متعلق احتیاط ر کھنے کی فکر ہوگئ قطعی بے پروائی اس باب میں اس کواب ندرہے گی اور جب بھی کوئی چیز لانے كا قصد ہوگا تو بہت احتیاط مدنظر ركھ كرلائے گا گویا ہمیشہ کے لیے كافی سبق ہوگیا در نہ اگراس كی حرکتوں پڑنل کرلیاجا تا تواس کی پچھ بھی اصلاح نہ ہوتی۔

# ۲: ایک صاحب کا واقعہ بیعت ہونے کے عرصہ بعد پہلی مرتبہ ہدایا لے کرآئے: (ماخوذ ازحن العزیز جلداول ملفوظ نمبر ۹۳)

( كم جمادى الاول ٣٣ م في شدبه ) ايك صاحب جوع صد بوابيعت مون تقي آئے اورنفتراور کیڑا بطور ہدیہ کے پیش کیاان صاحب نے اس عرصہ میں نہ بھی کوئی خط بھیجا تھا نہ کوئی دین کی بات ہوچھی تھی خفگی کے ساتھ سب چیزیں پیش کر دہ اٹھا کرواپس کر دیں اور تیز لہجہ میں فرمایا کہ بس ای لیے پیر بنایا تھا کہ چڑھاوا چڑھاتے رہیں۔آپ نے میری سخت ذلت کی گویا آپ نے مجھ کوالیہاسمجھا کہ اجی روپہیاور چیتھڑے دیکھتے ہی پکھل جا کیں گے تو آپ نے مجھ کو دو کا ندار سمجھا سو گو میں متقی پر ہیز گارتو نہیں لیکن اللہ کاشکر ہے کہ دو کا ندار بھی نہیں گومیری گزرای پر ہے لیکن الحمد للہ بیمیری کمائی بھی نہیں جس شخص کو مجھ ہے دین کا پچھ بھی نفع نہ پہنچا ہواس ہے کوئی چیز لیٹا سخت ذلت کی بات ہے بیتو ایسا ہوا کہ گویا میں نے آپ کوای واسطے بیعت کیا تھا لوگوں نے پیری مریدی کا ناس کررکھا ہے۔ بیسب خرابی ڈ الی ہوئی ان پیرز ادوں کی ہےانہوں نے بیرسئلہ گھڑ رکھاہے کہ جو خالی ہاتھ جائے وہ خالی ہاتھ آئے بلا مجھ دیئے فیض حاصل ہوہی نہیں سکتا اگر بچھ نہ ہوتو استنجا کے ڈھیلے ہی لے جائے یس پیضوف کا ماحصل لوگوں کے ذہنوں میں بٹھار کھا ہے اس وقت ریہ جو کچھآ پ لائے ہیں محض اس رسم کے پورا کرنے کے واسطے لائے ہیں کہ سامنے جائیں تو خالی لٹھا لیے کس طرح جا کھڑے ہوئے اور بلا پچھ دیتے وہاں روٹیاں توڑیں اس میں تو شخی کرکری ہوتی ہے ورنہ میں بیا بوچھتا ہوں کہ اتنے عرصہ میں آج ہی بیا کیوں محبت کا جوش اٹھا اس سے پہلے اگر بھی خط وغیرہ نہیں بھیجا تھا تو کوئی مدیہ ہی بھیجا ہوتا کیونکہ بہت ی چیزیں ڈاک کے ذریعہ سے بھیجی جاسکتی ہیں بیرنہ ہوا کہ بھی آٹھ آنے پیسے ہی بھیج دیتے اس سے غدانہ کرے میرا بیہ مطلب نہیں کہ اب آپ ڈاک کے ذریعہ سے چیزیں بھیجا کریں کیونکہ بفضلہ تعالیٰ جھے کو

واپس کرنا بھی آتا ہے بیقینی ہے کہا گرآپ ڈاک کے ذریعے سے بھی کچھ بھیجے تو بھی میں واپس کرتالیکن اس وقت پیشکایت تو نه ہوتی که بس منه دیکھ کر ہی محبت کا جوش اٹھا ان صاحب نے قتم کھا کرمحبت کا موجب تحریک ہونا ظاہر کیا تو فرمایا بس قشمیں نہ کھائے کیونکہ اس میں حق تعالیٰ کے نام کی ہےاد ہی ہوتی ہےاور تتم کھانے سے میرامنہ بند ہوجائے گا پھر خواہ آ پ کی کیسے ہی لغوتقر مرہومیں اس میں کچھ نہ کہہ سکوں گا بلکہ میں یقین ولا تا ہوں کہ میں بلاقتم کے بھی تشکیم کراوں گا اگر آپ میرے اس سوال کا کوئی معقول جواب دے دیں جس سے حیار سننے والوں ہی کوتسلی ہو جائے خواہ مجھ کو نہ ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان حیار آ دمیوں کی اس کے شلیم کر لینے میں تقلید کرلوں گا وہ سوال یہی ہے کہ اگر محبت کی وجہ ہے آپ نے ہدیددیا ہے تواس کی کیا وجہ کہ اس سے پہلے بھی کیوں محبت نہ ہوئی ان صاحب نے یہ بھی عرض کیا کہ حضور نے جوارشا دفر ما دیا تھا اس پر میں عمل کرتا رہوں فر مایا کہ بھی آ ہے نے بیجی کیا ہے کہ طبیب ہے منتفج کا نسخہ پوچھ کربس عمر بھرای کو گھونٹا کئے ہوں اورمسہل کا نسخہ پوچھنے کی آپ نے ضرورت نہ بھی ہوا گرصرف ایک ہی مرتبہ کی تعلیم پر کار بند ہوکر پھر کچھ پوچھنا کچھنا نہ تھا تو اس کے لیے بیعت ہی کی کونسی ضرورت تھی ارشاد مرشد حضرت حاجی صاحب کی کتاب موجود ہے میری بھی کتابیں موجود ہیں بس انہی میں سے دیکھے کڑعمل کرنا شروع کر دیا ہوتا اور تعجب ہے آپ کو اتنے عرصے میں تبھی کسی مسئلہ کے یو چھنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی بھلا ایسے مرید ہونے سے کیا فائدہ۔ای لئے میں نے عام طور سے بیعت کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس قدر تختی پر بھی اگر میں نے کسی کوم پد کرلیا ہوتو ہے جھے کہ اس کی طرف سے بہت ہی زیادہ اصرار ہوا ہوگا تب میں نے مرید کیا ہوگالیکن اس پر بھی پہ کیفیت ہے۔ تیسرے دن جب بیصاحب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے معافی کی درخواست کی فرمایا کہ جی آپ نے کوئی ایساقصور نہیں کیا جس کی معافی کی ضرورت ہوالبیۃ جس سب سے میں نے آپ کا ہدیے قبول نہیں کیااس کا تدارک ہونا چاہیے بعنی اب آپ برابر خط و کتابت جاری رکھیں۔آپ کی تسلی یوں نہیں ہوتی لو لیجئے میں کہے دیتا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا

بچرفر مایا بھلا آپ ہی انصاف سیجے کہ میری شکایت کیا ہے جاہے۔خط و کتابت نہ کرنا ولیل كام نه كرنے كى ہے۔ كيونكه جو مخص كام كرتا ہے مكن ہے كه اس كو يچھ يو چھنا يا چھنا نه ر یے۔ پھران صاحب نے کم از کم کپڑوں کا جوڑا ہی قبول فرمالینے کی درخواست کی اورعرض کیا کہ مخض محبت ہے۔سلوا کرلایا تھا فر مایا کہ آپ کومحبت تو ہے لیکن کم مجھی کے ساتھ کم مجھی کی با تیں نہیں کرنی جاہئیں باوجودا کی مرتبہ کے انکار کے پھراصرار کرنا تو گویا مجھ کورائے وینا ہے میں آپ کی رائے کا اتباع کروں یا آپ کومیری رائے کا اتباع کرنا جاہے گویا آپ شخ بنا چاہتے ہیں آپ کو یہ جھنا کہ میرے انکار ہی میں مصلحت ہے شیخ کاحق ادا کرنا ہے اور اگر آپ نے سیمجھا کہ میں نے بدنسی سے انکار کیا تھا تو آپ نے شیخ کاحق ادائہیں کیا تو گویا آب مجھے ہے مصلحت فوت کرنے کی درخواست کرتے ہیں اب آپ کوعمر بھر کے لیے تنبیہ ہوگئی کیونکہ قاعدہ ہے کے ملی تنبیہ بھی نہیں بھولتی قولی تنبیہ بھی یا درہتی ہے بھی نہیں یا درہتی دوبارہ قبول کرکے بیساری صلحتیں میں کیسے برباد کردوں اتنی تو دنیا سواروں اور دوسرے کا دین بگاڑوں یہ کیسے ہوسکتا ہے بھلاآ پہم سکتے ہیں کہ میں بلامصلحت کس طرح لینے سے انکار کرسکتا تھا جبکہ میری گزرای پر ہے نہ میرے یہاں کوئی تجارت ہوتی ہے نہ کھیتی ہوتی ہے یہی میری آمدنی ہے کوئی بھی شخص ایسا دنیا میں ہے جس کو کوئی چیز آتی ہوئی بری معلوم ہوتی ہواوراگر کسی کواس کی روز ئی آتی ہوئی بری معلوم ہوتی ہوتو بیاس کی سخت برائی ہے۔ اس قدرتقریر کے بعد بھی ان صاحب نے ذکر کیا کہ میں ایک جوڑی کھڑاؤں بنوا کرلایا ہوں۔اس پر فرمایا کہ بیتو بچہ کا پھلانا ہوا کہ بھائی حلوا کھالے اگر حلوانہیں کھا تا تو لے بھائی عاول کھالے اگر جاول نہیں تو دودھ ہی لی لے کیا آپ نے مجھے بچہ بھے لیا ہے میتو آپ میرے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں کچھ بچھ ہے بھی تو کام لینا جا ہے خیراب آپ مجھ سے خط و کتابت کرتے رہیں جب میرا دل آپ ہے کھل جائے گا اور میں دیکھے لوں گا کہ ہاں اب آپ کام میں لگ گئے ہیں تب ہدیہ کا بھی مضا نقتہیں لیکن اگر بھی کوئی چیز بھیجنے کو جی جاہے توبیضرور سیجئے گا کہ پہلے دریافت کر لیجئے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرے معمول اور قاعدہ

اورطبیعت کے خلاف نہ ہوا تو ا جازت بھی دے دوں گا بیانہ سمجھئے کہ ہمیشہا نکار ہی کر دیا کروں گا ہاں اگر کوئی ہدیہ خلاف میرے معمول ہوگا تو انکار بھی کروں گا پیصاحب متعدد چیزیں لائے تھے چنانچے زیادہ مقدار میں گڑ بھی تھا جور کھے رکھے بگھل گیا تھا جس کا ساتھ واپس لے جانا انہوں نے مشکل بتلا یا حضرت نے فر مایا کہ اگر آپ کی مرضی ہوتو طالب علموں کو تقتیم کیا جاسکتا ہے انہوں نے بہت خوشی ہے منظور کرلیاان کے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت نے فر مایا کہ میری طبیعت کچھالی ہے کہ متعدد چیزیں اگر کوئی شخص مدیہ میں دی تو بهت بوجه معلوم ہوتا ہے مثلاً دک روپے ایک ساتھ کوئی دیے تو ان کالینا گراں نہیں معلوم ہوتا ' اگر دی روپے کی متعدد چیزیں دے تو ہر ہر چیز کا الگ الگ بار ہوتا ہے اور مجھے ایسے معاملات میں شبہ بہت ہوتا ہے متعدد چیزوں میں نیت سے ہوتی ہے کہاس چیز کی بھی قدر ہو اس چیز کی بھی قدر ہو پھر فرمایا لیمن روپید سب سے بہتر ہدیہ ہے کیونکہ اس سے جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں سب آ سکتی ہیں جب میں جج سے واپس آیا تو ایک صاحب نے محبت سے ا یک رو پید کی مٹھائی منگوا کر میری دعوت کرنی جا ہی میں نے کہا کہ میاں مٹھائی میرے جھے میں بھلاکتنی آئے گی میری خوشی ہی کرنی ہے تو روپیہ ہی مجھے کیوں نہ دے دو۔انہوں نے بہت خوشی سے روپید دے دیا تیں اپنے صرف میں لے آیا مٹھائی کا میں کیا کر تاایک صاحب نے خط میں دریافت کیا کہ میں ایک جونہ ہدیہ میں بھیجنے کی اجازت جا ہتا ہوں میں نے لکھ دیا کہ میرے پاس کئی جوڑے موجود ہیں پھرانہوں نے لکھا کہ جو چیزیپند ہووہ بھیج دوں میں نے لکھ بھیجا مجھے دماغ کا کام بہت کرنا پڑتا ہے مجھے بادام کیکر بھیج دو چنانچہانہوں نے بادام بھیج دیئے۔ میں نے کھا لئے یہ بے تکلفی بہت اچھی بات ہے لیکن ایسی بے تکلفی زیادہ ملنے جلنے سے پازیادہ خط و کتابت سے پیدا ہوتی ہے بلا اس کےطبیعت تھلتی نہیں ان صاحب کا گڑ زیادہ مقدار میں تھا فرمایا کہ میں اس معاملے میں بہت بدگمان ہوں کیونکہ مجھے بہت تجربه ہو چکا ہے زیادہ مقدار میں دینے والے بس سیجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیاعمل کو پھر ضروری نہیں سمجھتے زیادہ مقدار میں اہتمام وتکلف بھی بہت کرنا پڑتا ہے ہی کیا ضرور ہے کہ سارا گھر ہی خالی کردے ہنس کرفر مایا کہ تھوڑ اتھوڑ او بے میں پیر کی دنیا کا بھی نفع ہے کیونکہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے بہت جمع ہوجا تاہے۔

چرانستانی از ہر یک جونے شیم کہ گرد آید نزا ہر روز سینج (توہرایک بوکے بدلے جاندی کیول نہیں لیتا تا کہ ہرروز تیرے پاس خزانہ جمع ہوجائے) اگرلوگ بہت بہت دیں توجن کے پاس کم ہان کی ہمت بھی دینے کی نہ پڑے اس سے بہت نقصان ہے۔

# ٣ بختي اور حدود و قيود کے فوائد

(ماخوذازحس العزيز جلداول ملفوظ نمبر ٩٩ ملخصاً)

ان صاحب کا ذکر فرمایا جن کا ہدید دفر مایا تھا کہ دیکھتے انہی سے جھک جھک ہوئی تج کہتا ہوں مجھے نہایت خوف معلوم ہوتا ہے کہ جن تعالیٰ یوں نفر ما کیں کہارے نالائق ہم تو تجھ کودلواتے ہیں اور تو واپس کر دیتا ہے نہایت خوف ہوا کرتا ہے جن تعالیٰ معاف فرما کیں بھر فرمایا کہ گوان کے ہدیہ میں غالب محبت ہی ہولیکن کچھ آمیزش اس کی بھی ضرورتھی کہ دہاں روٹیاں کھا کیں گے کچھنہ دینا ذلت کی بات ہاس لئے میں نے اب ان روٹیوں کے قصہ ہی کوموقو ف کر دیا بس ایک وقت کھانا کھلا دیتا ہوں وہ بھی جہاں مصلحت بھتا ہوں پھر کہد دیتا ہولی کہ اپنا انتظام کر لیجئے تا کہ لوگوں کو یہ خیال بھی نہ ہو با شغناء خاص خاص موقعوں کے پھر فرمایا کہ یہ جوان کے ساتھ ہیں وہ بھی مرید ہونے کے لیے آئے ہیں لیکن اب ان کی ہمت نہ ہوگی کہ یہاں تو برخی تقی ہوتی ہے سوگو بھونے کوئی مرید نہ ہولیکن انتا فا کدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہوگی کہ یہاں تو برخی تقی ہوتی ہے سوگو بھونے کوئی مرید نہ ہولیکن انتا فا کدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ کا تو اس کے ذہن میں بیضرور رہے گا کہ بیعت کی پھی شراکط بھی ہیں اورا گراس کو اتی بجھ نہ بھی ہوئی تو اور سننے والوں کوتو حقیقت طریق کی معلوم ہو ہی جائے گی میں لوگوں کو یہی دکھلا تا جسی ہوئی تو اور سننے والوں کوتو حقیقت طریق کی معلوم ہو بی جائے گی میں لوگوں کو یہی دکھلا تا جسی ہوئی تو اور سنے والوں کوتو حقیقت طریق کی معلوم ہو بی جائے گی میں لوگوں کو یہی دکھلا تا جاتا ہوں کہ اصل طریق کیا ہے بس کوئی میری تختی کو جھیل لے پھرد کھے کہ میں عمر مجرے لیے جس ہوئی خور کیا داخل کی ایس موسل تعلیم تو بہت مدت سے نہ ہوئی ہوگی فرمایا کہ جی ہاں میں تو کہا کرتا ہوں کہ علماء دری کتابیں پڑھاتے ہیں اور میاں جی الف بے تے سوالف بے نے سوالف بے نے پڑھانا میرے سپر دہوا ہے عرض کیا گیا کہ خدا کرے بیطریقہ خوب روائ پکڑ جائے فرمایا کہ مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر اور دوا یک جگہ بھی اس کا اہتمام ہوتا تو ہر امید ہوتی لیکن بعض اور حضرات اس قدر سختی کے خلاف ہیں فرماتے ہیں کہ اس طرح تو پھر کوئی بھی نہ آ دیے لیکن اپنی رائے ہے میرا خیال ہے کہ اگر سب جگہ بہی ہونے لگے تو پھر خوب لوگ آ نے لگین کیونکہ پھر آ خرجا میں گے کہاں میری نظر ذکر وشغل کی طرف اس قدر نہیں ہے جشتی کہ اخلاق پر کیونکہ ان کا تعلق دوسروں سے ہے۔

# ہم: موجب اندیشہ ہدیہ کے بارے میں ایک مولانا کے مشورہ کا جواب (ماخوذاز حسن العزیز جلداول ملفوظ نمبر ۱۰۰)

اور ہدیہ کے موجب اندیشہ ہونے کے تذکرہ میں فلال مولانا صاحب نے عرض کیا کہ ایک حالت میں ہدیہ لے بعد کواس کی مکافات کردے۔ فرمایا کہ جناب اس طرح کس کس کے ہدیہ کو یا در کھے۔ بالحضوص میری طبیعت میں تواس قد رجلدی اور تقاضا ہے کہ اگرکسی کا ایک بیسہ بھی میرے پاس ہوتا ہے تو بس بی تقاضا ہوتا ہے کہ جلدی اپنے پاس سے علیحدہ ہوا کیک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے لوگوں سے ایک روپیدلیا تھا آ وھی رات کو خیال آیا کہ درینا ہے بس چین نہ پڑا اٹھ کرد یکھا کہ آیا جاگ رہی ہے یا سور ہی ہیں چونکہ ان کی بھی نیند کم ہے انہوں نے کہا کیا ہے میں نے کہا بیرد پیدا پنا لے لوانہوں نے کہا یا اللہ ایک کیا جلدی تھی میں نے کہا کہ میرے پاس سے لے لو در نہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی جب ان کودے دیا تب نیند آئی ایک بری طبیعت ہے اس طرح رات میں جب کوئی مضمون ذہن میں آتا ہوتا ہوں وقت جراغ جلا کر پر چہلکھ کر سر ہانے رکھ لیتا ہوں جب اطمینان ہوتا ہے میں آتا ہوت کیا کہ کہ با کہ خورت ہوگی اللہ بھے کیے صبر ہو سکے گا کہ کہ مغفرت ہوگی۔ اس جلدی اور تقاضا کی بناء پر بھی بطور ناز کے میں حق تعالی سے دعا کیا کرتا ہوں یا اللہ جھے تیے صبر ہو سکے گا کہ کہ مغفرت ہوگی۔ آپ بلامز ابی کے بخش دیجئے گا ور نہ برامیں جھے کیے صبر ہو سکے گا کہ کہ مغفرت ہوگی۔ آپ بلامز ابی کے بخش دیجئے گا ور نہ برامیں جھے کیے صبر ہو سکے گا کہ کہ مغفرت ہوگی۔ آپ بلامز ابی کے بخش دیجئے گا ور نہ برامیں جھے کیے صبر ہو سکے گا کہ کہ مغفرت ہوگی۔ آپ بلامز ابی کے بخش دیجئے گا ور نہ برامیں بھے کیے صبر ہو سکے گا کہ کہ مغفرت ہوگی۔

# ۵: کینے دینے میں احتیاط

(ماخوذازحس العزيز جلداول ملفوظ نمبر٢٥٥)

فرمایا کہ اہل علم کوا موال کے باب میں بہت احتیاط چاہیے لینے میں بھی اور دیے میں بھی اور دیے میں بھی ایک صاحب نے جوموافقین میں ہے ہیں خطشکا تی لکھا ہے کہ ہدیہ بیں تحق نہ کرنا چاہیے لینا چاہے اور مہمانوں میں خرچ کرنا چاہیے فلال مولوی صاحب نے خوب کہا کہ احمق ہیں جو پیمشورہ دیتے ہیں۔ یعنی خواہ خواہ دو کام اپنے سرلیں۔ ایک تو لینے کا اور ایک اس کے خرچ کرنے کا ان صاحب نے یہ بات بطور طعن کے کھی تھی اس لئے کہ ان کی مہمانی نہیں کی گئی میں کے کہان کی مہمانی نہیں کی گئی رہنے کے ان کی مہمانی نہیں کی گئی رہنے ہے دل خوب مل گئے ہوں اور بے تکلفی ہوگئی ہوایک دفعہ میں ایک دن کی آ مدنی سے زیادہ ہدے درمیان کم از کم ایک ماہ کافصل ہوا در پابندی کے ساتھ نہدے۔ اور دوہد یوں کے درمیان کم از کم ایک ماہ کافصل ہوا در پابندی کے ساتھ نہدے۔

اسی طرح میں خرچ بھی خواہ نخواہ نہیں کرتا بلکہ قریب قریب سال بھر کا خرچ اپنے پاس جع رکھتا ہوں مہمانوں میں بھی عرف کا پابند نہیں جس کے ساتھ جیسی خصوصیت ہوئی اس کے ساتھ ویساہی برتا و کیا گیا کئی گو گھر پر بلا کر کھلا یا کسی کو پیسے بھیج دیئے کہ بازار سے لیکر کھا لیس سے کسی کو کچھ بھی نہیں ظاہر ہے کہ شرائط کی شدت سے آمدنی کم ہوگ ۔ پھرا گرخرچ میں وسعت کی جاؤے تو میری نیت خراب ہونے گلے اور شرائط کی پابندی نہ ہوسکے ۔ ایک پیرصاحب میرے پاس آئے بس کنگر خانہ کی بدولت چھ ہزار کے مقروض ہوگئے تھے چاہتے تھے کہ کسی میرے پاس آئے بس کنگر خانہ کی بدولت چھ ہزار کے مقروض ہوگئے تھے چاہئے کہ کسی رئیس کو سفارش قرض دینے کی کر دی جائے میں نے پوچھا یہ قرض خواہ نخواہ کیوں کرلیا کہا کہ رئیس کو سفارش قرض دینے کی کر دی جائے میں وہی دیں گئیس کسی نے پھھ نہیں دیا میں نے کہا کہ اب جوقرض لوگ اس کو کہاں سے ادا کروگے کہا کہ مرید ہی دیں گئیس نے رول میں ) کہا اب جوقرض لوگ اس کو کہاں سے ادا کروگے کہا کہ مرید ہی دیں گئیس نے میں ۔ دین کی یے خرج بڑھا نے میں ۔ دین کی یے خرج بڑھا نے میں ۔ دین کی یے خرج بڑھا نے میں اب الجمد للدسال بھر کا خرج بھیشہ میرے پاس جع رہا ہیاں سے اطمینان کی یے خرایاں ہیں اب الجمد للدسال بھر کا خرج بھیشہ میرے پاس جع رہتا ہیاں سے اطمینان کی یے خرایاں ہیں اب الجمد للدسال بھر کا خرج بھیشہ میرے پاس جع رہتا ہے اس سے اطمینان کی یے خرایاں ہیں اب الجمد للدسال بھر کا خرج بھیشہ میرے پاس جع رہتا ہے اس سے اطمینان

ر ہتا ہے حدیث شریف میں بھی ہے کہ حضور از دواج مطہرات کو سال بھر کاخرج وے دیا کرتے تھے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے تحریر فر مایا ہے کہ سال بھر کاخرج ذخیرہ کرنا تو کل کے خلاف نہیں۔اب مجھے کسی بڑے ہوتا حلاف نہیں۔اب مجھے کسی بڑے ہزے ہدیہ کے واپس کر دینے میں وسوسہ بھی نہیں ہوتا جبکہ میرے شرائط ہدیہ کو واپس کر دیتا ہوں وسوسہ جبکہ میرے شرائط ہدیہ کو واپس کر دیتا ہوں وسوسہ بھی نہیں آتا کیونکہ کیا سال بھرتک بچھ نہ آوے گا اس سے بہت اطمینان رہتا ہے۔

ایک باراحقر نے کثرت مہمانان دیکھ کر پچھ ہدیہ پیش کیا تو فرمایا کہ یہ زیادتی ہے (پچھلے ہدیہ بین اوراس ہدیہ میں فصل کم تھا) لیکن اصرار پررکھ لیا بعد کو بذر بعہ ایک عزیر صاحبزاوے کے واپس فرمادیا کہ اس وقت مجھے واپس کرتے ہوئے شرم آئی تھی ولجوئی کے خال ہے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اس کو واپس کرنا نہ سمجھیں بلکہ انشاء اللہ کسی اور موقع پر دیکھا جائے گا بعد کو بالمشافہ فرمایا کہ آپ نے مہمانوں کی وجہ سے دیا تھا لیکن میرے پاس آج کل جہراللہ فراغت ہے جس طرح کورو بیہ کے آنے سے حظ ہوتا ہے اس طرح اب مجھے معلوم ہوا کہ رو بیہ کے آنے سے حظ ہوتا ہے اس طرح اب مجھے معلوم ہوا کہ رو بیہ کے زیادہ ہوجانے کی حالت میں خرچ کرنے میں بھی حظ ہوتا ہے۔

# اجنبي كامدييقبول نهفرمانا

ایک منصف صاحب نے جنہوں نے تعلیم بذریعہ خط عاصل کی ہے لیکن عاضری خدمت کی نوبت نہیں آئی پندرہ رو پیاحقر کے پاس بھیجے کہ ان کی جانب سے حضور میں بطور ہر بہتے میں بھی بیش کر دیئے جاویں فرمایا کہ چونکہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی اس لیے ان کا مذاق نہیں معلوم محض کتابوں کو دیکھ کراع تقاد ہوا ہے کتابیں تو اشتہار ہیں اشتہاری عقیدت کا کیا امتبار ہاں میرے پاس رہ کرمیرا طرز ممل دیکھ جاتے اور پھر بھی معتقدر ہے تو وہ دوسری بات تقیار ہاں میرے پاس رہ کرمیرا طرز ممل دیکھ جاتے اور پھر بھی معتقدر ہے تو وہ دوسری بات تھی جھے اجنبی شخص ہے جس سے پوری پوری ہے تکلفی نہ ہو ہدیے لیتے ہوئے شرم آتی ہو ممکن ہے وہ اپنے اعتقاد میں مجھے نہ معلوم کیا سمجھ رہے ہوں اور میں بعد ملاقات کے ہواور خاب خابت ہوں پھر ان کو اس ہدیے کا بھی افسوس ہو چنانچ ایک شخص نے ایک مسئلہ پوچھا اس کا جواب ان کے خداق کے خلاف دیا گیا تو کہنے لگے کہ ہم نے استے دنوں خدمت کی اور پھر جواب ان کے خداق کے خلاف دیا گیا تو کہنے لگے کہ ہم نے استے دنوں خدمت کی اور پھر

26 کھی موقع پر ہماری مدونہ کی فر مایا انہی وجوہات ہے جھے اس ہدیہ کے قبول کرنے میں جو کہ منصف صاحب نے بھیجا ہے انقباض ہوتا ہے۔استفسار پرفر مایا کہ پہلکھ دیجئے کہ اس کے معمول کےخلاف ہے اس لئے عذر ہے لیکن پیجی لکھ دیجئے کہ وہ کسی کے ہدیہ کو تحقیر کی وجہ ہے ہرگز ز ذہبیں کرتااس کے قلب میں ہرمسلمان کی بہت قدر ہے بالخصوص جوطالب ہواس کی تو نہایت قدر ہوتی ہے برانہ مانیں جب بے تکلفی ہوجائے گی قبول کرلوں گا۔

## ٣: احقر مرتب كى جانب سے دعوت طعام كى درخواست (ماخوذ ازحسن العزيز جلداول ملفوظ نمبر ٢٥١)

احقر کے گھر کے لوگوں نے حضرت والا کی دعوت کرنے کا مع متعلقین و چنداعزا و مہمانان کے ارادہ کیا حضرت نے منع فرما دیا اور احقر کو ہدایت فرمائی که آپ یہال مقیمانہ زندگی نه بسر سیجیج بلکه مسافرانه طور پررہیے دعوتوں کو بالکل حذف سیجیجئے نہ میری نہ کسی کی اگر ایک پیبہ بھی کہیں ہے نکچ سکے تو بچاہیئے (احقر پوضع تنخواہ طویل رخصت کیکر عاضر ہوا ہے اور توسیع کرانے کا بھی ارادہ ہے ) احقر نے عرض کیا کہ کم از کم تنہاحضور کی دعوت تو اجازت ہونی عاہے فرمایا کہاں جلسے میں بیا جازت لین نہیں جا ہے تھی کیونکہاں وقت دوسری قتم کا اثر ہے اگر جی چاہتا ہے پھر کسی موقع پر پوچھ لیتے اور تنہا میری دعوت میں اس کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے ہے نوٹس دیاجائے یا کوئی خاص اہتمام کیا جائے اس کی پیھی صورت ہو عتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی خاص چیز کی اور محبت سے کھلانے کو جی جا ہاتو ایک بیالہ میں رکھ کر بھیج دی جا ہے دو روٹیاں بھی اوپر سے رکھ دیں کوئی خاص تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیا ضرور ہے کہ دعوت ہی ہواور خاص طور ہے اہتمام کر کے کوئی نئی چیز بھی پکوائی جائے اور آپ سے بیاتھی کہنا ہے کہ فلاں وفت جوآ پ کے یہاں سے کھانا آ یا تھاوہ زیادہ تھا۔اجی ہم دومیاں بیوی ہیں باقی اور توسب جی جوڑ اکنبہ ہے جس وقت جا ہیں حذف کر دیں اگر کوئی چیز بھیجی جائے تو بس صرف اس قدر کہ ہم دونوں مل کر کھالیں مع اس کھانے کی رعایت کے جوخود ہمارے یہاں یکا ہو۔ بعنی بس وہ ایک کھانا ایک شخص کے لائق ہو پھر ہم جا ہے سب خود کھالیں جا ہے تھوڑ اتھوڑ اسب کونشیم کردیں آ یا ایک شخص کے انداز سے زیادہ نہیجیں۔

الشرف السوائح-جليا كـ26

## لوہاری میں ایک دعوت کا واقعہ

پھر فر مایالو ہاری میں ایک دوست نے میری دعوت کی بہت اصرار کر کے لے گئے میں سمجھا میں اکیلا ہوں گا جا کر کھالوں گا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ پچاس ساٹھ آ دمیوں کی دعوت ہے میرے اوپر سخت بار ہوا مگر خیر میں چپ رہا چلتے وقت انہوں نے ایک جوڑا اور دس روپ پیش کئے میں نے کہا یہ جوڑا کیسا انہوں نے کہا کہ شادی میں آپ کے لیے بنایا ہے میں نائی ہوں کہ شادی میں جوڑا لوں روپیوں کی بابتہ بھی کہا کہ میں ہرگز نہ لوں گا۔ تم نے اتنارو بید کھانے میں برباد کردیا مجھے وہ کھایا ہوا ہی برامعلوم ہوتا ہے۔ مجھے ہیں علوں گا۔ تم نے اتنارو بید کھانے میں دعوت بھی منظور نہ کرتا۔

### حضرت نانوتوي كاطرز دعوت

پھرفر مایا ہمیں تو وہ طرز دعوت کا بہند ہے جو حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب رحمت الدعلیہ کا تھاان کی دعوت ایک طالب علم نے کی۔ مولا نا نے فر مایا کہ بھائی اس شرط ہے تبول ہے کہ صرف وہی کھانا ہو جو تبہارے لئے دوسرے کے گھر سے آتا ہے (ان کا کھانا کہیں مقررتھا) انہیں تو مولا نا کو کھلا نا منظور تھااس لئے مجبوراً انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا جو کھانا ان کے لیے آیاوہی مولا نا کے سامنے لاکر رکھ دیا۔ مولا نانے کھالیا۔ پھرفر مایا کہ اس طرز سے دوسرے کا بھی فائدہ ہے کہ ستا کا بھی فائدہ ہے کہ ستا کی ہوگئ تو بہت آ دمی وقوت کیا کریں گے اور اگر مہنگا ہوا تو جب بچاس ساٹھ آ دمیوں کے پیرہوگا تو بہت آ دمی وقوت کیا کریں گے اور اگر مہنگا ہوا تو جب بچاس ساٹھ آ دمیوں کے کھلانے کی تو فیق ہو جب کہیں بیرصاحب کی دعوت کریں۔ اس طرح تو جناب کہیں برسوں کھلانے کی تو فیق ہو جب کہیں بیرصاحب کی دعوت کریں۔ اس طرح تو جناب کہیں برسوں میں جا کر دعوت نصیب ہوا کرے اور اگر ستا ہوتو دعوت کرنا مشکل ہی کیا آئی بہاں کل وہاں میں جا کر دعوت نصیب ہوا کرے اور اگر ستا ہوتو دعوت کرنا مشکل ہی کیا آئی بہاں کل وہاں مور ذعوت ہوا کرے تین سوساٹھ دن دعوت ہی میں گزرجا تمیں۔ میں کہتا ہوں جو سنت کے موافق طریقہ ہوگا اس میں ہر طرح فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بیطریقہ بالکل سنت ہے۔ موافق طریقہ ہوگا اس میں ہر طرح فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بیطریقہ بالکل سنت ہے۔

صحابه كرام كاذوق آزادي

حضور کی دعوت ایک صحابی نے کی تھی راستہ میں ایک آ دمی باتیں کرتا ہوا ساتھ ہولیا

جب میزبان کے دروازے پر پہنچ تو تھ تھک گئے اور میزبان سے دریافت فرمایا کہ بھائی
ایک آ دمی میرے ساتھ زائد ہے کہوتو آ وے ورنہ لوٹ جائے۔ میزبان نے بخوشی
منظور کرلیا۔ اس پرلوگ آ ج کل قیاس فاسد کرتے ہیں میں اس کے متعلق تقریر کرتا ہوں وہ
بہت غور کے قابل ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعوت میں اپ ساتھ بے بلائے دودواور
تین تین آ دمی ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے تقویٰ کی حفاظت کے لیے میزبان سے پوچھ
لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ دواور ہیں یا تین اور ہیں اور تیں اور تمسک کرتے ہیں اس حدیث
سے حالانکہ یہ بالکل قیاس مع الفارق ہے جہاں یہ دیکھا کہ حضور نے اپ ساتھی کے لیے
پوچھ لیا تھا یہ بھی تو دیکھا ہوتا کہ پوچھے سے پہلے حضور نے ان میں مُداق کیا پیدا کردیا تھا تم
نے تو وہ مُداق اول پیدا کیا ہوتا وہ مُداق کیا تھا آ زادی کا تھا۔

## ایک صحابی کی طرف سے دعوت کا واقعہ

ایک نظیراس امرکی کرحضور نے صحابہ میں آزادی کا نداق کس قدر پیدا کردیا تھا بیان
کرتا ہوں وہ اتن بڑی نظیر ہے جس کے قریب بھی آئ کل نہیں بل سکتی۔ مسلم میں ہے
کہ ایک فاری تھا شور با نہایت اچھا لکا تا تھا ایک دن حضور میں صاضر ہوکر عرض کیا کہ آئ شور بامیں نے بہت اچھا لکا یہ کوئوش فرما آ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا'' مگراس شرط
سے کہ عاکشہ بھی نثر یک ہوں گی' وہ کہتا ہے' دنہیں حضرت عاکشہ نہیں'' غور سے جے حضرت
عاکشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ان کے لیے بھی کس آزادی کے ساتھ انکار کردیا یہ
عاکشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ان کے لیے بھی کس آزادی کے ساتھ انکار کردیا یہ
میز بان سے اپنے ساتھی کے لیے پوچھا تھا حضور کو پورا اطمینان تھا کہ آگر جی چاہے گا تو
منظور کر لے گانہیں تو صاف انکار کردے گا۔ آج کل جھلا یہ بات کہاں لیس جو خض ہم سے
منظور کر لے گانہیں تو صاف انکار کردے گا۔ آج کل جھلا یہ بات کہاں لیس جو خض ہم سے
منظور بہوا اور جس کی بابت یہ یعین نہ ہو کہ آگر جی نہ چاہا تو کچھ کا ظ نہ کرے گا آزادی سے
منظوب ہوا اور جس کی بابت یہ یعین نہ ہو کہ آگر جی نہ چاہا تو کچھ کا ظ نہ کرے گا آزادی سے
انکار کردے گا اس سے اس طرح پوچھنا کب جائز ہے اورا گرا ہے پوچھنے پردہ اجازت بھی

بال تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانہیں تو ہم بھی نہیں۔ دعوت میں شرط لگانے کا اختیار ہے اور دائی کوبھی اختیار ہے کہ وہ اس شرط کو چاہے منظور کرے یا نہ کرے۔ غرض دونوں کو اختیار ہے۔ وہ ایسے بزرگ اور آزاد نتھ کہ نہیں تو نہ ہی اور چلد یئے تھوڑی دور چل کر پھر لوٹے محبت کا جوش ہوا حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور شور با بہت اچھا لیکا ہے چل کر نوش فر مالیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس شرط ہے کہ عائشہ شمی ہوں گی کہنے لگے عائشہ رضی اللہ عنہا تو نہیں حضور نے فر مایا کہ اس شرط ہے کہ عائشہ شمی ہوں گی کہنے لگے عائشہ رضی اللہ عنہا تو نہیں حضور نے فر مایا کہ اس شرط ہے کہ عائشہ آپ کی یہی مرضی ہے تو اچھا عائشہ بھی۔ فر مایا کہ عائشہ شمی ابرانہوں نے کہا آپ کی یہی مرضی ہے تو اچھا عائشہ بھی۔

اس موقع پر جمارے حضرت مولانانے فرمایا کہ میری ایک رائے اس میں ہے وہ یہ کہ شور باغالبًا تھوڑا تھا ان کا جی چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پیپٹ بھر کر کھالیں اگر حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا بھی ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ نہ بھرے گالیکن جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہی خوش ہے اخیر میں راضی ہوگئے۔انہوں نے سوچا کہ اپنے نفس کی خوش کے لیے میراجی چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھا ویں۔ کہ اپنی بھوکا رہنا چاہتے ہیں تو یہی ہی ۔اس وقت تک تجاب نازل نہیں ہوا تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آگے حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا پیچھے پیچھے تشریف لے گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہو چھنے کے بینداتی پیدافر ما چکے تھے۔

حضور کے وقعات پر قیاس کرنے کی شرط

کوئی مولاناصاحب یاشاہ صاحب جواس مدیث ہے تمسک کرنا چاہتے ہیں پہلے سے مذاق تو پیدا کرلیں۔ ورن قبل اس کے پوچھنا بھی حرام اورا گرمیز بان اجازت بھی دے دے تو اس اجازت برکسی زائد مخص کولے جانا بھی حرام۔

# آج کل کے لوگوں کی حالت

آج کل توبس اندھا دھند ہو ہاہے کسی کے یہاں دعوت ہوئی تواپیخ ساتھ اوروں کو

بھی لے گئے کسی نے اعتراض کیا تو کہددیا کہصاحب اجازت تو لے لی ہے۔ کسی کو داعی کی طرف سے سفر کے لیے زادِراہ دیا جا تا ہے تو جو پچھ خرج کرنے کے بعد باقی رہ جاتا ہے اکثر تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے حالانکہ اس کو واپس کرنا جا ہے ورنہ خیانت ہے کیونکہ وہ اس کی ملک نہیں کیا جاتا بلکہ خرج کرنے کے لیے بطور امانت کے دیا جاتا ہے اگر کسی نے بہت ہی ہمت کی توبیکیا کہ بھائی اتنانچ گیاہے اب جبیباتم کہوبس اس کا جواب تو یہی ہے کہ آپ ہی خرچ کر لیجئے بوی آفت برپاہے واپس ہی کیوں نہ کر دیا جائے بیساری خرابی مُب دنیا کی ہے مال کی محبت رگ وزیشہ میں تھس رہی ہے ذرا سابہانہ جا ہے ایاحت کے لیے۔ پہلے تو یفتوی تھا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک کہ حرمت ند ثابت ہو۔ اب تو وہ حالت ہوگئی ہے کہ بیکہنا جا ہے کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے جب تک اباحت ثابت ندہو بیفتوی ویناجاہے تب کہیں جا کرلوگ حرام ہے بچیں گے بوی گڑ برد ہور ہی ہے۔ میں تو ہدیہ میں بھی یہاں تک سوچتا ہوں کہ بہت زیادہ جوش محبت ہے تونہیں دیا گیاعام طور سے اخلاص کی کمی تو ہدیے قبول کرنے کی مانع ہوتی ہی ہے میرے یہاں اخلاص کی زیادتی بھی منجملہ موانع کے ہے کیونکہ میں مسمجهةا بهول كهاس وقت توجوش محبت ميس بجيخبين سوجهتا جب جوش تصندا بهوگا تب حساب كتاب كا ہوش آئے گا کہ دس تو پیر ہی کودے دیئے اس لیے اگر کسی کو یا نیج کی گنجائش ہوتی تو بیر تا ہوں کہ اڑھائی، یا لیتا ہوں اس پر بھی بفضلہ خوب ملتا ہے جو قسمت کا ہے وہ کہیں جابی نہیں سکتا ہم لوگوں کا یفین ہی خراب ہوگیا ہے۔ یوں مجھتے ہیں کہ اگر واپس کردیں گے تو پھرکہاں ملے گا۔ میں کہتا ہوں قسمت كالجفر بهي مل كرر متا ہے اور جونہيں ملتاوہ قسمت كا تھاہى نہيں۔

دین کی حفاظت مقدم ہے

پھر فرمایا کہ حضرت دین کی حفاظت بلا اس کے نہیں ہو کئی۔ ہماری طرف جو پچھ اوگوں کی توجہ ہے وہ سب دین کی بدولت ہے پس ہم اس کو دین کی عزت قائم رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگراس کی عزت ندرہ پھر ہمیں کون پوچھتا ہے۔ قصبہ گڑھی ہیں ایک خال صاحب تھے بوٹ یہ بوڑی شفقت فرماتے تھے وہ مجھ کو پچھ دیے تو بہت خوشی کے ساتھ لے لیتا۔ میں سمجھتا تھا کہ بیتو باپ کے برابر ہیں مجھ کو ایکا دینا ایسانی معلوم خوشی کے ساتھ لے لیتا۔ میں سمجھتا تھا کہ بیتو باپ کے برابر ہیں مجھے کو ان کا دینا ایسانی معلوم

ہوتا تھا جیسے کہ اپنے جیٹے کودے رہے ہوں ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی وہی برتا وکرنا چاہا میں نے صاف انکار کردیا کہ اب میں نہیں لے سکتا کیونکہ تم تو میرے برابر کے بھائی ہو۔ میں تم ہے اس وقت لول جب تم کو بھی پچھ دول وہ ماشاء اللہ نہایت خوش فہم وشاکستہ ہیں۔ انہول نے کہا اچھا اب کی لے لوچرہ تم وعدہ کرتے ہیں کہ بم بھر نہ دیں گئے میں نے لیا۔ اس کے بعد انہول نے پھر بھی نہیں دیا۔ اب بدکرتے ہیں کہ بھی چھی گئا کہ بیٹن دیا۔ اب بدکرتے ہیں کہ بھی چھی گئا کہ بھی جھی گئا کہ بھی جھی گئا کہ بھی جھی گئا کہ بھی شکار کا گوشت بھی دیا اس میں کوئی الی بات نہیں مگر اللہ جانتا ہے شرم آتی ہو کہا تھا اور بید بھی ان کے لڑکے ہیں اگر علاقہ آپ کو خان صاحب میرے والد کے دوست تھا پنے آپ کو خان صاحب کے لڑکے کے برابر بھتا تھا اور بید بھی ان کے لڑکے ہیں اگر علاقہ تو کھی ان کے لڑک کے اور حیثیت دو سری ہوگئ (پھر فر مایا) اب کیا میری میا کہ ہوگئ میں نے دیکھا ہے جس روز میں نے کوئی ہدیدوالی کیا ایک دوزیادہ کر کے کہیں نے کہیں سے خدا نے دلواد ہے۔ تو میراد ماغ اور بھی خراب ہوگیا ہے۔ جب کوئی ہدیدوالی کہیں کے لوٹانا آسان ہوجا تا ہے۔

# قواعد کی سختیاں دینی نفع کے لئے ہیں

پھر فرمایا کہ اب تو یہ ہاتیں تنی معلوم ہوتی ہیں کچھ دن بعد جب لوگوں کو منافع نظر آ دیں گے جیں۔ اور حضرت میں نے آ دیں گے جیں۔ اور حضرت میں نے احباب سے یہ بھی کہدر کھا ہے کہ یہاں آ ویں تو دینے کی پابندی نہ کریں ورنہ جناب مہینوں بلکہ سالہ اسال بھی تو فیق ملاقات کی نہ ہو کیونکہ پہلے بچھا تظام کرلوتب چلو۔ اب یہ ہجب جی چاہے آ و اور بے فکر ہوکر آ و اور چاہے عمر بھر بھی پچھ نہ دو۔ لوگوں میں ایسی مشکل ہو جب جی چاہے آ و اور بے فکر ہوکر آ و اور چاہے عمر بھر بھی پچھ نہ دو۔ لوگوں میں ایسی مشکل ہو رہی ہے کہ کھانا اور کھلانا ' کھانے والے جاتے وقت حساب کرتے ہیں کہ چار دن میں اتنا کھایا ہوگا آ ٹھ آ نے بڑھا کر دینا چاہیے۔ ذکیل حالت ہے میں نے یہ قصہ ہی نہیں رکھا باستناء بعض اہل خصوصیت کے عام طور سے کھانا کھلانے کو بھی ضروری نہیں سجھتا ہم بھی بے باستناء بعض اہل خصوصیت کے عام طور سے کھانا کھلانے کو بھی ضروری نہیں سجھتا ہم بھی بے فکرتم بھی بے فکرتم بھی بے فکرتم بھی بے فکر ۔ یہ حساب کتاب بھٹیاروں کا ساکیسا۔ اس پر بھی لوگ دیتے ہیں گوشرم تو

آتی ہے لیکن چونکہ خلوص ہوتا ہے لے لیتا ہوں۔خلاصہ بیہ ہے کہ خدا خلوص دے جہال خلوص ہوتا ہے وہاں فلوس خود بخو دآجاتا ہے کمی تو خلوص کی ہے۔

قواعد وضوابط ميس سنت كى يابندى

عرض كيا كبياجي حابهتا ہے كەحضور كالمجموعي طريقة قلمبند بوكر محفوظ ہوجائے تو بہت نافع ہو آئندہ زمانہ کےلوگوں کے لیے بھی۔فرمایا کہ جی میرا کیا طریقہ ہے دین کا طریقہ ہے ہیں نے ا بجاذبیں کیا۔الحمد ملتہ مجھے اس کا بہت خیال رہتا ہے کہ کوئی دستورالعمل سنت اور شریعت کے خلاف نہ ہوخدا تعالیٰ کی بہ بڑی رحمت ہے۔ایک بات میں میرا خیال تھا کہ شاید سنت کے خلاف ہودہ بیکہ اگر بوی رقم کا کوئی ہدیہ دیتا ہے تو گودینے والے کی حیثیت سے زیادہ نہ ہوا در خلوص میں بھی کمی نہ ہولیکن مجھے زیادہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت پر بوجھ سا ہوتا ہے اور واپسی کو جی عا ہتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ میں بیہ کہتا تھا کہ یہاں کیا عذر شرعی ہے کیکن باوجود عذر سمجھ میں نہ آنے کے چونکہ طبعی بات کی مخالفت مشکل ہوتی ہے اس لئے میں انکار کر دیتا تھالیکن میں سمجھتا تفا کہ پیچف طبعی معذوری ہے۔سنت میں اس کی اصل نہیں ہے۔ بہت دنوں مجھے پیشبدر ہا۔ ميں اپنے کواس واپسی میں قاصر سمجھتا تھا مگر واپس کر دیتا تھالیکن الحمد للدمیرا وہ شبہ جا تار ہاجب ہے کہ میں نے ایک حدیث دیکھی کہ حضور فر ماتے ہیں کہ کوئی خوشبو پیش کرے تو واپس مت کرو اورخود ہی اس کی علت فرماتے ہیں کیونکہ باراس کا کچھزیادہ نہیں ہوتااور فرحت کی چیز ہے۔ پس عدم روکی علت خفیف انجمل ہونے کو بتلایا میں نے کہا الحمد للداس حدیث سے ثابت ہو گیا۔ کہ بوجھ پڑنا طبیعت پر بیجھی ایک عذر معقول ومشروع رد ہدیے کا ہے۔ میں نے احتیاطاً اور ول ہے بھی یوچھا کہ اس حدیث ہے بیر بات تکلتی ہے یا نہیں کیونکہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میرے نفس نے پیمطلب نیز اشاہومگروہ کہنے لگے کدا جی صاف دلالت ہے۔

بھائی صاحب کے ماہانہ ہدید کا واقعہ

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ بھائی نے جا ہا ہیں کچھ ماہوار تمہارے لئے مقرر کر دوں بمحصدار آوی ہیں بے تکلف لکھ دیا۔ میں نے لکھا کہ اس میں خرابی ہے اب تو میری نظر کسی خاص شخص پڑ ہیں اللہ پہاورا گرمخلوق پر بھی ہے تو کسی مخلوق معین پر تو نہیں اگرتم نے ماہوار مقرر کردیا تو ہر یلی ہی میں دل پڑا رہے گا اول تو حساب لگا تا پڑے کہ مارچ ختم بھی ہوگیا یا نہیں مگی ختم ہوئی یا نہیں جب کہاں تاریخ ہوگی تو بید خیال ہوگا کہ آج تخواہ وصول ہوئی ہوگی۔ آج روبیہ چلا ہوگا۔ آج آ رہا ہوگا نہ آیا تو لیجئے پر بیٹانی کہنہ معلوم کیا وجہ ہوگئی ہے جھڑا اتو یہاں ہوگا۔اب تو بیہ کہ آکو دتا ہے من حیث لا یعصسب کی شان تو نہ رہے گی جہاں ہے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے حق تعالیٰ دیتے ہیں دوسرے میں نے بیکھا کہ ہرا مانے کی بات نہیں گوتمہاری تنو اوساڑھے چارسو روبیہ ہے کہاں وقت ہم گوگرانی ہوگی کیونکہ مین خلام ہوا کرتی ہیں بعض دفعہ پانچ سوکا خرج ہڑ ہو جائے گا اس وقت ہم گوگرانی ہوگی کیونکہ مین طاہر ہے کہ ہر دفت جوش مجب کا نہیں رہتا۔ وہ ہڑ ہے تھے دار آ دی ہیں انہوں نے لکھا کہ جھے گوتو جہنہ ہوگی آ ب زرے لکھنے کے وقت جھے گوتو جہنہ ہوگی آ ب نورے لکھنے کے وقت جھے گوتو جہنہ ہوگی آ ب در جوع کرتا ہوں اور اپنی رائے کو دالیس لیتا ہوں۔ بعد کو انہوں نے کہا کہ آخراور لوگ بھی تو پیش رجوع کرتا ہوں اور اپنی رائے کو دالیس لیتا ہوں۔ بعد کو انہوں نے کہا کہ آخراور لوگ بھی تو پیش رجوع کرتا ہوں اور اپنی رائے کو دالیس لیتا ہوں۔ بعد کو انہوں نے کہا کہ آخراور لوگ بھی تو پیش رجوع کرتا ہوں اور اپنی رائے کو دالیس لیتا ہوں۔ بعد کو انہوں نے کہا کہ آخراور لوگ بھی تو پیش

میں نے کہا کہ کیااورلوگ معین کرتے ہیں جیسا کہتم کرنا چاہتے تھے۔ غیر معین طور پر
پچھ پیش کرو میں وعدہ کرتا ہوں کہ لے لوں گا۔ پھر جب میں بریلی جاتا تھا کہی ٹکٹ لے
دیتے تھے بھی پچیس بھی ہیں رو پید دے دیتے بھی پچھ کپڑے بنوا دیتے اور کبھی پچھ بھی نہیں
اور زیادہ وہی ہوتا تھا کہ پچھ بھی نہیں۔ بس وہ میرے مذاق کو بچھ گئے اور اس کے موافق عمل
کیا۔ محبت کی بات تو یہی ہے پھر میں ایسا کرتا کہ بھی بھی قصداً گئی بھائی کے پاس امانت
رکھوا دیتا تا کہ انہیں اطمینان ہوجائے کہ ہاں اس کے پاس کا فی سرمایہ موجو در ہتا ہے۔

# گھروالوں کا ایک اچھامشورہ

میرے گھر میں کہا کرتی ہیں مجھے ان کی بیہ بات بہت پہند آئی کہ ذرا سفر میں اچھی حیثیت سے جابیا کرو کیڑے بھی اچھے ہوں جو تا بھی نیا ہوا بیک آ دھ جو تا اور بھی ساتھ بندھا ہو میں نے کہا کہ انما الاعمال ہو میں نے کہا کہ انما الاعمال ہو میں نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات (بے شک اعمال کا دارومدار نیمتوں پر ہے)۔ میراخیال تو یہ ہے کہا گر لوگ تمہیں بالنیات (بے شک اعمال کا دارومدار نیمتوں پر ہے)۔ میراخیال تو یہ ہے کہا گر لوگ تمہیں

خت حالی میں دیکھیں گے تو انہیں فکر ہوگی کہ آج کل تنگی میں ہیں کچھ دینا چاہیے اور اگر
کیڑے بھی اچھے اور جوتا بھی نیا ہوگا تو مجھیں گے کہ کسی چیز کی حاجت نہیں سب بے فکر
رہیں گے مسلمانوں کو بے فکر ہونے کے لیے اچھی حیثیت بنا کرسفر کیا جائے تو عبادت ہے
الیی لطیف بات کہی کہ وہ و کھے کرخوش ہوں گے کہ آ رام میں ہیں اور بے فکر رہیں گے جس
سے میں یہ کرتا ہوں کہ وہ و کھے کرخوش ہوں گے کہ آ رام میں ہیں اور بے فکر رہیں گے جس
کیم فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے اس بندی خدا میں ذرا بھی حرص نہیں ورند نباہ مصیبت ہوتا۔ حضرت
کیم فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے اس بندی خدا میں ذرا بھی حرص نہیں ورند نباہ مصیبت ہوتا۔ حضرت
ایسا ہوتا ہے کہ ہدیے لینے میں آگر میں بھی اپ معمول کو بھول جاتا ہوں تو وہ ٹو گئی ہیں کہ تہمارے
معمول کے خلاف ہے یہ کیوں لے لیا۔ یہ محمول کو بھول جاتا ہوں تو وہ ٹو گئی ہیں کہ تہمارے
ہوں کہ اگران میں سے کی کوکوئی بات بیند آ و نے تو تقلید کی جائے کیونکہ ملی تعلیم سے اتنا اثر نہیں
ہوں کہ اگران میں سے کی کوکوئی بات بیند آ و نے تو تقلید کی جائے کیونکہ ملی تعلیم سے اتنا اثر نہیں
ہوتا جتنا ملی تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ واقعات میں کریے بہت اثر ہوتا ہے کہ بھائی ایسا ہو بھی رہا ہے۔
ہوتا جتنا ملی تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ واقعات میں کریے بہت اثر ہوتا ہے کہ بھائی ایسا ہو بھی رہا ہے۔

فلان صاحب وکیل بہان آئے تھے بہت اچھا دی ہیں دیندار آدی ہیں۔ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں وہاں ماسٹر بھی تھے۔ بی۔اے ایل۔ایل۔ بی ہیں۔ شخ عبدالحق وہلوی کی اولاد میں سے ہیں مجھے تو نقل نہ کرنا چاہے لیکن اگر نقل بھی کردوں تو کونسا بڑا کمال ثابت ہوجائے گا کیونکہ میں چیز ہی کیا ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ دوبا تیں اس وقت تک گم تھیں ظاہر نہیں کی جاتی تھیں کتابوں میں بھی کہیں پچہ نہ تھا ایک تو فن سلوک کے اصول سے کہیں نہیں سے جاتے تھے اس کو تربیت السالک (نام کتاب جس میں ذاکرین وشاغلین کے خطوط مع جوابات حضرت والا درج ہیں) نے بالکل صاف کر دیا۔ ایک معاشرت ومعاملات پر گفتگو کی ہمت نہیں ہوئی کہلوگ کہیں گئی تھا اب ظاہر ہوا ہے۔اھ کہیں گئی تو دی کیا کہیں گئی تھا اب ظاہر ہوا ہے۔اھ کہیں گئی تو دی کیا کر ہے ہوا کہ دیا۔ایک معاشرت و اللا کے سب اصول معقول و منا سب ہیں

جامع اوراق عرض كرتاب كه ناظرين في ملفوظات منقوله بالاس بخوبي اندازه فرماليا موگا

کے حضرت والا ہدیے بول فرمانے میں کتنی احتیاط اور کس درجہ استنام مشعوب بالعبدیت ہے کام لیتے ہیں۔
ہیں اور اس کے متعلق حضرت والا کے جتنے بھی اصول ہیں وہ کیسے معقول اور مؤید بالمنقول ہیں۔
علاوہ ان واقعات کے جو حسن العزیز ہے ابھی نقل کیے گئے ہدایا کے متعلق اور بھی
بہت کثرت سے واقعات اس وقت یاد آتے چلے جارہے ہیں جونہایت سبق آموز ہیں لیکن
بہت کثرت سے واقعات اس وقت یاد آتے چلے جارہے ہیں جونہایت سبق آموز ہیں لیکن
بوجہ عدم گنجائش وفت اور بخوف تطویل ان سب کونظر انداز کر کے صرف وو چار دلچ ہے اور
مختصر واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔

# ایک فوجی صاحب کے ہدیہ کا واقعہ

ایک صاحب نے جو عالباً فوجی ملازم تھے کھے نقد اور کچھ غیر نقد ہدیے پیش کیا چونکہ وہ بالکل اجنبی شخص تھے اس لئے حضرت والا نے حسب معمول ملاطقت کے ساتھ عذر فرما دیا کہ بدوں کامل واقفیت اور بے تکلفی کی ملاقات کے کسی کا بدیہ لینا میر ہے معمول کے خلاف ہے۔ انہوں نے اصرار کیا تو حضرت والا نے بھرٹری ہے تجھایا کہ کسی کی طبیعت کے خلاف اصرار نہیں کیا کرتے لیکن وہ پھر بھی اصرار ہے بازنہ آئے اور حضرت والا کا بھی معمول ہے کہ ابتداء نہایت اخلاق ونری سے پیش آتے ہیں لیکن جب دوسرے کی طرف سے ایڈ اکروع ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ایڈ اکا ظہار تیز اچھ بین فرمانے گئے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں کہ جب لوگ بلا اس کے مانے ہی نہیں تو پھر کیا کروں کسی طرح آپنا پیچھا بھی چھڑ واؤں۔ جب لوگ بلا اس کے مانے ہی نہیں تو پھر کیا کروں کسی طرح آپنا پیچھا بھی چھڑ واؤں۔ چنانچے جب وہ صاحب اصرار سے باز بی نہ آئے تو ایک بار پھر فرمایا کہ دیکھواب جھے غصہ چنانچے جب وہ صاحب اصرار سے باز بی نہ آئے تو ایک بار پھر فرمایا کہ دیکھواب جھے غصہ آئے ہا ہے جس اوگ دیکھواب بھی خوش کہ ہدید دے کر بی ناوں گا چنانچاس کہنے پر بھی نہ نے لئے ۔ جب تو حضرت والا بہت برا فروخت آئے اور ڈانٹ کرفر مایا کہ دورہ ونام حقول اٹھا اپنی چیزیں۔ پھراتو جلدی سے بنی چیزیں اٹھا کہ دورہ ونام حقول اٹھا اپنی چیزیں۔ پھراتو جلدی سے بنی چیزیں اٹھا کرم جد ہیں جا بیٹھے۔ غرض بڑی بھر مصیبت سے پیچھا جھوٹا۔

پھر دوسرے روزیا ای روز احقرے اپنا سب حال صاف صاف بیان کیا کیونکہ پیچارے سیدھے سادھے نوجی آ دمی تھے کہنے لگے کہا جی میں اب اپنے یہاں کیا منہ کیکر جاؤں گا۔ بات بیہے کہ چلتے وقت مولانا کے ایک مریدے اور مجھے سے اس ہدیہ ہی پر بحث ہوئی تھی وہ کہتے تھے کہ مولانا ہرگزنہ لیں گے اور میں کہتا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے ہدیہ بھی ایسی چیز ہے کہ کوئی ندلے۔ میں دے کر ہی آؤں گا۔ انہوں نے کہاا گرتم نے وہاں اصرار کیا تو یا در کھو کہ پڑو گے۔ چنا نچے واقعی انہی کا کہنا تھے تکلا۔ میں تو یہ مجھا تھا کہ جب رو پیاور چیزیں دیکھیں گے بھلامکن ہے کہنہ لیں کیونکہ ہم نے تو کسی پیرکوا نکار کرتے و یکھانہیں۔اھ

لیجئے بیوجتھی آ بے کے اصرار کی چربھلاحضرت والا کا قلب مصفاایسے ہدیدکو کیسے قبول کر لیتا۔

ایک رئیس کے ہدید کا واقعہ

ای طرح ایک واقف کارر کیس نے جوایک بڑے عہدہ دار بھی تھے پچیس روپیے بیش کے تو حضرت والا نے ان میں سے صرف دی روپے لئے اور پندرہ روپے والی فرما دی اور خوا مایا کہ بس اسے بی کافی ہیں۔ پھر وہ تو چلے گئے لیکن ان کے ساتھی رہ گئے۔ انہوں نے حضرت والا سے اظہار تعجب کیا کہ آپ کوان کا ارادہ کیسے معلوم ہوگیا کیا کشف ہوگیا کیونکہ اول ان کا ارادہ صرف دی بی روپیہ دینے کا تھالیکن کہنے گئے کہ دی تو پیش کرتے ہوئی کی کہ دی تو پیش کرتے ہوئی کہنا ان کا ارادہ صرف دی بی روپیہ اور ملا کر پچیس روپیہ پیش کے صرف دی روپیہ پیش کرتا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہنیں جی جھے کشف نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالی بی وقی کہری فرماتے رہتے ہیں۔ دی روپیہ لینے کی تو ایک خاص وجبھی وہ بیک کھر میں دی روپیہ کی کرتا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہنیں جی گئی تھیں کیونکہ انہوں کی تھی کہنیں کہا تھی کہنیں کہنی ہوگیا تھا۔ چونکہ میرے قلب پرقرض کا بہت بی بارہوتا ہے اس لئے میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ میرا قرض اوا کرادی ہو جب وہ صاحب پچیس روپیہ دینے میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہمیں تاشکری نہ ہوجائے اور اللہ میاں پھر نہ کہیں کہ مانگا بھی ہے اور جب ہم وہ صاحب پھیس تاشکری نہ ہوجائے اور اللہ میاں پھر نہیں کہ مانگا بھی ہے اور جب ہم وہ انگا تھی کہیں تاشکری نہ ہوجائے اور اللہ میاں پھر نہ کہیں کہ مانگا بھی ہے اور جب ہم وہ انگا تھی کہیں تاشکری نہ ہوجائے اور اللہ میاں پھر نہ کہیں کہ مانگا بھی ہے اور جب ہم وہ انگا تھی کہیں تاشکری نہ ہوجائے اور اللہ میاں پھر نہ کہیں کہ مانگا بھی ہے اور جب ہم واللہ میں نے اس میں سے دی روپیہ جواللہ میاں میں نے اس میں سے دی روپیہ جواللہ میاں میں میں ہو انگا تھی ہے انگا ہے کہا تھی وہ تھوں تو لئے بی وہ کہا تھی وہ کہیں تائی وہ کہا تھی وہ کہا تھی وہ کہ کہا ہے لیتا نہیں اس لئے میں نے اس میں سے دی روپیہ جواللہ میاں کے میں نے اس میں سے دی روپیہ جواللہ میاں کے اس کے میں نے اس میں میں میں وہ کہا تھی وہ کہا ہی وہ کہا تھی وہ کی انہ کی کی کہا تھی کی وہ کہا تھی وہ کے کہا تھی وہ کہا تھی وہ کہا تھی وہ کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی وہ کہا تھی کی کہا تھی کی کے اس کی کی کہا تھ

ايك دلجيپ واقعه

حضرت والا مديد كے متعلق ايك بيروليپ واقعه بھى بيان فرمايا كرتے ہيں كدايك

صاحب آئے تو میں نے ان سے تعارف حاصل کرنے اور سفر کامقصود معلوم کرنے کے لیے ضروری سوالات کرنا شروع کے لیکن انہوں نے کسی سوال کا جواب ہی نہ دیا جس ہے مجھے نا گواری پیدا ہونے لگی اس پران کے ساتھی نے یہ کہا کہان کوتو آپ سے اتن محبت ہے کہ غائبانہ آپ کا نام سننے کی بھی تاب نہ لاسکتے اور عرصہ سے خط و کتابت بھی کر رہے ہیں۔ پیہ س کرمیری نا گواری جاتی رہی اور میں نے ان کومعذور سمجھ لیا۔ پھرانہوں نے بعد ظہر دس روپیہ ہدیدوئے میں نے تعلق کی بناء پر لے لئے ۔بس روپیہ لینے تھے کہان کی زبان کھل گئی اورا لیی کھلی کہ فضول فضول سوالات کرنے لگے جس سے مجھے ایذ اہونے لگی ۔ میں نے سوچا کہاں کی وجہ کیا ہے کہ یا تو ضروری سوالات کے جواب بھی نہ دے سکتے تھے یا اب ایسی ز بان کھل گئی کہ خود ہی سوالات کرنے لگے اور وہ بھی بالکل غیرضروری اور ایذ اوہ بس فورأ سمجھ میں آ گیا کہروپیوں نے ان کی زبان کھول دی ہے بس روپیددے کراہیے آپ کوسب قواعدے متنتی سمجھ لیا ہے اور سمجھنے لگے ہیں کہاب تو ہمیں حق حاصل ہو گیا ہے کہ بے تکلف جوجا ہیں پوچھیں۔میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں آپ کے سوالات کا جواب نہیں دیتا ذرا تھ ہرجا ہے پہلے میں آپ کے وہ دس رویے واپس کر دوں جنہوں نے آپ کی زبان کھول دی ہے پھر میں جومناسب مجھوں گا آزادی ہے آپ کے سوالات کا جواب دوں گا پھر میں نے ای وقت نکال کران کے دس روپے واپس دے دیئے اور کہا کہ ہاں اب میں بھی آ زاد ہوں اور آ پ بھی آ زاد ہیں جو پچھ جا ہیں پوچھے کیکن جب روپےان کے پاس پہنچ گئے تو وہ پھرخاموش ہو گئے اور کسی سوال کی جراُت نہ ہوئی ۔ میں خوش ہوا کہ میری تشخیص صحیح نکلی ۔اھ

### برادری کے ایک صاحب کا واقعہ

حضرت والا ایک بیدوا قعہ بھی بیان فر مایا کرتے ہیں کہ الل قصبہ میں سے ایک صاحب نے چو بھی بھی کوئی کھانے کی چیز ہمارے گھر بھیج دیا کرتے تھے مجھ سے اپنے کسی معاملے کے متعلق جس کے بارہ میں ایک اور مخص سے ان کا مقدمہ چل رہا تھا مسئلہ یو چھامیں نے حسب قواعد فقہیہ اس کا جواب لکھ دیا وہ جواب اتفاق سے ان کے خلاف تھا اور ان کے فریق مخالف کے موافق۔

# ایک غیرمهذب شخص کا واقعه

حضرت والا ایک بیرواقعہ بھی بیان فر مایا کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت مولا نافلیل احمد صاحب میں میں ان تھے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان صاحب نے بینک دیا مولانا فارغ ہوئے تو ان صاحب نے جیب سے ایک رو پید ذکال کر میرے سامنے پھینک دیا مولانا کو بہت ناگوار ہوا اور ان سے پچھفر مانا چاہا۔ میں نے بہت ادب کے ساتھ روک دیا کہ جو کچھ کہنا ہوگا میں خود کہ لوں گا آپ تکلیف نہ فرما کیں۔ پھر میں نے ان کوخوب ہی آ ڑے ہاتھوں لیا اور اظہار نا راضی کر کے ان کا رو پیدوا پس کر دیا کہ کیا میں بھٹیارہ ہوں۔ او حضرت والا ان واقعات کو فل فرما کر فرما یا کرتے ہیں کہ پہلے میں ہدیہ کے متعلق اتن شکی نہیں کیا کرتا تھالیکن جب سے اس قتم کے تج بے ہوئے ہیں تب سے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے گاہوں۔ او

# مولا نامنفعت على كابيان

جناب مولوی منفعت علی صاحب بی ۔ اے۔ ایل ۔ ایل ۔ بی وکیل سہار نپورنے احقر سے فرمایا کہ انہوں نے حضرت والا کی خدمت میں برنانہ طالب علمی جب بھی ہدیہ پیش کیا تو یہ فرما کروا پس فرما دیا کہ ابھی تو تم طالب علمی ہی کررہے ہوا بھی تو تمہارا مجھ برحق ہے پھر فرما کروا پس فرما دیا کہ ابھی تو تم طالب علمی ہی کررہے ہوا بھی تو تمہارا مجھ برحق ہے پھر فرمایا کہ اگر میں اس طرح ہدایا لینے لگوں تو سونے کی دیواریں کھڑی کرلوں۔ اھے۔ واقعی حضرت والا ہدایا قبول فرمانے میں وسعت فرماتے تولا کھوں کی آمدنی ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے اندرمقناطیسی کشش رکھی ہے اور شان محبوبیت عطافر مائی ہے۔

# ہدیہ پیش کرنے کاادب

حضرت والا یہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ ہدیہ پیش کرنے والے کا ادب تو ہیہ ہے کہ دوسروں سے چھپا کردے بلکہ دے کرخود بھی فوراً علیحدہ ہوجائے اور ہدیہ لینے والے کا ادب یہ ہے کہ اس کو دوسروں پر ظاہر کردے۔ چنا نچہ حضرت والا کو بعض ہدیوں کا بالحضوص بعض بردی بردی اور بعض بہت چھوٹی چھوٹی مقدار کے ہدیوں کا مجلس عام میں ذکر فرماتے خوداحقر نے سنا ہے چنا نچہ ایک بار بہت مسرت کے ساتھ فرما دہے سے کہ ایک شخص نے مجھ کو اکنی دی اور کہا کہ اس میں سے ایک بار بہت مسرت کے ساتھ فرما دہے ہے کہ ایک شخص نے مجھ کو اکنی دی اور کہا کہ اس میں سے ایک بیسہ لے لیجئے اور تین میں واپس دے دیجئے اس نے کوئی حساب اپنی سہولت کے لیے لگار کھا ہوگا۔ اس کی اس نے تکافی سے میر ابہت جی خوش ہوا۔ اھ

# مدييدين كاطريقة تكليف ده نهره

حضرت والا سے بھی فر مایا کرتے ہیں کہ ہدیبال طرح پیش کرے کہ جس کو ہدید دیا جارہا ہے اس کو کئی قسم کی مؤنت ندا ٹھانی پڑے۔ اس وجہ سے حضرت والا نے عمو آریلوے پارسل کے ذریعہ سے کسی چیز کے بھیجنے کی ممانعت فر مارکھی ہے کیونکہ اس میں ریلوے اسٹیشن سے منگوانے میں بڑی وقت اٹھانی پڑتی تھی اور ملازموں کو بھی بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک بار ریلوے پارسل کے ذریعہ سے کسی نے نہایت عمدہ خربوزے بھیجے۔ ریل کے بابونے حضرت والا کے ملازم سے بطورر شوت کے بچھ پہنے مائگے۔ جب ملازم نے آ کراطلاع کی تو حضرت والا نے فرمایا کہ وہ مدید بی کیا ہوا جس میں مؤنت اور بار پڑے۔ البذا بلٹی خربوزے بھیجنے والے کے واپس فرمادی۔ بابوصاحب منتظری رہے جب خربوزے بگرنے کے تو اس نے آدی بھیجا کہ اچھا پینے ندہ بیجئے خربوزے منگوا لیجے لیکن اس سے کہد دیا گیا کہ اب ہم نہیں منگواتے ۔ پھر بابوخود کیرآ یا لیکن اس سے کہد دیا گیا کہ بلٹی واپس کر دی گئی ہے قاعدے کے مطابق جو کارروائی ہو وہ کر و چنانچ خربوزے نیام کر دیئے گئے۔ پھر حضرت والا سے ایک مطابق جو کارروائی ہو وہ کر و چنانچ خربوزے نیام کر دیئے گئے۔ پھر حضرت والا سے ایک مطابق جو کارروائی ہیں گیا کہ کی بابو سے جوسب ہندہ سے وہ آپس میں کہ رہے ہے کہ ہم نے چوری کی چیزیں بہت کھائی ہیں لیکن جیسے بیخر بوزے کھائے و سے بھی نہیں کھائے۔ گو بہت اچھے کہ جس نے چوری

سے نیکن بیہ معلوم ہوتا تھا کہ گوہ کھا رہے ہیں ایسی چوری کبھی نہیں گی۔حضرت والا نے بیہ روایت سن کرفر مایا کہ نالائقوں نے ایک مسلمان کا دل دکھایا اس لئے مزاند آیا۔ پھراس واقعہ کی شہرت ہوگئی۔ دوسرے موقع پر نئے بابونے پیسے مائلے تو دوسرے بابونے کہا کہ بھائی بیہ پیسے نہیں دیا کرتے ان سے نہ مانگوبس پھر بھی کسی نے پچھ نہیں مانگالیکن حضرت والاالن کو بوجہ واسط ہونے کے خود ہی آئی ہوئی چیزوں میں سے پچھ تھے دیا کرتے تھے پیسے بھی نہیں دیئے۔

ملفوظات متعلقه مدايا ماخوذ ازاشرف المعمولات ملخصأ

ا:ہدایا کی تین قشمیں

د بلی سے ایک شخص مسئلہ فرائض کیکر آیا اور پھے نذراند دینا چاہا فر مایا کہ بیں نہاوں گا۔ اور فر مایا کہ آج کل جو ہزرگوں کو بصورت ہدایا دیا جا تا ہے اکثر اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو بخرض دنیا یعنی رشوت دوسرے بغرض تواب اخروی یعنی صدفتہ وخیرات 'تیسرے کسی امردینی کی غرض سے (مثلاً استفتاء کا جواب) اس کی اُجرت اور میں ان تینوں قسموں میں سے ایک فتم کا بھی ہدینہیں لیتا۔ البتہ جو محبت سے دیا جائے وہ لے لیتا ہوں کیونکہ صدفتہ لینا تو مجھے بوج عنی ہونے کے جائز نہیں اور اُجرت امور دینیہ پر لینا بھی جائز نہیں جھتا اور رشوت توسب بوج عنی ہونے کے جائز نہیں اور اُجرت امور دینیہ پر لینا بھی جائز نہیں جھتا اور رشوت توسب بی کے بزد کے جائز نہیں اور اُجرت اس کور دینیہ پر لینا بھی جائز نہیں جھتا اور رشوت توسب بی کے بڑد کے جائز نہیں اور اُجرت اس کور دینیہ پر لینا بھی جائز نہیں کا قبول کرنا سنت ہے۔

۲: مصافحہ کے ساتھ مدید کی شرط

ایک صاحب نے آ کر مصافحہ کے ساتھ ہی کچھ دینا جاہا۔ ارشاد فرمایا کہ بیطریقہ پیرزادوں نے اخفاء کے خیال سے جاری کیا ہے۔ بیطریقہ خلاف سنت ہے۔ کہیں ثابت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ میں لوگ دیا کرتے ہوں۔ بیرہم قابل ترک ہے۔ اس میں اپنانفس بھی خراب ہوتا ہے۔ ہر مصافحہ میں انتظار رہے گا کہ شاید بچھ وصول ہو جائے۔مصافحہ دین کا کام ہے۔ اس کے ساتھ دنیا شامل کرناٹھیک نہیں۔

٣: اہل علم کی ذلت ومشقت سے پر ہیز

ایک مرتبہایک شخص نے بذریعہ ریلوے پارسل مولانا مدظلہ کے پاس کچھ بھیجا بابونے

چارآنے رشوت کے مائے اور رسید دینے سے انکار کر دیا ارشاد فر مایا کہ اب ہم کوئی پارسل بی نہ لیا کریں گے۔ ہمارے پاس ہدینہ آیا ہے بیٹا نہیں آیا کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے پاس سے اس فتم کے بیہودہ مصارف گوارا کریں ہمارے پاس بلا مؤنت جو پچھآئے گالے لیس گے ورندوا پس کر دیں گے اور مولوی فلاں صاحب نے فر مایا جو پرچہ ہدایات لوگوں کی اطلاع کے لیے چھنے والا ہے اس میں لکھ دیا جائے کہ کوئی شخص ریل پر ہمارے نام کوئی چیز نہ روانہ کرے۔ ہمیں دفت ہوتی ہے اس کے بعد فر مایا کہ لوگ سجھتے ہیں کہ مولوی کھانے کمانے ہی کے لوگ ہیں آئی ہوئی چیز بھی وا پس نہ کریں گے۔ ان کوؤ لیل سجھتے ہیں کہ مولوی کھانے کمانے ہی کے لوگ ہیں آئی ہوئی چیز بھی وا پس نہ کریں گے۔ ان کوؤ لیل سجھتے ہیں کہ مولوی کھانے کمانے ہی کوگ ہیں آئی ہوئی چیز بھی واپس نہ کریں گے۔ ان کی بلی واپس کر دی کا تب ملفوظات لکھتے ہیں کہ بیرواقعہ کیا اس کے بعد جو پارسل آئے ان کی بلی واپس کر دی کا تب ملفوظات لکھتے ہیں کہ بیرواقعہ کیا تب ملفوظات لکھتے ہیں کہ بیرواقعہ کیا تب ملفوظات لکھتے ہیں کہ بیرواقعہ کیا تب ملفوظات لکھتے ہیں کہ بیرواقعہ کی خوار ہیں جس کی طرف لوگوں کو التفات بھی نہیں جو تا (اہل اللہ کے یاس دنیا خور آئی ہوئی آئی ہوئی جی بیں ۔

#### ٣: جمعه دن كامديدا ورنيخ آ دى كامديد

میرا قاعدہ ہے کہ آس پاس کے گانوں والوں کی جمعہ کی مہمانی موتوف ہے۔ نیز ایسے لوگ جو جمعہ کو ہدیدلاتے ہیں وہ بھی نہیں قبول کرتا۔ اسی طرح نئے آدی کا جس کی حالت معلوم نہ ہو ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ تجربہ سے ان کی مسلحین معلوم ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ جمعہ کی نماز پڑھئے آتے تھے اور خواہ مخواہ میرے یہاں مہمان بن کر تھر تے تھے۔ اس میں ہمیشہ دفت ہوا کرتی تھی۔ اس لئے یہ قاعدہ رکھا گیا۔ ہاں جس کو بھی سے ملنا مقصودہ ووہ جب چاہے آئے سر آتھوں پراور جب جمعہ کی مہمانی ایسے لوگوں کی موقوف کی گئ تو ہدیے بول کرنا بھی موقوف کیا گیا۔ ہاں جس کو توف کی گئ تو ہدیے بول کرنا بھی موقوف کیا گیا گیا گیا۔ ہوں کو خواہ کی جس میں میرانقصان تھااس کو تو موقوف کردیا اور جس میں میرانقا کہ تھا اس کو جاری رکھتا۔ اس لئے مہمانی کے ساتھ وہ بھی موقوف کی گیا۔ بعض لوگ آ کر پہلے ہدیہ اس کو جاری رکھتا۔ اس لئے مہمانی کے ساتھ وہ بھی موقوف کیا گیا۔ بعض لوگ آ کر پہلے ہدیہ بیش کرتے ہیں بھرگوئی اپنا کام بتلاتے ہیں بینہایت نا گوار معلوم ہوتا ہے جب کوئی کام لینا ہے بیں بینہایت نا گوار معلوم ہوتا ہے جب کوئی کام لینا ہے

مثلاً وعظ یا تعویذ وغیرہ ہے تکلف لؤاس کے ساتھ کچھ دینے کی کیاضرورت ہے۔ بیس نے کوئی دوکان خرید وفر وخت کی تھوڑائی کھول رکھی ہے۔ جب کوئی ہدیدد میر کام کرانا جا ہتا ہے تو میں کام تو کر دیتا ہوں لیکن ہدید دانی کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی محض محبت سے ہدید دے تو اس سے قبول کرنے میں کیا مضا کقہ ہے۔ یہ مبادلہ کی صورت اچھی نہیں معلوم ہوتی۔

## ۵: نئے آ دمی کا ہدیہ قبول نہ کرنے کی وجہ

میں نے اپنامی معمول مقرر کرلیا ہے کہ جونیا شخص آتا ہے اس سے میں ہدیہ ہیں لیتا۔البت اگر قرائن قویہ سے خلوص ثابت ہوجائے تو مضا کفتہ ہیں۔ رہم پرست لوگوں نے اس ہدیہ لے جانے کی وجہ یہ نکالی ہے کہ اگر چیر کے پاس خالی ہاتھ جائے گا تو وہاں سے بھی خالی ہاتھ آو سے گا۔فقط جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ اب ہدیہ کے متعلق مضمون کوختم کیا جاتا ہے کہ ونکہ ناظرین کرام کو حضرت والا کے اصول وشرائط ہدیہ کافی مقدار میں معلوم ہو چکے ہیں اوراس امر میں حضرت والا کے اصول وشرائط ہدیہ کافی مقدار میں معلوم ہو چکے ہیں اوراس امر میں حضرت والا کا جو مذاق ہے اس کی کافی بصیرت حاصل ہو چکی ہے۔

### تبركات كيمتعلق اصول

### تبركات كے بارے میں حضرت كاذوق

چونکہ حضرت والا پر بفضلہ تعالی تو حیداور تنزیہ باری تعالیٰ کا بہت غلبہ ہے اور ہرشتے کو اس کے درجہ پر رکھنا اور مقصود وغیر مقصود میں فرق کرنا حضرت والا کا امتیازی وصف ہے جو ایک مجدد اور مصلح اور حکیم الامۃ میں ہونا لازمی ہے اس لئے تبرکات کے باب میں بھی حضرت والا کا مذاق نہایت معتدل ہے اور وہ بیہ کہ ان کی برکات کا انکار نہیں بلکہ ہزرگوں کے تبرکات کی برکتوں کے واقعات اپنے بھی اور دوسروں کے بھی مشاہدہ گئے ہوئے اکثر نہایت معتقدانہ طور پر بیان فر ماتے رہتے ہیں لیکن جو اصل دولت بزرگوں کے پاس ہے نہایت معتقدانہ طور پر بیان فر ماتے رہتے ہیں لیکن جو اصل دولت بزرگوں کے پاس ہے بہر نے ان حضرات کو اس قابل بنادیا کہ اس کی وجہ سے ان کی چیزوں میں بھی برکت بیدا ہوگئی اس دولت کی تحصیل کی جانب خود بھی ہمیشہ نظر رہتی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تحصیل بھی برکت بیدا

اشرف السوائح-جلاء ك27

کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں کہ بزرگوں کے اصل تبرکات تو ان حضرات کے اقوال واعمال واحوال ہیں ان سے برکت حاصل کرنی جاہے۔

## حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں عرض

جنانچہ جب حضرت والا کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدی سر فہ العزیز نے بغایت شفقت و عنایت اپنا کتب خانہ حضرت والا کو عطا فرمانا چاہا تو اس وفت بھی حضرت والا نے بغایت اوب و نیاز عرض کر دیا کہ حضرت کتابوں میں کیارکھا ہے جھے تو سیجھ اپنے سینئہ مبارک سے عطافر ماد ہے کے ۔ اس پر حضرت حاجی صاحب بہت مسر ور ہوئے اور جوش میں آ کرفر مایا کہ ہاں جی ہاں جی تو بہی ہے کتابوں میں کیارکھا ہے احد اس واقعہ کوقت فرما کر حضرت والا یہ شعر بھی فرما دیا کر حضرت والا یہ عظرت والا یہ شعر بھی فرما دیا کر حضرت والا یہ شعر بھی فرما دیا کرتے ہیں ۔

صد کتاب و صدورق درنارکن سینه را از بور حق گلزار کن (سوکتابین)ورسوکاغذون کوآگ مین ڈال،سیندکوحق کےنورے روش کر)

#### غلوكي حفاظت

غرض حفرت والاکوترکات کے متعلق شغف ہیں نہ اعتقاداً نہ مملاً جیسا کہ آئ کل اوگوں نے اس میں غلو کر رکھا ہے بلکہ حفاظت عوام پر یہاں تک نظر ہے کہ جب حضرت والا نے اپنے دار بال کٹوائے تو ان کوخاص اہتمام کے ساتھ وفن کرا دیا تا کہ معتقدین کے ہاتھ میں نہ پڑنے یا نیں اور وہ ان کا کوئی ڈھونگ نہ بنا سکیس تجام کے پاس بھی نہیں رہنے دیئے تا کہ وہ ان کو بیچنا شروع نہ کردے۔ چنانچے حضرت والا فر مایا کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت واجی صاحب کردے۔ چنانچے حضرت والا فر مایا کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت واجی صاحب کے جسم کے باتھ بڑئی بڑی قیمتوں پر بیجنے برآ مادہ تھے۔اھ

### تبركات كے ادب كاخيال

ایک باراس احقر جامع اوراق کی موجودگی میں بمقام میرٹھ ایک صاحب سلسلہ شخ نے حضرت حاتی صاحب سلسلہ شخ نے حضرت حاتی صاحب کے ایک خرقہ کو مجلس میں ایک ایک کے سامنے پیش کیا تا کہ اس کو چوما جائے تو حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ کوان کا یفعل اچھانہیں معلوم جائے اور آ مجھ کوان کا بیفل اچھانہیں معلوم

ہوا۔ایک ڈھونگ سامعلوم ہوا۔اھ۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس تو جتے حضرت حاجی صاحب
رحمتہ اللہ علیہ کے جرکات تھے میں نے ایسوں کو دے دیے جن سے یہ تو قع تھی کہ وہ مجھ سے
بھی زیادہ ان کا ادب ملحوظ رکھیں گے کیونکہ مجھے ان کے ادب کی نگہداشت دشوار نظر آئی اور
میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھالیا کہ برکت کے لیے تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی
میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھالیا کہ برکت کے لیے تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی
تعلیمات ہی کافی ہیں اگر اللہ تعالی انہی پڑمل کی توفیق بخشے تو ان کے مقابلہ میں ان ظاہر ک
تبرکات کی حاجت نہیں۔ چونکہ حضرت والا کے قلب میں بزرگوں کا بہت ہی زیادہ ادب اور
ان سے انتہا درجہ کی محبت ہے یہاں تک کہ بار ہا نہایت شدومہ کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ
بزرگوں کی شان میں ادنی ہے ادبی بھی موجب محرومی برکات و باطنی ہے اس لئے باوجود عدم
شخف کے بزرگوں کے شرکات کا بھی بہت ادب فرماتے ہیں۔

چنانچایک صاحب نے سوال کیا کہ شخ کے تبرک کو پہن کر پاخانہ میں جانا جائز ہے یا نہیں تو فرمایا کہ جائز تو ہے گر کچھواجب بھی تو نہیں اور ہر جائز کام کا کرنا ضروری ہی کیا ہے۔ خود میری بیجالت ہے کہ جب حضوصلی اللہ علیہ وہلم کا نامز دئے تہ شریف جوجلال آباد میں ہے اورا پنے اکابر ہے اس کی تقدیق وجدانی سی ہے جب تھانہ بھون میں آتا ہے تواگر چاس مکان کی طرف جہال وہ رکھا جاتا ہے پاؤں کرنا جائز ہے گر غلب اوب کی وجہ سے غالب احوال میں اس طرف پاؤل نہیں کرسکتا۔ اھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جُربہ مہارک کی زیارت

بخبہ شریف کی زیارت بھی نہایت ذوق وشوق کے ساتھ کی اوراس طرح کہاں کے خدام بے بیاجہ شریف کی زیارت بھی نہائی میں زیارت کا موقع دے دیا جائے چنانچہ وہ لوگ خود بھی ہے گئے اور حضرت والا نے بالکل تنہائی میں نہایت ذوق وشوق کے ساتھ مخلّے بالطبع ہوکر خوب اطمینان سے زیارت کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال اس وقت حضرت والا برنہ معلوم کیا کوفیات طاری ہوئی ہول گی جن کی سوائے حضرت والا کے اور کسی کوفیز نہیں مصداق شعر ۔۔۔

کیا کیفیات طاری ہوئی ہول گی جن کی سوائے حضرت والا کے اور کسی کوفیز نہیں مصداق شعر ۔۔۔

اکنوں کرا د ماغ کہ برسد زباغباں بلبل چہ گفت وگل چے شنید وصبا چہ کرد

(اب کس میں ہمت ہے کہ وہ باغ کے مالک سے یو چھے کہ لببل نے کیا کہا ، پھول

نے کیا سنا اور صبانے کیا کیا)

چونکہ خدام بُنہ شریف کو حضرت والا کی خاص طور سے خاطر عزیز بھی اس لئے انہوں نے اس طرح تنہائی میں زیارت کرنے کی اجازت بھی دے دی ورنہ وہ لوگ تو ایک لحظ کے لیے بھی بڑتہ شریف کواپنی آئکھوں سے او جھل نہیں ہونے دیتے۔

## حضرت حاجی عبدالله کی عبا کی برکت

ای طرح ایک بہت ہی صالح اُمی بزرگ تھے جن کا نام حاجی عبداللہ تھا وہ اول حفرت والا سے بھی بیعت ہوگئے تھے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ نہوں نے ایک بالکل معمولی کیڑے کا روئی دارعبا مجھ کو ہدیئ ویا تھا اس کی خود میں نے ہیں کہ انہوں نے ایک بالکل معمولی کیڑے کا روئی دارعبا مجھ کو ہدیئ ویا تھا اس کی خود میں نے میہ برکت محسوس کی جس کا بار ہا تجربہ کیا کہ جب تک میں اس کو پہنے رہتا معصیت کے وساوس بھی بالکل نہ آتے۔اھ

حضرت والانترکات کے متعلق یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ بیں برکت کا تو معتقد ہوں <sup>ایک</sup>ن جوآج کل لوگوں نے ان کے متعلق اعتقادا و عمل میں غلوکر رکھاہے اس کونا جا ئز سمجھتا ہوں۔اھ تعبر کا ت حاصل کرنے کا سہل طر لق تعبر کا ت حاصل کرنے کا سہل طر لق

حضرت والا ہے بھی فرمایا کرتے ہیں کہ بزرگوں سے تبرکات حاصل کرنے کا سہل طریق جس میں ان کوکوئی تر درنہیں کرنا پڑتا ہے ہے کہ اپنی کوئی چیز ان کو عاریعۂ دے کر یہ عض کر دیا جائے کہ پچھ دریا اس کو استعمال فرما کر واپس فرما دیں میں نے ایک روی پیٹنے کو حضرت حاجی صاحب ہے اس طرح تبرک حاصل کرتے دیکھا تھا جو مجھ کو بہت پیند آیا تھا اور گوتبرکات تو بزرگوں کے ہوتے ہیں میں گنہگاراس قابل کہاں کہ مجھ سے تبرکات حاصل کے جا کیں لیمن بعض اپنے حسن طن اور محبت سے ما تکتے ہیں تو اگر اس وقت کوئی چیز نہ ہوئی تو میں ان کو بھی یہی تر دونیوں کی بیا ہوں اور یہ صورت ہے بھی بہت راحت کی کیونکہ اس میں میں ان کو بھی کہی تر دونیوں کرنا بڑتا ۔ اھ

#### حضرت والأكح خدام كاطريقته

جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کے بعض فہیم خدام ایسا ہی کرتے ہیں اور بعض کی درخواست پر حضرت والا اپنی خاص مستعمل اشیاء بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ نیز چونکہ نوزائیدہ بچوں کے کرتوں کے لیے اکثر حضرت والا سے کپڑ البطور تبرک ما نگا جاتا ہے اس لیے حضرت والا اپنی کہنے مستعمل کرتوں میں سے ایسے بچوں کے ناپ کے چند چھوٹے اس لیے حضرت والا اپنی کہنے موقعوں کے لیے رکھ لیتے ہیں تا کہ وقت پر تر دونہ کرنا پڑے اور درخواست پر فوراً نکال کردیا جاسکے۔

#### حضرت والآكي وصيت

حضرت والانے اپنے دصیت نامہ''الاستحضار للا حضار'' میں بیدوصیت فرمائی ہے کہ میری مستعمل چیزوں کے ساتھ متعارف طریق سے تبرکات کا سامعاملہ نہ کریں البتدا گرکوئی محبت سے بطریق شری مالک بن کرمخفی طور پر اپنے پاس رکھے مضا کقہ نہیں اعلان اور دوسروں کودکھلانے کا اہتمام نہ کیا جائے۔اھ

سیان الله کیاانظام دین ادر کیاا ہتمام اصلاح امت ادر کیا حفظ حدود ہے۔ بعض اصول متعلق عنوانات ماسبق جو بعد کو قابل اضافہ مجھے گئے (اصول متعلق عنوان دوم تعلیم وتربیت)

#### ايك طالب اصلاح كاخط اوراس كاجواب

ایک طالب نے لکھا کہ فدوی اصلاح اعمال کی تعلیم کا خواستگار ہے۔حضرت والا نے حسب معمول تحریر فرمایا کہ اصلاح اعمال کی تفسیر لکھو۔

ب انہوں نے اس کی بیفسیر لکھی کہ بسااوقات ارکان اسلام کی تعمیل میں کسل پہیرا ہو جاتا ہے۔اگر بعض ارکان ہمت کر کے شروع بھی کرتا ہوں تو طمانیت اور دلجمعی بالکل نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جوسر وراور خوشی ہونی جا ہے اس سے بالکل محروم ہوں۔ نیز بختصیل علوم شرعیہ اورا شتغال فنون دینیہ میں بسااو قات ایسے موالع اورعوالق ظہور یڈیر ہوتے ہیں جس سے طبیعت اورقلب کے اندریکی اور شیق پیدا ہوجاتی ہے بس جناب سے یہی التجاہے کہ متذکرہ بالا امراض کا تدارک اورعلاج فرما کراتباع شریعت کوہمارے لئے مہل فرما کیں گے۔اھ اس کا حضرت والانے یہ جواب ارقام فرمایا کہ جن چیزوں پر خط بھینج دیاہے ( یعنی کسل\_ طمانیت اور دلجمعی ۔سروراورخوشی ۔موانع اورعواکق ۔تنگی اورضیق ۔اورسہل فرماناان کے حصول یاز وال کااس اصلاح ہے کوئی تعلق نہیں جس اصلاح کی تعلیم میر امعمول ہے۔اھ پھر حاضرین مجلس سے زبانی فرمایا کہ دیکھئے لوگ ان غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یوں چاہے خدانعالی پیسب چیزیں عطافر مادیں لیکن ان کاذمہون لے سکتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی لغب ہی ندافھانا پڑے حالانکہ اس طریق میں ولوہ کے چنے ہیں جوعمر بھر چبانے پڑتے ہیں۔اھ

ا یک وکیل کی داستان

ایک وکیل صاحب نے اپنی طویل داستان کھی جس میں ایک اُن پڑھ صاحب کشف ہے جن کی حالت پہلے مجذ وہانہ ی تھی اپنا مرید ہونا لکھالیکن پھروہ دنیا کے قصوں میں پھنس گئے نیز فقہ کاعلم حاصل کرنے ہے مانع ہوئے جس کی وجہ سےان سے قطع تعلق کر لیا بیعت کے ز مانے کی کچھ کیفیات بھی لکھی تھیں ساغ وغیرہ میں کیفیات کا طاری ہونا بھی لکھا تھا۔حضرت والا کی تصانیف ہے بہت زیادہ مناسبت بھی لکھی تھی اور لکھا تھا کہ دوسال ہے مرشد مذکورالصدر سے اپنا تعلق ترک کر دیا ہے اور خیال آپ کی طرف مائل ہوگیاہے اور جناب کے خیالات اورمواعظ ے جھے کوخاص لگاؤ ہوگیا ہے براہ کرم جھے مشورہ دیجئے کہ آئندہ میں کیا کروں۔اھ غرض بڑی طویل داستان تھی حضرت والا نے اس کا عجیب عنوان سے جواب ارقام فرمایاتحریفر مایا کہ کی نے ایک گبڑے سے پوچھاتھا کہ تواپنااچھاہونا چاہتا ہے یا دوسروں کا تُميرُ ا ہونااس نے کہا دوسروں کا گیرِ ا ہونا تا کہ جس طرح پیلوگ مجھ پر ہینتے ہیں میں بھی ان پر ہنس اوں بس یہی مثل میری ہے کہ میں ایک طالب علم آ دی ہوں اورصغریٰ کبریٰ میں مقید دوسروں کو بھی اسی رنگ پرلانا جا ہتا ہوں اس سے میرے مشورہ کا حال تو معلوم ہو گیا اب آپائے لئے مشورہ سوچ لیجئے۔

### بعض اصول متفرقه ماخوذ از اشرف المعمولات ملخصاً جن کاطالبین کو بہت اہتمام کے ساتھ لحاظ رکھنا جا ہیے (مناسب عنوان اول (متعلق بیعت)

#### ا: ببعث كي اہميت

ایک شخص نے آ کر درخواست بیعت کی۔ دریافت فرمایا کہتم کہاں ہے آئے ہواس نے بیان کیا کہ بیس ایک بارات بیس آیا تھا وہاں سے بداراوہ بیعت یہاں آیا ہوں فرمایا کہ یہ کام ایبانہیں کہ دوسرے کام کے ساتھ ہونے تو دلیل بے رغبتی کی ہے اس لئے اب میس بیعت نہ کروں گا۔خاص کرای لئے مکان ہے آ ناچاہے اس وقت گفتگو ہوگی۔اھ

### ٢: شيخ كوبلاقصدايذ البجانا

ایداشیون بلاقصد بھی وبال سے خالی نہیں ہوتی۔اس لئے افراط فی الشفقت مضر ہے کیونکہ جتنی شفقت ہوگی اتنی ہی اس کی بے تمیزیوں سے زیادہ ایڈ اہوگی اور بات بات میں رنج ہوگا۔اب میں اس پرایک دوسر ہے مسلم کی تفریع کرتا ہوں۔ جو چندروز سے میں نے تبحویز کیا ہوگا۔اب میں اس پرایک دوسر ہے مسلم کی تفریع کرتا ہوں۔ جو چندروز سے میں نے تبحویز کیا ہوگیا ہوگا کہ افراط فی الشفقت مضر ہے اور یہ مقدمہ پہلے سے معلوم ہے کہ مقدمة المد مکرو و مقدمة المو اجب و احب کہ جو چیز کسی کری شے کا سبب ہے وہ بھی بری ہواور محوری شے کا ذریعے ہووہ ضروری ہے تو چونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ افراط فی الشفقت مضر ہے اور معموم ہو چکا ہے کہ افراط فی الشفقت مضر ہے اور عبد سے دہ بھی واجب الترک ہوگی تو مجھے میں نے بیعت کرنا چھوڑ دیا ہے گواس میں ایک فتوی کی بات بھی ہے کہ بیعت کی جواصل تھی آج کل اس سے تجاوز ہوگیا ہے بیعت کا خلاصہ ہے۔ معاہدہ مرید براتباع و معاہدہ شخ برشفقت واصلاح اب لوگوں نے اس کوا پی صد سے برطایا ہے کہ جس سے عقیدہ اور ممل میں تغیر بیدا ہوگیا ہے۔

عقيده مين تؤيدكه جب تك باته مين باته ليكر بيعت ندكيا جائے صرف زباني معاہده كوكافي نہیں سمجھاجا تا۔اس لئے کہاجا تا ہے کہ ہم تم کو علیم دیں گےاور ہرطرح تمہاری اصلاح کی تدبیر کریں گے گروہ بھی راضی نہیں ہوتا گویا بزرگی کوئی برق ہے جب تک پیر کے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملایا جائے وہ برق نہیں دوڑتی اگر یہی بات ہے تولازم آتا ہے کہ ہمارا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے کیونکہ ایک زمانے میں بزرگوں نے اس طریقے سے بیعت کرنے کوڑک کر دیا تھا۔اس لئے کہ اس زمانے میں بادشاہ رعایا ہے اطاعت کی بیعت لیا کرتے تھے۔تو اگرکسی دوسرے کو بیعت لیتے دیکھاجا تا تھااس پر بغاوت کا گمان کیاجا تا تھا کہ میربھی طالب سلطنت ہے تو بزرگوں نے اس خوف سے کہ کوئی بادشاہ سے چغلی نہ کھا دیوے اس طریقہ بیعت کوترک کر دیا تھا صرف زبانی معاہدہ پراکتفا کرتے تھےاورتعلیم فرمایا کرتے تھےتو بتلایئے اگر بدوں اس خاص طریقے کے بیعت نہیں ہوسکتی تو آپ کا ساراسلسلہ بیعت ہی منقطع ہواجا تا ہے۔اگر ہوسکتی ہے تو کیا وجہ ہے کهاس سے انکارکیا جاتا ہے۔ اور زبانی معاہدہ اور تعلیم کونا کافی خیال کیا جاتا ہے جو چیز موقو ف علیہ نہ ہواس کوموتوف علیہ مجھنا پیغلوفی العقیدہ ہے مانہیں فرور ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے اس کے دوطریقے ہیں ایک بیہ کہ اس طریقے کو ای ہیئت سے جاری رکھا جائے اور زبان سے مجھادیا جائے کہ یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ظاہری بیعت ہے۔اصل بیعت کام کرنا ہے۔ دوسرا پہ طریقہ ہے کہ اس ہیئت کو بالکل چھوڑ دیا جائے ۔ دوسرے حضرات پہلے طریقے پڑمل كريں اور مجھے چونكداس ہيئت خاصہ ہے افراط فی الشفقت ہو جاتی ہے۔اس لئے میں دوسرا طريقة اختيار كرتابول \_اس طرح غلوفي العقيده كي بھي اصلاح ہوگئي اورضرر كي بھي \_

٣ : الرنے جھاڑنے سے پر ہیز

میں بیعت کے دفت اس سے بھی منع کر دیتا ہوں کہ بھٹی کسی سے لڑنا جھگڑ نانہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو کم عقل لوگ لڑتے بھڑتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو گالیاں کھلواتے ہیں کیونکہ دوہ بی حالتیں ہیں یا تو وہ اپنے بزرگوں کی تعریف کرے گا تو یہ بھی مجھے بیند نہیں۔ یہ استخوان فروثی ہے کہ خواہ مخواہ اپنے بزرگوں کی تعریف کراتے بھریں جے غرض ہوگی وہ خود آئے دیکھے لیان وے گا۔

لوگ کیا کرتے ہیں کدا کیہ مسئلہ کسی کے سامنے بیان کیااس نے ابھی تک توانہی کو برا بھلا کہا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فلاب بزرگ فرماتے تھے۔ بس اب ان بزرگ پر گالیاں پڑنا شروع ہوگئیں۔ بھلااس کی کیاضرورت کہ آیک مخالف کے سامنے اپنے شنخ کا ذکر کرنااور گالیاں کھلوانا اول تو آپ کو جوش ہی کیوں آیا اگر آیا تھا تواپنی ہی طرف منسوب رہے دیا ہوتا یہ بالکل نادانی ہے کہ جوش آپ کو ہمواور نام لیں شنخ کا تا کہ تبراجو کچھ ہمووہ انہی پر ہمو۔

مناسب عنوان دوم (متعلق تعلیم وتربیت) اجخضرً مگر جامع بات فرمانا

مجھے طریق میں اس کا بہت خیال رہتا ہے کہ الی مخضر بات بتلائی جائے جوسب
باتوں کو حاوی ہو چنانچہ ایک دفعہ میں نے اخلاق رذیلہ کا علاج دولفظوں میں تجویز کیا تھا
تامل وتحل کہ جو کام کرے سوچ کر کرے کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں اور جلدی نہ کرے بلکہ کل
سے کام کیا کرے اختصار کے ساتھ قافیہ کا بھی خبط ہے اس سے یا دمیں سہولت ہوتی ہے اس
لئے ایک دوست کا فیصلہ ہے کہ بینٹر میں شاعر ہے۔

۲: دوسروں کےمعاملہ میں خل سے پر ہیز

میری عادت نہیں کہ خود کسی معاملہ میں دخل دول میرے اوپر غیرت کاغلبہ زیادہ ہاں اسے خود کسی معاملہ میں دخل دینے کوجی نہیں جاہتا ہے خیال ہوتا ہے کہ میرا تو کام نہیں میں کیوں دخل دوں۔ کسی کو لا کھ دفعہ غرض پڑے اپنی اصلاح کا طریقہ دریافت کرے۔ ورنہ میری جوتی کوکیا غرض پڑی ہے کہ اپنے آپ تو کسی کواپنی اصلاح کا قصد نہ ہوا در میں اس کے میری جوتی کوکیا غرض پڑی ہے کہ اپنے آپ تو کسی کواپنی اصلاح کا قصد نہ ہوا در میں اس کے بیچھے پڑتا پھروں۔ اگر کسی وقت شفقت کا غلبہ ہوتا ہے تو میں خود بھی نرمی سے کہ دریتا ہوں۔

#### ۳ عقیدت ومحبت

مولانانے فرمایا کہ مجھ کو بہنست عقیدت کے محبت زیادہ پسند ہے کیونکہ عقیدت خیالی چیز ہے ذرامیں زائل ہوجاتی ہے اور محبت زائل نہیں ہوتی ۔

### الم بیعت سے پہلے اوب

ایک شخص سے بچھ باتیں دریافت فرما کیں اس نے سوالات کے جواب دیے میں مخص تکلف کی راہ سے بلاکی عذر کے ستی اور دیری اور بہت بہت دیر میں ایک ایک سوال کا جواب دیا پھر اس شخص نے بیعت کی درخواست کی فرمایا کہ اول اوب اور تمیز حاصل کرنا چاہیے اس کے بعد بیعت کی ورخواست کرنا چاہیے اور فرمایا کہ تم کوا بھی تمیز نہیں ہے کہ بلاوجہ تم نے ایک شخص کو دیر میں جواب دے کرا نظار کی تکلیف پہنچائی اور حرج کیا۔

# ۵: ذکروشغل سے پہلے اعمال کی اصلاح

کوئی ذکروشغل کرتا ہوتو جھے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اعمال درست نہ ہوں۔ ذکروشغل میں تو حزہ ہے اگر نہ کر بے تو مرجائے عمل تو وہ ہے جس میں کوفت ہوا در پھر بھی رضاء عاصل کرنے کے لیے اسے کرے اس طرح چاہیے کہ خود شکی میں کوفت ہوا در دوسروں کے حقوق اوا کرے۔ ایک شاغل کے ذمہ قرض لکلا تھا اور انہوں نے اٹھائے اور دوسروں کے حقوق اوا کرے۔ ایک شاغل کے ذمہ قرض لکلا تھا اور انہوں نے اس کے ادا میں بہت کوتا ہی کی تھی ایسے موقع پر بیکلمات فرمائے اور نکال دیا اور فرمایا قرض ادا کرنے کے بعد میرے بہاں آ سکتے ہوجہ تک قرض ادانہ کردیبال مت رہو۔

## ۲:عیب کے عادی کی معافی نہیں

فرمایا کہ جب معلوم ہوجائے کہ ایک شخص کو سی عیب کی عادت ہے تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا جب تک کہ اس عیب کونہ چھوڑ دے۔اگراحیاناً کسی ہے کوئی خطا ہوجائے تو معافی کا مضا کقہ نہیں۔ میں ایسے شخص کواپنا یہاں ہرگر نہیں رکھنا جا ہتا جود وسروں کے حقوق تلف کرے۔

# ع: يرهاني سكهانے سے زيادہ اہم تہذيب وديانت ہے

جھ کوعلم کے پڑھانے لکھانے کا اتنازیادہ اہتمام نہیں ہے جس قدر تہذیب اخلاق و ویانت کا کیونکہ لکھنے پڑھنے کا اہتمام تو ہرجگہ ہوتا ہے لیکن اخلاق کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں ہے۔مثلاً میں اس پرزیادہ نظرنہیں کرتا کہ کس نے جماعت سے نماز پڑھی کس نے نہیں پڑھی کیونکہ اول تو عذر کا احتمال ہے دوسرے اس میں صرف فاعل کا حرج ہے کسی دوسرے کو اذیت نہیں۔ بخلاف اس کے کہ کسی ہے کوئی حرکت خلاف تہذیب سرز دہو۔ اس کا اس لئے اچھی طرح تذارک کیا جاتا ہے کہ اس میں اور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔

#### ٨: بيعت سے يملے تياري كرانا

فرمایا کہ جوشخص مجھ سے بیعت کی درخواست کرتا ہے اول تو ہیں اس کو کتابیں دیکھنے کو لکھ دیتا ہوں بالحضوص مواعظ کے مطالعہ کوتو ہیں اکثر لکھتا ہوں اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے اور اگر کسی شخص نے یہ لکھتا ہوں کہ کتابیں دیکھ کراپنی حالت ہیں کیا ۔ شخص نے یہ لکھتا ہوں کہ کتابیں دیکھ کراپنی حالت ہیں کیا ۔ تغیر کیا۔ اس سے وہ نفع ہوتا ہے کہ جو برسوں کے مجاہدہ ہیں بھی نہیں ہوتا۔ میں تو اول روز ہی کام میں لگا دیتا ہوں مگر لوگ قد رنہیں کرتے۔ اصل چیز فکر ہے۔ انسان جب فکر میں پڑتا ہے تو راستہ علی طالب کے سر پر بو جور کھ دیتا ہوں اس کی حجہ سے اس فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے۔ وجہ سے اس فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے۔

### (مناسب عنوان سوم متعلق واردين)

### ا: اخلاق کی خرابی کا نتیجہ

فرمایا کہ افسوں ہے لوگوں کے اخلاق بکٹرت خراب ہوگئے بعض لوگ آتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ خاص آپ سے ملئے کوآیا ہوں اور کوئی دوسرا کام نہ تھا حالانکہ اپنے کمی دنیوی کام کے لیے آتے ہیں۔ میں اپنا مہمان سمجھ کرمہمانوں کا سابر تاو کرتا ہوں بعد کوان کا قصد اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے تو سخت رہنے ہوتا ہے۔ خرابی بیہ ہے کہ صاف بات لوگ نہیں کہتے۔ اخلاق بگڑ گئے ہیں معاملات میں صفائی نہیں رہی اور ضرورت اظہار کی بیہ ہے کہ مہمان کا اور تکم ہے اور ابن السبیل کا اور تکم ہے۔ مہمان کی مدارات تو ذمہ خاص شخص کے ہوتی ہے اور جوابے کام کے لئے آوے اور پھر راہ میں تھہر جائے وہ ابن خاص شخص کے ہوتی ہے اور جوابے کام کے لئے آوے اور پھر راہ میں تھہر جائے وہ ابن السبیل ہے اس کی مہمانی سب کے ذمہ ہے۔

### ۲ مجلس آرائی کی ممانعت

میں نے خانقاہ میں قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ نہ کس سے دوسی بڑھاؤ نہ دشمنی پیدا کرو۔ نہ زیادہ مجلس آ رائی کرو کیونکہ بیجلس آ رائی فساد کی جڑے۔

### ٣ برزرگول سے استفادہ کا طریقہ

میری رائے اس بات (خلوت) میں یہاں تک ہے کہ گو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں سے ملنا خلوت سے ہرحال میں بہتر ہوگا مگر میں آج کل بھی بھی اپنے احباب کوایک مشورہ دیا کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگوں کو بزرگوں کی زیارت کا بہت شوق ہوتا ہے وہ آئے دن سفر ہی میں رہتے ہیں ۔ آج ایک بزرگ کے پاس جارہ ہیں کل دوسرے بزرگ کے پاس حارہ جیس ان کومنع کیا کرتا ہوں کہ بزرگوں سے بہت نہ ملا کرو۔ بس ایک کواپنا بزرگ بنالوا ورجم کر اس کے پاس رہوا وراس کے باس بھی زیادہ آ مدور فت نہ کرو۔ بلکہ ایک دفعہ بہت سارہ لوپھر اسے گھر بیٹھو برس میں ایک دفعہ بہت سارہ لوپھر اسے گھر بیٹھو برس میں ایک دفعہ بہت سارہ لوپھر

### ہ:ایئے شنخ کے پاس بھی کم جاؤ

میں تو کہتا ہوں کہ اپنے پیر کے پاس بھی کم جاؤ۔ زیادہ نہ لپٹو کیونکہ گاہے گاہے خاص اوقات میں اس کے پاس جاؤ گے تواس کوذکر میں مشغول دیکھو گے رزانت ومتانت کی حالت میں پاؤ گے اس سے اعتقاد ہڑھے گا اور اگر ہر وقت لیٹے رہو گے تو بھی بھتے دیکھو گے بھی موتے ہوئے بھی تھو کے بھی اعتقاد ہڑھے گا اور اگر ہر وقت لیٹے رہو گے تو بھی تھو کے بھی تھو کے بھی تھو کے اس سے تہ ہیں اعتقاد کم ہوگا ہاں عقلاء کوتو ان حالات کے مشاہدہ سے اعتقاد ہڑھتا ہے کیونکہ وہ جانمیں گے کہ شخ فرشتہ نہیں بشر ہے مگر بشر ہوکر بے شر ہے تو ہڑا کامل ہے۔ اور ناقص العقل بھی شخ میں اور اس کی بیوی میں لڑائی جھاڑا دیکھے گا۔ اس کا ان باتوں سے اعتقاد کم ہوگا اور اگر اعتقاد بھی کم نہ ہو تب بھی ہو ہر وقت نہ لیٹو کیونکہ آخر شخ کو بھی تو اپنے اوقات کی پابندی ضروری ہے۔ زیادہ لیٹنے سے اس کو کدورت ہوگی اور شخ کو مگر کرنا طالب کے لیے معز ہے۔ اس کی رعایت بہت ضروری ہے کہ جس کے پاس جاؤا سے مقاد کا س وقت تم ہارے جانس کی رعایت بہت ضروری ہے کہ جس کے پاس جاؤا سے وقت میں جاؤ کو اس وقت تم ہارے جانس کو کدورت نہ ہو۔

### ۵: آج کل کے مشاکخ کاعام روپیہ

ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ لکھ دیجئے کہ میری قوم مجھے مردار بنالے لیے لیکن اس مطلب کواس طرح ادا کیا کہ حضرت مولانا کی سمجھ میں نہیں آ یا مولانا نے کئی مرتبہ اس سے بوچھالیکن اس نے ناتمام جواب دیا۔ آخر بہت دیر کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آیا۔ مولانا نے حاضرین کو خطاب کر کے فرمایا کہ جولوگ سال دوسال میں صرف ایک ہی دفعہ کسی کے پاس ہو آ سیں۔ ان کے اخلاق کی درتی کیا ہو گئی ہوا دو فرمایا کہ افسوس ہے آج کل بزرگول نے بھی ان امور میں لوگوں کوروک ٹوک کرنا بالکل ترک کر دیا ہے کیونکہ دوسرے کی اصلاح میں اپنے کو بچھ نہ بچھ بداخلاق بنانا پڑتا ہے۔ بدوں اس کے اصلاح دوسرے کی نہیں ہوتی تواکثر حضرات ہیں تھے ہیں کہ ہم کیوں برے بینیں۔

### ۲: ایک صاحب کے بار باراطلاع بھجوانے پراسے تنبیہ

 مولویت کا دعویٰ ہی کب کیا ہے کہنے لگے کہ میں بہت سے مولویوں کے پاس گیا کسی نے جھے کو ایسانہیں کہا۔ میں نے کہا خبر آج تو آپ کو فائدہ ہو گیا کہ آئندہ بھی آپ کسی کے پاس جا کرا لیں حرکت نہ کریں گے۔ آخروہ سخت ناراض ہوکر چلے گئے۔

### ٤ بعظيم وتكريم ميں حدے تجاوز شركرنا

فرمایابعض اوگ مل کرجائے وقت پچھلے پاول چلتے ہیں۔ یگراں گزرتا ہے کسی قدر ترچھاہو جانا مضا کقتہ ہیں یہ طبعی بات ہے۔ زیادہ تعظیم و تکریم کرنے سے نفس خراب ہوجا تا ہے۔ فرعونیت آتی ہے چنانچہ جب میں ترک ملازمت کرکے کانپورے آیا تو یہاں لوگوں کے تم کہنے ہے بھی انقباض ہوتا تھا کیونکہ وہاں بندرہ برک تک ہروقت آپ اور جناب سنتار ہا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ سامتاز ہوکر بیٹھتے نہ تھے۔ علیہ وسلم نے توا ہے گئر ہے ہونے کی بھی ممانعت کردی تھی مجلس میں ممتاز ہوکر بیٹھتے نہ تھے۔ حتی کہ دی تا کہ من محمد فیکھ (صلبی الله علیہ و سلم)

### ٨: خدمت ميں طبعی وشرعی حدود کا خيال رکھنا

سکتااور بینا جائز ہے۔ بیلوگ بیجھتے ہیں کہ خدمت کرنے سے تقرب ہوگااور مجھ کواپنا معبود بنانا چاہتے ہیں۔ میں ہرگز ایسی خدمتوں سے خوش نہیں ہونا بلکہ جس کام کے لئے جو آ وے اس میں لگار ہے اور جوخدمت چاہے مجھ سے لیوے تو مجھ کواس میں راحت ہوتی ہے۔

### ٩: خواه مخواه دوسرول پر بوجه نه ڈالنا

ایک صاحب نے حضرت والا کی خدمت میں ایک لفافہ پیش کیا کہ یہ فلاں شخص نے بھیجا ہے دیکھے کرفر مایا کہ اس کو واپس کر دووہ خود کیوں نہیں جھیجے ۔ واسطہ کی کیا ضرورت ہے وہ لوگوں پر اپنا ہوجھ کیوں ڈالتے ہیں اور ان صاحب سے کہا کہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ آئندہ کو کسی کا ملام و پیام مجھ سے نہ کہا تھیجے۔ آپ اپنا کام کرنے آئے ہیں یالوگوں کے سفیر ہیں۔

#### ۱۰: مسافرون اورنو واردون کی رعایت

ایک صاحب نو وارد حفرت کے پاس بیٹے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کرسب لوگوں کے بیٹھے جا بیٹھے حضرت والا نے فرمایا کہ آپ وہاں کیوں جا بیٹھے۔ آپ میرے پاس آ جائے ان صاحب نے کہا کہ وہاں جگہ تنگ ہے۔ اس پر حفرت والا نے ایک مولوی صاحب سے فرمایا کہ آج آپ ہی ایثار کریں۔ آپ بیٹھے جائے اورا پی جگہ خان صاحب کودے دیجے ۔ آپ تو ایک میشند کے دینے والے ہیں۔ نو واردوں کی رعایت کیا سیجے میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں۔ میں اکمیلا کیا کروں کوئی سنتا ہی نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ زاہدان خشک کا فتوی ہے کہ ایٹار قربات میں جائز نہیں مگر محققین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بھی ایک قربت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رعایت ادب کی کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اہل مکہ میں سے بات بہت ہی ایچھی ہے بندوں کے ساتھ رعایت ادب کی کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اہل مکہ میں سے بات بہت ہی ایچھی ہے بندوں کے ساتھ رعایت ادب کی کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اہل مکہ میں سے بات بہت ہی ایچھی ہے کہ وہ بی ہی ایک دواواف کرتا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی واجب شری نہیں مرحائز ہے۔ اس میں مسافروں کو بہت شہولت ہے۔

#### مناسب عنوان چهارم (لیعنی خطور کتابت) ما سی ضحیه دا

ا: سوال كاواضح بهونا

فرمایا که سوال اس طرح کرنا جاہیے کہ اس کی عبارت مخضر ہوا ورمعنی خیز ہو۔ بعض لوگ

خط میں سوال اس طرح لکھتے ہیں کہ جس شخص کواس معاملہ کی حقیقت نہ معلوم ہووہ اس عبارت سے بھی نہیں مجھ سکتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کے اجز اصل کرنے کی مکر رضرورت ہوتی ہے۔ ۲: دستی خط

فرمایا کہ دستی خط کی پچھ قدرمیرے دل میں نہیں ہوتی اور سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں کیونکہ اگران کوضرورت ہوتی تو ببیہ خرچ کر کے ڈاک میں جھیجتے۔

٣: نئی نئی عبار توں ہے نفرت

فر مایا کہ مجھ کو آج کل کی نئی عبارت سے بیجد نفرت ہے عجیب رنگ کی عبارت ہوتی ہے مغالطات جھوٹی باتیں باطل کوحق کے پیرا ہیں دکھا دینا۔اس کا خاصہ ہے کسی بڑے مکارشخص نے ایجاد کی ہوگی۔

اباحقراس عنوان پنجم اصول متفرقه کوبھی جو پنج گنج اشرف کااخیرعنوان ہے ختم کرتا ہے۔ حصرت والاً کے اصول وضوا بط نہایت معقول اور معتدل ہیں

حضرت والا کے جینے اصول وضوابط پنج سینج اشرف میں بیان کئے گئے ہیں ان سے ناظرین کرام نے بخوبی اندازہ فرمالیا ہوگا کہ حضرت والا کے یہاں ہر بات نہایت منظم ہے اور ہر چیز کا ایک نہایت معقول ضابطہ ہے اور جواس کے خلاف عمل کرتا ہے اس پر ناخوشی کا اظہار فرمایا جاتا ہے لیکن حضرت والا تجسس ہرگز نہیں فرماتے البتہ جب خود کسی کی بے عنوانی ظاہر ہموجاتی ہے تو بھرتسان مجھی نہیں فرماتے سیحان اللہ یہی طریق شریعت کے مطابق بھی ہے۔

ہے اصول لوگ ان ضابطوں کو پختی سمجھتے ہیں حالانکہ تمام شریعت مقدسہ ضابطہ اور انتظام ہی کامجموعہ ہے اور بزرگان سلف کا بھی یہی طریق رہاہے۔

حضرت والااپنے معمولات کی تائید میں بکٹرت دلائل شرعیہ اوراقوال اکابرنقل فر مایا کرتے ہیں اورانتظام کی شرعی اور عقلی ضرورت پر بہت پر ُزورتقر برات فر ماتے رہتے ہیں جن میں ہے بعض مختلف مواقع پر پیش بھی کی جا چکی ہیں اور بعض بطور نمونہ مختصراً یہاں بھی نقل کی جاتی ہیں۔

### ماخوذ ازاشرف المعمولات بحاصله

انتظام برلوگوں کی باتنیں

فرمایا کہ آج کل لوگوں کو دوسرے کی راحت و تکلیف کا ذراخیال نہیں۔اب اگرکوئی انتظام
کرنے لگے تواسے قانون ساز کہتے ہیں۔ چنانچے میرے یہاں اس قسم کی باتوں پر روک ٹوک اور
انتظام بہت ہے جس پر عنایت فرماؤں نے مجھے بہت کچھ خطاب دے رکھے ہیں۔ایک صاحب نے تو میرے منہ پر کہا کہ تمہارے مزاج میں تو انگریزوں کا ساانتظام ہے۔افسوں گویا اسلام میں انتظام ہی نہیں بس اسلام تواس کے نزدیک ہے انتظامی کا نام ہے۔ بلکداگر یوں کہا جائے کہا گریزوں میں مسلمانوں کا ساانتظام ہے توایک درجہ میں صحیح ہوسکتا ہے۔اھ

ديكرازاشرف المعمولات

امور دینیه میں انتظام زیادہ ضروری ہے

ایک مرتبہ نمازع صرکے موفت مؤذن ہے ایک معمار نے کہ وہ اس وقت اپنی تعمیر کے کام
میں مشغول تھا اذان کہنے کی اجازت چاہی مؤذن نے اس کو اجازت دے وی تواس نے خلاف
معمول باور چی خانے کی ججت پر کھڑے ہوکر وہاں حضرت مولانا کی نشست گاہ تیارہ ورہی تھی
اذان کہد دی۔ جب وہ اذان کہد چکا تو مولانا نے اس سے بلاکر دریافت کیا کہتم نے کس کی
اجازت سے اذان کہی ہے اس نے عرض کیا کہ مؤذن نے جھے اجازت دے وی تھی۔ مولانا
نے مؤذن کو بلاکر متبیہ فرمائی اور فرمایا کہتم نے بلا ضرورت کیوں اجازت دے وی تھی۔ مولانا
بدائر ظامی سے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور اپنے کو بھی۔ ویکھئے اس وقت اس واقعہ میں کتنی
مصلحتیں فوت ہوئیں اس معمار نے اتنی دریکام کا حرج کیا اور مؤذن کو اپنے کام سے بے فکری
ہوئی اور اس کی عادت پڑنا ٹھیک نہیں اور اہل محلہ کو خواہی خواہی وحشت ہوئی کہ وہ جھیں گے کہ
ہوئی اور اس کی عادت پڑنا ٹھیک نہیں اور اہل محلہ کو خواہی خواہی وحشت ہوئی کہ وہ جھیں گے کہ
اب ججست پراذان ہوا کرے گی ہمارے گھروں کی بے پردگی ہوئی اور وہ خریب لوگ ہیں بعجہ
لیاظ کے پچھینیں کہہ سکتے گران کو کلفت و پریشانی تو ہوئی۔ یہ تمام خرائی معمول بدلئے سے اور

اشرف السوائع-جلام ك-28

ہے انتظامی سے ہوئی اور فرمایا کہ کیساافسوں ہے کہ امور دنیا میں تو ہرشخص کے یہاں انتظام اور اہتمام ہے اور امور دین میں اس قدر ہے اہتما می اور بے انتظامی شائع ہوئی ہے کہ پچھ بھی انتظام نہیں رہالوگ بچھتے ہیں کہ دین میں انتظام نہیں ہے۔حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے بال ہركام انتظام سے ہوتا تھا

شائل ترفدی میں مردی ہے کان له عناد فی کل بستی یعنی حضور صلی الله علیہ وسلم کے یہاں ہر (ضروری) امر کا سامان تھا (جس کا منشا ضابطہ کی رعایت والتزام ہے ہیں اس سے آپ کی انتظامی شان ثابت ہوگئی) حتی کہ ایک روز از واج مطہرات نے بستر مبارک کو دوتہہ کر کے بچھا ویا تھا اس روز حضور دیر میں بیدار ہوئے فرمایا کہ آج ضرور کوئی جدید بات ہوئی ہے آخر بستر کوایک تہہ کرایا پھر فرمایا حجرے میں نوافل پڑھ لینا تو خیر بغیرا نظام بھی ممکن ہوئی ہے آخر بستر کوایک تہہ کرایا پھر فرمایا حجرے میں نوافل پڑھ لینا تو خیر بغیرا نظام بالکل ہے لیکن عظیم الشان سلطنت کیا ہے انتظامی ہی سے لی گئی تھی۔ حاشا فہیں تھا تو حضرات صحابہ کرام کو بی تظیم الشان سلطنت کیا ہے انتظامی ہی سے لیگئی تھی۔ حاشا منبیل تھا تو میں تو یہاں تک انتظام ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے تکمیر شروع کی تو آپ نے منع فرما دیا اور ارشاو فرمایا کہ تکبیراس کا حق ہے جواذ ان کیے اور بیا نظام ہی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی انصار میں سے ہونا چا ہے اور مؤذن اہل حبشہ میں سے کیونکہ اہل حبشہ فرما دیا اور اس لئے ان کی آ واز بھی بلند ہوتی ہے۔

ديكرازا شرف المعمولات

فرمایا کہ ہرشخص کو چاہیے کہ اپنے تمام کاموں کو انتظام کے ساتھ کرے۔اس سے اپنے کوبھی راحت ہوتی ہےاور دوسروں کوبھی۔

ويكراز بإدداشت احقر

انتظامات كىغرض

حضرت والایہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ یہ معمولات اورا نظامات میں نے اپنی مدت کے تجربوں کے بعدمقرر کئے ہیں اب اگر کسی کوان سے اچھے معمولات اورا نظامات معلوم

ہوں وہ مجھ کو بتائے میں بجان و دل قبول کرنے کو تیار ہوں بشرطیکہ میری سمجھ میں آ جا کمیں ورندان میں جو خرابیاں مجھ کونظر آ کیں گی وہ ظاہر کروں گا اور جب اس مشیر کی طرف سے ان کا قابل اطمینان جواب ہوجائے گا تو واللہ میں اپناتمام انتظام بدلنے پر تیار ہوں کی وکلہ یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں اپنی اور اپنے دوستوں کی سہولت کے لیے اور وہ بھی مدتوں کے تجر بوں کے بعدا ور المحمد للہ شریعت کے مطابق دستور العمل مقرر کیا ہے اگر اب انہی باتوں کا خیال رکھ کر کہ شریعت کے موافق بھی ہوا ور جانبین کی سہولت اور داحت کی بھی پوری رعایت ہوکوئی دوسرا دستور العمل مناز و میں مان لوں گا۔ لوگ معمولات میں تو بدلیل صلاح دیتے ہوں اور جانبین میں اور ان کے نتائج میں اعتر اض کرتے ہیں ۔اھ

ويكراز بإدداشت احقر

### قانون اورمروت جمع نهيس ہوسكتے

حضرت والا یہ بھی فر مایا کرتے ہیں کہ اکثر قانون ومروت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور گومیرے قوانین وضوابط کوخلاف مروت سمجھا جاتا ہے ۔ مگر ان کی قدر بعد میں معلوم ہوگی ۔ لوگ تمسک کیا کریں گے بلکہ اب بھی جب مفاسد پیش آتے ہیں تب ان کی قدر ومنزلت معلوم ہوجاتی ہے اور میراحوالہ دیاجا تا ہے اور مجھ کویاد کیا جاتا ہے ۔ بات سیہ کہ بیت قوانین میں نے سوچ سوچ کرنہیں گڑھے ہیں تجر بول نے ان قوانین کے پابند ہونے پر مجبور کیا ہے اور جس کو بھی اس قتم کے معاملات پیش آئیں گے اس کوا سے ہی قوانین کی ضرورت بیش آئے گی بلکہ میں تو قانون بنانے میں بھی اہل معاملہ کی ہولت اور راحت کی جہت رعایت رکھتا ہوں۔ دو سرول سے تو بیر عایت بھی نہ ہوسکے گی ۔اھ

ويكراز بإدداشت احقر

بزرگان سلف کے ہاں انتظام کی یا بندی

حضرت والا یجھی فرمایا کرتے ہیں کہ بزرگان سلف میں تو یہاں تک انتظام کا اہتمام تھا

کہ ایک بزرگ نے اپنا یہ معمول مقرر فر مار کھا تھا کہ جب کوئی نیاطالب آ کرمہمان ہوتا تو اس
کوروٹی اور سالن تناسب کے ساتھ بھیجے یعنی جتنی روٹیاں ہوتی تھیں انہی کے لحاظ ہے سالن
کی بھی مقدار ہوتی تھی اور پھر جو کھا نانچ کر آتا اس کود کیھتے کہ آیاروٹی اور سالن تناسب ہی
سے نچ کر آیا ہے یا کم زیادہ اگر ان دونوں چیزوں کی مقدار متناسب نہ ہوتی تو صاف فر مادیتے
بھائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہمارے اندرانتظام نہیں ہے اور ہماری طبیعت میں انتظام ہے
لہذا ہمارا تمہارانیاہ نہ ہوگا۔ کسی ایسے پیرکوڑھونڈ وجس میں انتظام نہ ہو۔

### حضرت سلطان جي كاواقعه

ای طرح دو تخفی حضرت سلطان جی رحمته الله علیه کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے وہ کہیں آپس میں یہ کہدر ہے تھے کہ ہمارے وطن کی مسجد میں جوحوض ہے وہ یہاں کے حوض سے بہت بڑا ہے یہ بات سلطان جی نے بھی من کی فوراً طلب فر مایا اور پوچھا کہ کیا تم نے دونوں حوضوں کی بیائش کر لی ہے۔ عرض کیا بیائش تو نہیں کی اندازے سے کہا ہے۔ فر مایا انداز کا کیا اعتبار بلا تحقیق بات کیوں کہی اچھا جاؤ ناپ کر آؤ۔ چنا نچہ وہ ڈرتے ڈرتے فر مایا انداز کا کیا اعتبار بلا تحقیق بات کیوں کہی اچھا جاؤ ناپ کر آؤ۔ چنا نچہ وہ ڈوش ایک بالشت کے کہ کہیں ہماری بات غلط نہ نکلے لیکن خیر جب وہاں پہنچ کر ناپا تو واقعی وہ حوض ایک بالشت بڑائی نکلا اس پروہ بہت خوش ہوئے کہ ہماری بات غلط نہ نکلی اور جب حاضر ہوئے تو کہا تھا بڑائی نکلا اس پروہ بہت خوش ہوئے کہ ہماری بات غلط نہ نکلی اور جب حاضر ہوئے تو کہا تھا کہ دو حوض اس حوض سے بہت بڑا ہے کیا صرف ایک بالشت بڑے ہوئے و پریہ کہہ سکتے ہیں کہ وہت بڑا ہے معلوم ہوتا ہے تمہارے اندرا حتیا طرکا مادہ نہیں ہے لہٰذا ہمارے یہاں تمہارا کہ بہت بڑا ہے معلوم ہوتا ہے تمہارے اندرا حتیا طرکا مادہ نہیں ہے لہٰذا ہمارے یہاں تمہارا

پھر حضرت والانے فر مایا کہ وہ حضرات تو امتحان لیتے تھے میں تو امتحان بھی نہیں لیتا ہاں ایسابر تا وُضر در کرتا ہوں جس ہے آنے والے کے جذبات اصلیہ سب ظاہر ہوجاتے ہیں۔اھ

# حضرت والا کے اصول تائیدا کابر کی کتب سے

ا كابر سلف كى كتب ميں بھى حضرت والا كے معمولات كى تائيدات بكثرت ملتى ہيں جن كو

د کیچکریاس کر حضرت والاکو بہت اطمینان اور سرور ہوتا ہے اور فر مایا کرتے ہیں کہ گومیں نے کتابیں د کیچدد کیچکرا ہے معمولات مقرر نہیں کئے لیکن الحمد للله بزرگوں کی برکت سے قلب میں وہی باتیں آتی ہیں جوسلف کا معمول تھیں لوگ توسلف کی تا ئید سے افسر دہ ہوجاتے ہیں کہ ہم موجد نہ رہے اور مجھکواس سے نہایت مسرت ہوتی ہے کہ الحمد للدا ب بی بات پراطمینان ہوگیا۔اھ

حضرت والاطبقات كبرى ہے بھى جس كا آج كل انتخاب فرمار ہے ہيں اپنى تا ئىدات كئرت نقل فرما يكرت ہيں اپنى تا ئىدات كبرى ہے بھى جس كا آج كل انتخاب فرما يكرتے ہيں ۔غرض حضرت والا كا يہ كوئى نيا طريق نہيں ہے بلكہ حضرت والا كا يہ كوئى نيا طريق نہيں ہے بلكہ حضرت والا كا يہ تو پرانے ہى طريق كوجومردہ ہو چكا تھا اور جس سے اتنی اجنبیت ہوگئی تھى كہ اس كوا يک بالكل نيا طريق سمجھا جانے لگا تھا از سرنوزندہ كيا ہے۔

شیخ اکبڑ کے رسالہ سے حضرت کے معمولات کی تائیدات

اب آخر میں حضرت شیخ اکبر رحمته الله علیہ کے رساله "الامو المحکم المو بوط. فیما یلزم اهل طویق الله من الشووط" ہے حضرت والا کے معمولات کی چند تائیدات مع ترجمه ملخصاً نقل کر کے پنج سنج اشرف کوختم کیاجا تا ہے۔وهی هذه۔

(۱) و لا معنى الشفقه و الرحمة الا ان تنفذ اخاك من النار الى الجنة و تنقله من الجهل الى العلم ومن الذم الى الحمد و من النقص الى الكمال الى العلم ومن الذم الى الحمد و من النقص الى الكمال اورشفقت ورحمت كاس كسوائ كوئى معنى نبيس كرتم الين بحائى كوعذاب ووزخ سي تكال كرجنت كى طرف لى جاوًا ورجهل سي علم كى طرف اور قدمت سي حمد كى طرف اور قصان سي كمال كى طرف فنتقل كرو

(٢). فلا بد من مؤدبه وهوالاستاذ فان هذا الطريق لما كان في غاية الشرف و العزة حفت به الافات والقواطع والا مور المهلكة من كل جانب فلا يسلكه الاشجاع مقدام و يكون معه دليل علام وحينئذ تقع الفائدة فعلى الشيخ ان يوفى حق مرتبة و على المريد ان يوفى حق طريقه اعلم ان مقام الشيخوخة ليس هوالغاية فان الشيخ ايضاً طالب من ربه ماليس عنده فان الله يقول لنبيه عليه السلام وقل رب زدنى علما فصفته الاستاذ ان يكون عارفا با

النحواطرالنفسيه و الشيطانية والملكية والربانية عارفاً بالا صل الذى تنبعث منه هذا النحواطر عارفاً بحركاتها الظاهرة عارفاً بما فيها من العلل والامراض الصارفة عن صحة الوصول الى عين الحقيقة عارفاً بالادوية و اعيانها عارفاً بالا زمنة التى تحمل المزيد فيها على استعمالها عارفاً بالامزجة عارفاً بالعوائق والعلائق المخارجة مثل الوالدين و اولاد والاهل و السلطان عارفاً بسياسا تهم ويجذب المريد صاحب العلة من ايديهم هذا كله اذكان للمريد له ، غبة فى طريق الله و ان لم يكن له رغبة فلا ينفع.

ترجمہ:الغرض سالک کے لئے مودب کی سخت ضرورت ہے اوراس کا نام اصلاح میں استاداورمعلم اورشخ ہےاں لئے کہ پیطریق چونکہ شرف وعزت میں انتہائی درجہ رکھتا ہےاس لئے اس پر ہرطرف ہے آفات اور موانع اور ایسے امور کا بچوم ہے جوانسان کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لئے اس راستہ پر وہی چل سکتا ہے جو بہا درقوی البمت اور پیش قدی کرنے والا اوراس کے ساتھ کوئی ماہر تجربہ کارر ہبر بھی ہواس وفت اس راستہ پر چلنے کا فائدہ ظاہر ہوسکتا ہے اس لئے شخ کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے مرتبہ (تادیب وتعلیم) کاحق پوراا دا كرے اور مريد كے ذمه واجب ہے كه طريق كاحق اداكرے خوب سمجھ ليج كه مقام شیخوخت (لیعن کسی کا پیراور مصلح ہوجانا) یہ انتہائی مقصود نہیں کیونکہ شیخ بھی اینے رب ہے اس مرتبه كاطالب ہے جواس كوحاصل نہيں اس لئے كەللەتغالىٰ اپنے نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے فرما تا ہے وقل رب زدنی علماً (لیعنی اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب میراعلم زیادہ فرماد یجئے )اس لئے شیخ اور استاد کی بیصفت ہونی چاہیے کہ وہ خواطر نفسانی وشیطانی اورملکوتی ور بانی سے پوراواقف ہونیز اس اصل کا پیچاننا بھی ضروری ہے جس ہے بیخطرات منبعث (لیعنی پیدا) ہوئے اور میہ بھی ضروری ہے کہ ان خطرات کے ظاہری حرکات ہے ( لیعنی انبعا ثات ہے جن کا وجودمحسوں ہے ) اور ان میں جوا مراض علل ہیں جوعین حقیقت کی طرف پہنچنے سے مانع ہیں پورا واقف ہو ( خواطر نفسیہ وشیطانیہ میں تو بالذات بھی امراض وعلل واقع ہو جاتے ہیں اورخواطر ملکیہ وربانیہ میں بعض اوقات دوسرےعوارض ہے بعض علل کی آمیزش ہوجاتی ہے توشیخ کاان سب سے واقف ہونا شرط ہے ) اور ضروری ہے کہ

امراض کی دواؤں اور ان کی کیفیات وحقیقت سے بھی واقف ہواوران اوقات سے بھی واقف ہواوران اوقات سے بھی واقف ہوجن میں مریدکوان دواؤں کے استعال پرآ مدہ کیا جائے نیز مریدوں کے اختلاف مزاج اور خارجی علائق وموانع کومثلاً والدین اور اہل وعیال اور بادشاہ وغیرہ (تعلقات کی مانعیت) کوجانتا ہواور ان کی سیاست و تدبیر سے واقف ہواور مریض مریدکوان کے (بعنی ان علائق وموانع کے پنجے سے نکالے اور بیسب ای وقت ہوسکتا ہے جبدم پدکواللہ کے راستہ میں رغبت ہواورا گرائی کورغبت نہیں تو پھرکوئی نفع نہیں۔

(٣)\_ و من شوط الشيخ ان لا يترك المريد يبوح من منزله البتة الا باذنه لحاجة يوجيه فيها\_

ترجمہ: شیخ کے لیے بیشرط ہے کہ مرید کوآ زادنہ چھوڑے کہ جہاں چاہے جائے بلکہ جب گھرے نکلے تواجازت کیکر نکلے اور جس کام کے لیے جائے شیخ کی اجازت سے جائے۔

(٣) ـ ومن شرطه ان يعاقب المريد على كل هفوة تصدرمنه ولا سبيل الى الصفح عنه فى زلة فان فعل فلم يوف حق المقام الذى هوفيه فهوامام غاش لرعيته غير قائم لحرمة ربه فان النبى عليه السلام يقول من ابدى لنا صفحة اقمنا عليه الحد

ترجمہ: شیخ کی شرائط میں سے بیجی ہے کہ مرید کو ہرلغزش پر جواس سے صادر ہوتنہیہو زجروتو بیخ کرے اوراس میں عفو و مسامحت کوراہ نہ دے اورا گرعفو سے کام لیاجا تواس نے اس مقام (شیخو خت) کاحق ادانہ کیا جس پر وقائم ہے بلکہ وہ ایک بادشاہ ہے جوانی رعیت سے خیانت کرتا ہے اورا پیغ ب کی حرمت وعظمت پر قائم نہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ من ابلدی لنا صفحہ اقدمنا علیہ الحدیعنی جو محق ہمارے سامنے اپنا چرہ فاہر ہوجائے گا) ہم اس پر حدقائم کریں گے۔

(۵) لشيخ اذالم يكن صاحب ذوق واخذ الطريق من الكتاب وافواه الرجال وقعد يربى به المريد طلباً للمرتبة والرياسة فانه مهلك

ے عفوے مرادعدم مواخذہ ہے۔۱۲

لمن تبعه لانه لا يعرف مورد الطالب ولا مصدره فلا بد ان يكون عند الشيخ دين الانبياء و تدبير الاطباء و سياست الملوك و حيننذ يقال له استاذ و يجب علم الشيخ ان لا يقبل مريدا حتى يختبره.

ترجمہ: شخ جبکہ صاحب ذوق نہ ہوا درطریق کومخش کتاب تصوف و بکھ کریالوگوں ہے سن سنا کر حاصل کیا اور و جاہت وریاست کے لیے مریدوں کی اصلاح و تربیت کرنے بیٹے گیا تو وہ مرید کے لیے مہلک ہے اس لئے کہ وہ طالب سالک کے مصدر ومور داور تغیر حالات کو نہیں شجھتا اس لئے ضروری ہے کہ شخ کو انبیاء پہم السلام کا دین وراطباء کی تدبیراور بادشا ہوں کی سیاست حاصل ہواس وقت اس کو استاد کہا جاسکتا ہے اور شخ پر واجب ہے کہ سیم مرید کو بغیرامتحان و آزمائش کے قبول نہ کرے۔

(۲) ومن شرطه ان يحاسب المريد على انفاسه و حركاته و يضيق على قدرصدقه في اتباعه فانه طريق الشدة ليس للرخاء فيه مدخل لا ان الرخص انما هي للعامة \_

ترجمہ:اورشخ کے شرائط میں سے ریجی ہے کہ مرید کے ہرسانس اور ہرحرکت کا محاسبہ کرے اور جتنا زیادہ اس کومطیع وقتیع دیکھے اس پراس معاملہ میں تنگی کرے کیونکہ بیراستہ ہی شدت کا ہے اس میں نرمی کا دخل نہیں کیونکہ رضتیں تو عوام کے لیے ہیں۔

(4) ومتى رأيت الشيخ توك المويد يستدل عليه فى المسائل بالادلة الشرعية اوالعقلية ولا يزجره و يجر ه عليها فقد خانه في التربية والاولى بالشيخ اذارائ المويد يجنح الى استعمال عقله فى النظويات ولا يرجع الى رأه فى مايد له عليه فليطرده عن منزله يفسد عليه بقية اصحابه ولا يفلح هو فى نفسه و يجب على الشيخ اذا علم حرمته سقطت من قلب المريد ان يطرده عن منزله بسياسته فانه اكبر الا عداء و يحب له الا شعفال بظواهر الشريعة و طريق العبادة في العموم.

ترجمہ: اور جبتم کسی شخ کود کیھوکہ وہ مریدگوآ زاد چھوڑے ہوئے ہے اور مریداس
کے مقابلہ (بینی مخاطبہ) میں ادلہ شرعیہ باعقلیہ سے استدلال کرتا ہے اور شخ اس کوز جروتو نظر نہیں کرتا تو سجھ لوکہ وہ تربیت میں خیانت کررہا ہے اور شخ کے لیے اولیٰ بیہ ہے کہ جب وہ کی مریدکود کیھے کہ وہ نظریات میں اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور شخ نے جو پچھاس کو بتلایا ہے اس میں شخ کی رائے کی طرف رجوع نہیں کرتا تو چاہیے کہ اس کواپنی مجلس (یا خانقاہ) سے اس میں شخ کی رائے کہ وہ دوسرے مریدوں کو بھی خراب کردے گا اور خودکوئی فلاح نہ بائے گا۔
اور شخ کے ذمہ واجب ہے کہ جب سے سجھے کہ کسی مرید کے قلب میں سے اس کی حرمت اور اور شخ کے ذمہ واجب ہے کہ جب سے سجھے کہ کسی مرید کے قلب میں سے اس کی حرمت اور اور شخ کے ذمہ واجب ہے کہ جب سے بوائی نکل گئی تو اس کواپنی سیاست کے ذریعہ اپنے گھر سے نکال دے کیونکہ وہ سب سے بوائی دیگر نے اور ایسے خص کے لیے ظواہر شریعت اور عام طریق عبادت کا اشتقال واجب ہے۔
ویمن ہے اور ایسے خص کے لیے ظواہر شریعت اور عام طریق عبادت کا اشتقال واجب ہے۔
(۸)۔ و یجب علی المشیخ ان یکون له وقت مع ربه و الا یتکل علی ماحصل له من قو ق الحضور د۔

ترجمہ: اور شیخ پر واجب ہے کہ اپنے لئے کوئی وفت خلوت مع اللہ کے لئے رکھے اور اس قوت حضور پراعتماد نہ کرے جواس کو حاصل ہو چکی ہے۔

(٩) ومن شوط الشيخ ان لا يتوك مويده يجالس احد اسوى اخواته الذين معه تحت حكمه ولا يزورولا يزار ولا يكلم احدافى خير ولا في شر ولا يتحدث بماطرا عليه من كرامة و وارد مع اخوته و متى تركه الشيخ يفعل شيئا من هذه الافعال فقد اساء في حقه.

ترجمہ اور شیخ کی شرائط و آ داب میں سے یہ بھی ہے کہ مرید کو کسی کے پاس نہ بیٹے خوے در سے سوائے ان برادران طریقت کے جواس کے ساتھ اس کام میں اسی شیخ کے زیر حکم جمع بیں اور (اس کو ہدایت کرے) کہ نہ وہ کسی سے ملنے جائے اور نہ اس کے پاس کو کی طفے کے لیے آئے اور کسی سے اچھا یا برا کلام نہ کرے اور جو پچھاس کو حال پیش آئے یا کرامت طاہرہ تو اپنے برادران طریقت میں بھی کسی سے بیان نہ کرے اورا گرشنخ مرید کوان افعال میں سے کسی فعل کے کرنے پر آزاد چھوڑ دے تو اس کے تق میں برائی کرتا ہے۔

(۱۰)۔ومن شرطہ ان لا یجالس تلامیذہ الامرۃً واحدۃً فی الیوم واللیلۃ۔ ترجمہ:اورﷺ کے لیے یہ بھی لازم ہے کہا پنے مرید کے ساتھ مجالست رات دن میں ایک مرتبہ سے زیادہ نہ کرے۔

(۱۱) - ولا يتوك الشيخ المريدين يجتمعون اصلاً دونه الااذا جمعتهم بحضرته ومتى توكهم يجتمعون دونه فقد اساء في حقهم - ترجمه اور في كوچا مي كهم يدين كوآ پس مين بھي اپني مجلس كے علاوہ جمع نه مونے در اور جو في اس مين مسامحت كرے وہ مريدين كوت ميں براكرتا ہے - درجو في اس مين مسامحت كرے وہ مريدين كوت ميں براكرتا ہے - الحمد للہ عجالہ بن گرفيا الرف فتم موااوراب باب بذا ارشاد وافاضة باطني كو بھي ايك خاتمه كا كھ كرانشاء اللہ تعالى قم كرديا جائے گا۔

#### خاتمة الباب

### احقر مرتب كيتين ساله خادميت

حضرت والا کے ارشادات وافاضات جو باب ہذاارشاد وافاضة باطنی میں بطور نمونہ ہدیہ ناظرین کئے گئے ہیں ہرگز کسی تبعرہ کے مختاج نہیں کیونکہ وہ بھوائے قول مشہور (ع) مشک آنت کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگوید ۔ گوش حق نیوش رکھنے والوں کے سامنے آپ ہی اپنی شوکت وشان ببا نگ دُہل بیان کر رہے ہیں بالخصوص اس نااہل و نا آشنائے طریق کا جو صرف ایک ناقل محض کی حیثیت رکھتا ہے کیا منہ ہے کہ ان کے متعلق کوئی رائے زنی کر سکے مسرف ایک ناقل محض کی حیثیت رکھتا ہے کیا منہ ہے کہ ان کے متعلق کوئی رائے زنی کر سکے لیکن اتنا کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ گواس سیہ کا رو بدکر دار مہل انگار و فقلت شعار کو حضرت والا سے با قاعدہ فیوض و برکات حاصل کرنے اور ارشادات و تعلیمات پر پابندی کے ساتھ ممل کرنے اور ارشادات و تعلیمات پر پابندی کے ساتھ ممل کرنے اور ارشادات و تعلیمات پر پابندی کے ساتھ ممل کرنے اور ارشادات و تعلیمات پر پابندی کے ساتھ ممل کرنے اور ارشادات و تعلیمات کے جیس کہ المحدلللہ کرنے بالکل صاف نظر آنے لگا ہے ۔ چلنا نہ چلنا اور بات ہے اور حق روز روش کی طرح طریق بالکل صاف نظر آنے لگا ہے ۔ چلنا نہ چلنا اور بات ہے اور حق روز روش کی طرح واضح ہوگیا ہے۔ ماننا نہ ماننا امر دیگر ہے اور اپنی اس می ۳۰ سالہ مدت تعلق میں بفضلہ تعالی واضح ہوگیا ہے۔ ماننا نہ ماننا امر دیگر ہے اور اپنی اس می ۳۰ سالہ مدت تعلق میں بفضلہ تعالی واضح ہوگیا ہے۔ ماننا نہ ماننا امر دیگر ہے اور اپنی اس می ۳۰ سالہ مدت تعلق میں بفضلہ تعالی واضح ہوگیا ہے۔ ماننا نہ ماننا امر دیگر ہے اور اپنی اس می ۳۰ سالہ مدت تعلق میں بفضلہ تعالی

و ہتو جہات حضرت والااس شعر کا بلامبالغہ صحیح ہونامحقق ہوگیاہے۔ پس ازی سال ایں معنی محقق شد بہ خا قانی کہ یکدم ہا خدا بودن بداز ملک سلیمانی (تمیں سال کے بعد خا قانی پریہ بات واضح ہوئی کہ ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار نا حضرت سلیمان کی حکومت ہے بہتر ہے۔

تو فیق ہونا نہ ہونا دوسری چیز ہے۔اللہ تعالی ببرکت حضرت والافہم سلیم اور تو فیق عمل بھی عطافر مائے اور مکا کدنفس وشیطان سے بچائے اور ہرفتم کی گمراہی اور سمجے روی سے باز رکھ کرمقصود حقیقی تک پہنچائے آمین ثم آمین۔

غرض احقر جوحضرت والا کے ملفوظات کامحض ناقل ہے بالکل اس شعر کا مصداق ہے۔ ندر نج خار کشیدم نہ ہوئے گل دیدم زعند لیب شنیدم کہ نوبہارے ہست اللہ تعالی ببر کت حضرت والا اس شنیدہ کو دیدہ بھی بنا دے اور اس بہار بے خزاں کا مشاہدہ بھی کرادے و ما ذالک علی اللہ بعزیز

تجديدوين كاكام

حضرت والا نے بعون اللہ تعالیٰ دین کا کوئی شعبہ ایبانہیں چھوڑا جس کی کائی شخین و تہ قتی نہ فرمادی ہو۔ بالحضوص تصوف کا تو کوئی ضروری جزواییا باتی نہیں رہا جونخی یا جہم رہ گیا ہو اور جس کی پوری شخین تحریراً قالاً وحالاً حضرت والا نہ فرما چکے ہیں۔ غرض دین کے راستہ کو بھد اللہ ایسا بے غیار اور واضح فرما دیا ہے کہ طالب حق کوکوئی وجہ خفا باقی نہیں رہی کیونکہ رسوم و بدعات نے جو حقائق پر پردہ ڈال رکھا تھا اس کواٹھا کر حضرت والا نے دین کواس کی اصلی صورت میں جلوہ گرفر ما دیا ہے اور اصلاح اخلاق کا باب جو مدت سے مسدود پڑا تھا اس زمانہ شرالقر ون میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے مقدس ہاتھوں سے از سرنومفتوح کرا دیا ہے رسوم و بدعات کے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے مقدس ہاتھوں سے از سرنومفتوح کرا دیا ہے رسوم و بدعات کے غلب نے عرصہ دراڑ سے شریعت وتصوف کے حقائق کو عموماً بالکل مستوراور مخلوط کر رکھا تھا اور لوگ فلبہ نے عرصہ دراڑ سے شریعت وتصوف کے حقائق کو عموماً بالکل مستوراور مخلوم بحث ہور ہاتھا اور تھا وارتجد یددین کی سخت ضرورت واقع ہور ہی تھی کہ امت مرحومہ پر رحمت الہیم متوجہ ہوئی اور حضرت ورتب کے خوار الم مادیا گیا۔ فللہ المحمد حمداً کشیراً۔

حضرت والا نے بعون اللہ تعالی اس خلط مبحث کو جومختلف شعب دیدیہ میں بالحضوص تصوف میں واقع ہوگیا تھا دور فرما کر دود دھا کا دود ھیا گا یائی کر کے دکھا دیا ہے اور تمام ضروری حقائق دیدیہ کو ایسا صاف اور واضح فرما دیا ہے کہ اب، انشاء اللہ تعالی صدیوں تک طالبان دین کو تلاش حق میں کوئی دفت نہ رہے گی۔

حضرت والأكى تحبريدى تغليمات دوصديوں تك كافي ہيں

ال موقع پرایک حقیقت شناس کا ایک قول یاد آتا ہے۔ ایک مجمع معتقدین میں اس کا سخت افسوس ظاہر کیا جار ہاتھا کہ حضرت والا کی ہی شان کا اب کوئی دوسرا نظرنہیں آتا اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں اس کی فکر ہی کیا ہے۔حضرت نے تو بفضلہ تعالی ایک ایسی ہانڈی پکا کرسب کے سامنے رکھ دی ہے کہ اب انشاء اللہ تعالیٰ کم از کم دوصدی تک تو کسی کو پچھ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں بس اس میں ہے کی ایکائی نکالتے رہواور کھاتے رہو۔اھ بین کرسب برایک خاص سکون کی کیفیت طاری ہوگئی اورافسر دگی مبدل برانبساط ہوگئی۔ سبحان الله واقعی بالکل سیجے کہا کیونکہ حضرت والا نے بعون اللہ تعالیٰ صدیوں کے لیے دین کے راستہ اور وصول الی اللہ کے طریق کو تمام جھاڑ جھنکار اور خس و خاشاک ہے ایسا یاک فر ما دیا ہے کہ سالکین کوقطع طریق میں کوئی دشواری ہی نہیں رہی نہایت سہولت کے ساتھ مقصود حقیقی تک رسائی ہو تکتی ہے۔اس پرآج ۱۶۔ ذیعقد ہ ۴ ۱۳ ہے، کا ایک واقعہ یا د آیا حضرت والانے ایک طالب کی خط و کتابت کا بیخلاصہ سنایا کہ پہلے انہوں نے آنے کی اجازت جا ہی حضرت والانے حسب معمول غایت یوچھی تو لکھا کہ فیض حاصل کرنے کے کیے آنا جا ہتا ہوں حضرت والانے مکرراستفسار فرمایا گیا کہا گرفیض حاصل نہ ہو۔اھ اس پر انہوں نے لکھا کہ اگر فیض نہ بھی حاصل ہوتب بھی مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی مثیت حق پرراضی رہوں گا۔اھ۔آج حضرت والانے تحریر فر مایا ہے کہ اچھااب بیکھو کہ فیض کس کو بیجھتے ہو۔اھ۔ پھر بیخلاصہ سنا کر حضرت والا نے حاضرین مجلس سے فر مایا کہ میں جا ہتا ہوں کوئی بات گول نہ رہے راستہ بالکل صاف ہوجائے نہ کوئی کنگر رہے نہ پھرنہ نشیب رہے نہ فراز بالکل صاف اور ہموار ہوجائے ایسا کہ بس پھرآ نکھ بند کئے جلاجائے کہیں کوئی رکاوٹ

ہی نہ ہوبس بہی میراجرم ہے جس پر میں بدنام ہوں۔ اور مجھ پریخی کا الزام ہے۔اھ نفس کی مکار ہوں کی طشت از ہام کرنا

حضرت والانے بالخصوص نفس کے تو ایسے ایسے خفی مکا کدکو ظاہر فرمایا ہے کہ جو بڑے بڑے اہل بصیرت ہے بھی پوشیدہ تھے اور جن کی طرف عموماً النفات نہ ہونے کی وجہ ہے اصلاح نفس کی بخیل ہی ہے محرومی رہتی تھی جس کا کہ بہت ہے اہل بصیرت کو اقر ارکر نا پڑا ہے اور اگر طریق ہے ادنی مناسبت رکھنے والا بھی حضرت والا کے مضامین متعلقہ اصلاح کو بغور وانصاف دیکھے گا تو اس کو بھی یہی اقر ارکر نا پڑے گا۔ چنا نچہ ناظرین کرام کو بھی باب ہٰدا کے مطالعہ ہے اس کی فی الجملہ تصدیق ہوگئی ہوگی۔

### صالحين كےخواب

اس پربطور تفریع کے بے ساختہ ایک صاحب نسبت اہل علم کارویا عصادقہ یاد آگیا جوا یک ہم سلسلہ شخ کامل سے بیعت متھانہوں نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کوخواب میں بیفر ماتے دیکھا کہتم کونسبت تو حاصل ہے لیکن اگر اپنے اخلاق کی اصلاح چاہتے ہوتو مولوی اشرف علی صاحب سے رجوع کرو۔اھ۔ای قتم کی غیبی ہدایات حضرت والاسے رجوع کرنے کی بذر بعد رویاء صادقہ بہت سے طالبین کوہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جن سے دسمالہ اصدق الرویا پڑے۔

### حضرت والأكى دِقتِ نظركاراز

امراصلاح میں حضرت والا کی اس درجہ دفت نظر کا رازیہ ہے کہ حضرت والاخود اپنے نفس کی ہر وقت گرانی رکھتے ہیں اور اس کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھتے رہتے ہیں اس لئے حضرت والاکونٹس کے اتار چڑھاؤ اور انسانی جذبات کے مدوجز رکاخوب انداز ہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کرتے ہیں (جس کی تائیدرات دن کے مشاہدہ ہے بھی ہوتی رہتی ہے ) کہ مجھے سکسی کا اپنے نفس کی چوریاں پوشیدہ رکھنا بہت دشوار ہے کیونکہ مجھے کونٹس کے اتار چڑھاؤ کاخوب تجربہ ہے اور قلب کے تقلیات کاخوب انداز ہ ہے۔ اھ

وبمصداق شعرغالب ي

#### کتے چیں ہے ثم دل اس سے چھپائے نہ ہے کیا ہے بات جہاں بات بنائے نہ ہے حضرت والا کی لطافت طبع ،اور کثر ت ذکر وفکر

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ اول تو حضرت والاکواللہ تعالیٰ نے خلقۃ غایت درجہ کا لطیف الطبع اور انتہا درجہ کا ذکی الجس پیدا فر مایا ہے چنانچہ د کیصنے والوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت والا لطافت طبع اور ذکا وت جس اور نزاکت مزاج میں اپنے زمانہ کے گویا حضرت مرزاجان جانال رحمۃ اللہ علیہ ہیں پھر کٹر ت ذکر وفکر نے اس فطری لطافت کو اور بھی مضرت مرزاجان جانال رحمۃ اللہ علیہ ہیں پھر کٹر ت ذکر وفکر نے اس فطری لطافت کو اور بھی لطیف ترکر دیا ہے لہذا حضرت والا کو ہر اچھی بری بات کا فور آاحساس ہونے لگتا ہے چنانچہ ایک بار بسلسلہ گفتگوفر مایا کہ میری طبیعت کچھالی واقع ہوئی ہے کہ جھھ پر اچھی بات کا بھی فور آاثر ہوتا ہے۔اور ای طرح بری بات کا بھی لیک نیا رہتا ہوں ۔ادھ باتوں سے طبعًا نفرت ووحشت ہے اس لئے ان سے الگ ہی رہتا ہوں ۔ادھ باتوں سے طبعًا نفرت ووحشت ہے اس لئے ان سے الگ ہی رہتا ہوں ۔ادھ

جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ اس کا سبب سلامت فطرت اور لطافت جس ہے۔ ایسے سلیم الفطرت اور لطافت جس ہے۔ ایسے سلیم الفطرت اور لطیف الجس حضرات کے لیے بری باتوں سے نفرت و دحشت لازی ہے کیونکہ اونی اتفاقی تلبس وتشبث بھی باعث تاثر وتصوراور تاثر وتصورموجب تالم وتکدراور تالم وتکدرمورٹ وتنفر سبب تجررو تجربہ وجاتا ہے۔

### نفسياني امراض كي تشخيص ميں مهارت

غرض چونکہ ایسی حساس طبیعت رکھنے والا بزرگ بیجہ اس عالم کے مجمع خیر وشرہونے کے جس میں اچھی بری بھی تشم کی باتیں و کیھنے سننے میں آتی رہتی ہیں احساسات متنوعہ کا گنجینہ اور جس میں اچھی بری بھی تقلبات و تاثر ات جذبات مخلفہ کا آ مکینہ ہوتا ہے اس لئے وہ جملہ دقائق و شوائب نفسانیہ اور جمیع تقلبات و تاثر ات قلبیہ سے اچھی طرح واقف اور تشخیص و معالجہ امراض نفسانیہ میں خوب ماہر ہوتا ہے اور لوگوں کے نفوس کی باریک چوریاں بھی بہ آسانی میکڑ سکتا ہے اور یہی تفسیر ہے حضرت والا کے نفوس کی باریک سے باریک چوریاں بھی بہ آسانی میکڑ سکتا ہے اور یہی تفسیر ہے حضرت والا کے اس ارشاد بالا کی کہ مجھ کونس کے اتار چڑ ھاؤ کا خوب تجربہ ہے اور قلب کے تقلبات کا خوب اندازہ ہے۔ اور قلب کے تقلبات کا خوب اندازہ ہے۔ اور اس ارشاد کی صدیا واقعات سے تقمد بی ہوتی ہے چنانچہ ایک صاحب نے اندازہ ہے۔ اور اس ارشاد کی صدیا واقعات سے تقمد بی ہوتی ہے چنانچہ ایک صاحب نے

ا پنے بیٹے کی بیوی کے انتقال پر جوخط لکھا اس میں اس عنوان سے اپنے مم واندوہ کا اظہار کیا کہ اس کی صفات میں سترہ سالہ کا لفظ بھی لکھا حضرت والا کوفوراً احساس ہوگیا کہ ان الفاظ ہے تو ہوئے شہوت آتی ہے چنانچہ جب ان سے اس پرمواخذہ کیا گیا تو وہ انکارنہ کرسکے۔

ای طرح حضرت والافر مایا کرتے ہیں کہ جوطالب آتا ہے اکثر بفضلہ تعالیٰ اس سے سابقہ پڑتے ہی مجھ کواس کے لب ولہجہ اور طرز وانداز ہی ہے اس کے نفس کی مجموعی حالت کا اجمالی انداز ہ موجا تا ہے اور یہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ اس کے ساتھ فلاں قتم کا برتا وُ مناسب ہوگا۔اھ شفہ:

### ہر شخص کے ساتھ بالکل اس کے موافق برتاؤ

جامع اوراق عرض كرتا ہے كہ واقعى بدرات دن كا تجربہ ہے كہ جس كے ساتھ جس وقت جس طرح كابرتاؤ حضرت والافرمات بين آخر مين وه اي برتاؤ كا ابل ثابت ہوتاہے حالاتك بعض اوقات دوسرے دیکھنے والوں کو بظاہر احوال تعجب بھی ہوا کرتا ہے۔ چنانچے عرصہ ہوا ایک نو جوان لز کا حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوااور نہایت عقیدت کے ساتھ متدی بیعت ہوا۔ حضرت والانے اس کے ساتھ النفات کا برتاؤ نہیں فرمایا بلکہ ضابطہ کا جواب دے کرٹال دیا کہ اصلاح الرسوم د مکھے کررائے قائم کرو۔احقرنے ازراہ ہمدردی اینے داموں سے اصلاح الرسوم خرید کراس کودے دی۔وہ اس کود مکھ کر چلا گیا بعد کومعلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ سے خفا ہوکر بھاگ آیا تھا۔اس پرحضرت والا دیر تک احقر کومتنبہ فر ماتے رہے کہ میں حیابتا ہوں کہ میراجس شخص کے ساتھ جبیبابر تاؤ ہواس میں کسی کومزاحم نہیں ہونا جاہیے پھر دیر تک اس پر تقریر فرماتے رہے کہ جس سے اللہ تعالی جو کام لیتے ہیں اس کواس کام کی سمجھ بھی عطافر ما دیتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے سپر درتربیت کا کام فرمار کھا ہے اس کئے اس کی پہچان بھی عطا فرمار کھی ہے کہ کس کے ساتھ کیسابرناؤ کرنا جائے اورکون طالب ہے اورکون نہیں جوطالب نہیں ہوتا اس کوقلب ہی قبول نہیں کرتا فوراً رد کر دیتا ہے۔حالانکہ مجھ کواس کی حالت کااس وقت تفصیلی علم بھی نہیں ہوتا جیسے اگر كوئي شخص كھى كھا جائے تو اگر چە كھانے كے دفت كھانے دالے كوكھى كاعلم بھى نہ ہوليكن معدہ كوتو مکھی کی خوب پیچان ہے وہ اس کو ہر گز قبول نہیں کرتا فوراْ نکال باہر کرتا ہے۔اھ

#### حضرت والاكي نكته شناسي

یہ تو احساسات کے متعلق واقعات تھے جن سے احقر کے اس قول کی تقدیق ہوتی ہے کہ حضرت والا احساسات متنوعہ کا تخبینہ ہیں اور جذبات کے تو حضرت والا ایسے نکتہ شناس ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر نفسیات بھی اتنانہ ہوگا اس کے متعلق بھی ایک واقعداس وقت بے تکلف یاد آ گیا۔

ایک طالب نے جو افسر پولیس ہیں حال ہی میں اپنی بیوی کی شکایت لکھی کہ آئے دن مجھ سے لڑتی رہتی ہے کہ لڑکی کے بیاہ کے واسطے رو پیدلا ورشوت لویا بچھ کرواور لکھا کہ اہلیہ کے روز کے طعنوں اور لڑائی جھگڑے سے سخت پریشان ہوں اورخوف ہے کہ کوئی بری راہ نہا ختیار کر بیٹھوں اور لڑائی جھگڑے سے سخت پریشان ہوں اورخوف ہے کہ کوئی بری راہ نہا ختیار کر بیٹھوں ایک حالت میں دعا اور مشورہ کامختاج ہوں۔ اھ

اس پر حضرت والا نے بڑی راہ (اشارہ ہے مفارفت کی طرف) اختیار کرنے کے متعلق تو یتح بر فر مایا کہ ایسانہ سیجیے ممکن ہے کہ ان کے نہ ہونے سے اس سے زیادہ تکلیف ہواور مشورہ کے متعلق تحریر فر مایا کہ مشورہ تو اہل تجربہ دیتے ہیں میں خوداس شعر کا مصداق ہوں۔

آ نرا كه عقل وجمت ومذبير درائے نيست خوش گفت پرده داركه ك درمرائے نيست

(جس میں عقل مندی، جراُت بمجھ اور سوچ نہیں ہے پر دہ دارنے بچ کہا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے) البتہ بجائے تجربہ کے جذبات رکھتا ہوں ان جذبات کی بناء پر رائے دیتا ہوں کہ بی بی کوالیے وقت شیطان کی مینا مجھ کرنقال اور تماشا مجھ لیا سیجھ غیظ نہ ہوگا۔اھ

اس سے احقر کے اس قول کہ حضرت والا جذبات مختلفہ کا آئینہ ہیں خود حضرت والا کے ارشاد سے تصدیق ہوتی ہے۔

جواب مذکوران افسر صاحب پولیس کو بہت نافع ہوا چنانچہ انہوں نے حضرت والا کو کھا کہ حضرت والا کے جواب ہے بہت پچھ تسکیس ہوئی۔ واقعی حضرت نے عورتوں کی بابت عجیب بات فر مائی بھی ذہن اس طرف نہیں گیا کہ ان کوشیطان کی مینا سمجھوں۔ دراصل یہ شیطان کی مینا ہیں۔ بہت سے عقد سے خور کرنے سے حل ہو گئے اور بہت کی خلشیں ول سے دور ہو تکئیں اور وہ غیظ جوان کی باتوں پر آیا کرتا تھا اب حضرت والا کے اس فقر ہے کو دہن نشین کرنے پر نہیں آتا۔ واللہ کیا بات فر مائی ہے۔ اس فقر سے بہت ہی لطف آیا

اوراب بجائے غیط تے رحم آنے لگا۔اھ

حضرت والا نے اس پرتح برفر مایا کہ المحمد للد نفع ہوا۔ پھراحقرے زبانی فر مایا کہ بیمض اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ چھوٹے جھوٹے جملوں سے بڑے بڑے نفع لوگوں کو پہنچ جاتے ہیں ورنہ مخض الفاظ میں اتنااثر کہاں کوئی اور تو انہی الفاظ کولکھ کرد کھئے۔ اھے۔ پھر بیشعر پڑھا۔ حسد چہی بری اے سے نظم برحافظ توں کرتا ہے، طبیعت کی استعداداور گفتگو کی خوبی اللہ کی عطاہے ) (اے سے احافظ پر حسد کیوں کرتا ہے، طبیعت کی استعداداور گفتگو کی خوبی اللہ کی عطاہے )

تزبيت بإطني اورعلاج روحاني ميںمهارت كامليه

غرض چونکہ حضرت والا کو لطافت طبع اور ذکا وت حسِ کی بدولت ہرتم کے تاثرات و احساسات کا بخو بی اندازہ ہے اس کے حضرت والا کو بفضلہ تعالیٰ فطری طور پرتر بیت باطنی کا ملکہ تا مہ اور معالجہ امراض روحانیہ میں مہارت کا ملہ حاصل ہے جبیبا کہ مشاہداور مسلم ہے اور جس کی تصدیق آج ایک دنیا حضرت والا کو بالکل بجاطور پر تھیم الامت کہہ کرر ہی ہے بلکہ اگر بنظر تعق دیکھا جائے تو ذوقا یہ محسوس ہوگا کہ یہ جو اس درجہ کثرت کے ساتھ حقائق و معارف طریق اور نکات و دقائق اصلاح حضرت والا کی زبان فیض ترجمان اور قلم حقیقت رقم سے ظاہر ہوئے اور ظاہر ہورہے ہیں وہ اکثر و بیشتر خود حضرت والا ہی کے احوال و تاثرات کی حکایات ہیں بمصد اق ارشاد حضرت مولا نارومی رحمت اللہ علیہ ہے۔

بشنوید اے دوستال ایں داستال خود حقیقت نقد حال ماست آل

(اے دوستو بیداستان سنو گہ ہماری جواس وقت حالت ہے بہی حقیقت ہے)

نفتر حال خولیش را گر پے بریم ہم زدنیا ہم زعقبی برخوریم

(اگرا پی حالتِ موجود کے پیچھے چلتے رہیں تو دنیاو آخرت میں اس کا نفع پائیں)

اورا گر نظر کو ذرا اور ممیق کیا جائے تو یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے کہ دراصل حضرت

والا ہر وفت اپنے ہی تخلیہ اور تحلیہ میں مشغول ہیں اور اس کے دوران میں جوخود اپنے اوپر احوال مختلفہ طاری ہوتے رہتے ہیں اور تجربہ حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ انہی کے ذریعہ سے دوسروں کو بھی تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ چنانچا کشر احوال رفیعہ اور طُرق اصلاح کی پرز در تقریرات کے دفت صاحبان ذوق کو قریب قریب بداہت محسول ہوجا تا ہے کہ بیخودا ہے ہی احوال بیان فر مائے جارہے ہیں اور بعض اوقات خوداس کی تضریح بھی فر ما دیتے ہیں کیونکہ حضرت والا کی طبیعت میں فطری طور پرنہایت ہے ساختگی اور سادگی ہے جہال ضرورت یا مصلحت ہوتی ہے یا یوں ہی سلسلہ کلام میں اپنے محاس بھی اور اپنفس کی منازعت کے واقعات بھی بے تکلف بیان فر ما دیا کرتے ہیں اور ایسے مواقع پر بعض اوقات ہے بھی فر مادیتے ہیں کہ نہ مجھ پرتواضع ہے نہ تکبر ، سپائی اور میں اور ایسے مواقع پر بعض اوقات ہے بھی فر مادیتے ہیں کہ نہ مجھ پرتواضع ہے نہ تکبر ، سپائی اور مفائی ہے اور طبیعت میں ہی اور سادگی ہے جس کا سبب آزاد مزاجی ہے جو ان محذوب صاحب کی روحانی توجہ کا اثر ہے جن کی دعاسے میں پیدا ہوا ہوں۔ پھر حضرت مولانا کی ایسی سادہ محدید بھی ہے سا کہ دول نا کی ایسی سادہ میں بیدا کر دی کیونکہ مولانا کی ایسی سادہ مولانا کی ایسی سادہ مولانا کی ایسی سادہ مولانا کی ایسی سادہ طبیعت تھی کہ اپنے نقائص بھی اور اپنے کمالات بھی سب کے سامنے جی کہ کہ اپنے شاگر دوں طبیعت تھی کہ اپنے نقائص بھی بالکل صاف صاف اور بے تکلف بیان فر مادیا کرتے تھے۔ اص

این اصلاح کا نظام

حضرت والانے بارہا فرمایا کہ گو میں متنقی پر ہیزگار تو نہیں لیکن الحمد لللہ اپنی اصلاح سے عافل بھی نہیں ہمیشہ یہی ادھیڑ بن لگی رہتی ہے کہ فلاں حالت میں فلا ل تغیر کرنا چاہیے فلاں نقص کی فلال طریقہ سے اصلاح کرنی چاہیے۔غرض مجھ کواپنی کسی حالت پر فناعت نہیں۔اھ جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ سجان اللہ حضرت والا کاعمل ورآ مد بالکل حضرت مولانا روئی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر ہے ہے

اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخردے فارغ مباش (اس راہ میں کھود دکرید میں لگارہ آخر دم تک ایک لمح بھی فارغ نہرہ) چنانچیآن کل بھی سہولت استحضار کے لیے خود ہی ایک شعرتصنیف فر ماکراوراس کوجلی قلم سے ایک موٹی وفتی پرلکھواکرا ہے ڈیسک پررکھ چھوڑا ہے جس کی نقل ہیہے۔

النظام للكلام

كثرت ذكر و قلت تبيال وقت بيجان طبع كف لسال

(ذکرکی کثرت اور بیان کی قلت طبیعت کے بیجان کے وقت زبان بندرکھنا)
جب احقر نے اس فتی کو بغرض نقل طلب کیا تو یفر ماکر حوالہ فر مایا کہ جی ہال فکریں تو بھی کچھ ہیں لیکن تو فیق بھی ہوتی ہے بھی نہیں ہوتی ۔اھ۔ای طرح اس زمانہ میں جب وعظ کثرت سے فر مایا کرتے تھے ایک بار فر مایا کہ جب میں اپنے اندرکو کی امراصلاح طلب یا تا ہوں تو اس کے متعلق آیک وعظ کہ دیتا ہوں جس سے بہت نقع ہوتا ہے چنا نچہ وعظ الغضب اس غرض سے کہا گیا تھا اس سلسلہ میں ہے بھی فر مایا کہ اللہ تعالی بڑے بڑے امراض نفس کے متعلق ایسے ایسے ہی چیکے دل میں ڈال دیتے ہیں جس سے بفضلہ بسہولت اصلاح ہوجاتی ہے۔اھ' ہی چیکے دل میں ڈال دیتے ہیں جس سے بفضلہ بسہولت اصلاح ہوجاتی ہے۔اھ' ہی چیکے دل میں ڈال دیتے ہیں جس سے بفضلہ بسہولت اصلاح ہوجاتی ہے۔اھ' ہی چیکے دل میں ڈال دیتے ہیں جس کا او پر ذکر کیا گیا ایک اور مضمون کا نام الکلام فی النظام السکلام تھا اور اس مضمون کا نام الکلام فی النظام ہو اس دوسرے مضمون کو بھی نقل کیا جا تا ہے۔

الكلام في النظام

(نمبرا)۔غلط کارے خود خطاب نہ کیا جائے بلکہ سی فہیم کے واسطہ سے گفتگو کی جائے۔ (نمبرا)۔ بجائے خود بتلانے کے اس سے ایسے ہمل الماخذ استفسارات کئے جائیں جس سے اس کفلطی کا اقر ارکرنا پڑے اوراگروہ نہ مجھے تو عدم مناسبت کی اطلاع کرکے بات ختم کروی جائے۔

(نمبر۳) ۔ اس غلطی کا تدارک ای ہے تجویز کرایا جائے جب تک کافی تدارک تجویز نہ کرے۔
(نمبر۳) ۔ اگر گنجائش ہواس کے تجویز کردہ تدارک ہے خفیف تدارک تجویز کردیا جائے۔
(نمبر۵) ۔ تدارک تجویز کردہ کی تنفیذ میں احتیاطاً قدر بے توقف ونظر ثانی کرلی جائے۔ اص۔
حضرت والا نے میدیا دداشت اپ مضمون المتبدیل سن القبل الی التعدیل کے (جس کی نقل اپ موقع پر گزر چکی ہے) خلاصہ کے طور پر بعرض ہولت استحضار تحریفر ماکرا ہے یاس رکھ لی ہے۔
پر گزر چکی ہے) خلاصہ کے طور پر بعرض ہولت استحضار تحریفر ماکرا ہے یاس رکھ لی ہے۔

وہلی ویانی بت کے سفر کا واقعہ

حضرت والا کی نگرانی نفس کا ایک اور واقعہ یاد آیا۔ مکری جناب مولوی عبدالکریم

صاحب کمتھلوی نے خود جامع اور اق سے بیان کیا کہ وہ ایک سفر میں حضرت والا کے ہمراہ سے ۔ نارٹول سے الور اور الور سے دبلی اور دبلی سے پانی پت تشریف لے جانا تھا۔ نارٹول میں جمعہ پڑھا تو حضرت والا نے شب جمعہ کو تبجد کے وقت کیڑے بدلنے چاہے مولوی صاحب نے جن کی سپر دگی میں حضرت والا کا بیگ تھا کیڑ نے نکال کر پیش کے جن میں چکن کا کرتہ تھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیٹی ململ کا کرتہ لائے جب وہ ململ کا کرتہ لائے تو پھر جکن کا کرتہ لائے آئے اس کور کھآ ہے۔ جب وہ پھر چکن کا کرتہ لائے آئے قو فرمایا کہ اچھاوہ چکن ہی کا لے آئے اس کور کھآ ہے۔ جب وہ پھر چکن کا کرتہ لائے تو فرمایا کہ پچھے خیال ہوا کہ بیٹو قصبہ سے بیمال ململ کا کرتہ پہن لینا کافی ہے۔ یہاں کے بعد دبلی جانا جمحہ خیال ہوا کہ بیٹو قصبہ سے یہاں ململ کا کرتہ پہن لینا کافی ہے۔ یہاں کے بعد دبلی جانا ہو کہ بینا مناسب ہوگا۔ (اس مصلحت سے کہ امراء کی نظر میں ذلت نہ ہو) ہیں خیال کی خالفت کی ہے۔ اھ

خیر بہتو ہو چکا۔ اس کے بعد الور قیام فرماتے ہوئے دہلی تشریف لے گئے چونکہ اس درمیان میں کپڑے کافی میلے ہو چکے تھے اس لئے مولوی صاحب محرول نے الورے دہلی کی طرف روانگی کے وقت بھی اور ریل میں بھی کپڑے بدلنے کے لیے عرض کیالیکن ٹال دیا کہ بعد کو بدل لول گا یہاں تک کہ دہلی بہنچ کر بھی نہ بدلے اور وہاں رہتے ہوئے بھی نہ بدلے حالانکہ کپڑے بہت زیادہ میلے ہو چکے تھے جب دہلی سے پانی بت پنچیتو پہنچتے ہی فوراً بدلے حالانکہ کپڑے بہت زیادہ میلے ہو چکے تھے جب دہلی سے پانی بت پنچیتو پہنچتے ہی فوراً عنسل فرما کر کپڑے بدلے کیونکہ بوجہ نفاست مزاج حضرت والا کو میلے کپڑوں سے بہت اذیت ہوتی ہے خض اسے نال کانہایت مبالغہ کے ساتھ مذارک فرمایا۔

سیحان اللہ بید حفزات صحابہ رضی اللہ عنہم کی عین سنت ہے۔ چنانچیہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ کا فتح سیت المقدس کے موقع پر زرق برق لباس کوا تارکر پھر اپنامعمو لی لبادہ لباس پہن لیٹااور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے کرنۃ کواس کی ایک آسٹین قطع کر کے بدنما کردینار واپتوں میں منقول ہے۔ رسی اللہ عنہ کا ب

# تگرانی نفس کاایک اور واقعه

ایک اور داقعہ یاد آیا۔ کچھ عرصہ ہوا ایک صاحب نے کسی کے ترکہ سے پانچ سور و پہیے بذریعہ ہیمہ مصارف خیر کے لیے بھیج چونکہ اس سے قبل اس قم کے متعلق اجازت طلب نہیں ک گئاتھی اس کئے حضرت والا نے حسب معمول وہ بیمہ واپس فرمادیا پھران صاحب کا مطلب اجازت معذرت نامہ آیا جس ہے مفصل حال معلوم ہوا اور بیبھی معلوم ہوا کہ بعض ورشد کی اجازت حاصل کی اجازت حاصل کی اجازت حاصل کی علام گئی گوزیا وہ حصہ رقم کا ایسا ہی تھا جس کے متعلق ورشد کی اجازت حاصل نہیں جا چکی تھی حضرت والا نے کلی طور پر ممانعت لکھ بھیجی کہ چونکہ بعض ورشد کی اجازت حاصل نہیں کی گئی اس لئے وہ رقم نہ بھیجی جائے ۔ پھر بعد کو حضرت والا نے مجلس عام میں اس واقعہ کا ذکر فرما کی گئی اس لئے وہ رقم نہ بھیجی جائے ۔ پھر بعد کو حضرت والا نے مجلس عام میں اس واقعہ کا ذکر فرما کر فرمایا کہ ممانعت کلی لکھتے وقت میر نے نفس نے کہا کہ رقم کے اس حصہ کوتو تھیجنے کی اجازت و دے دی جائے جس سے متعلق ورشد کی اجازت لی جا چکی ہے اچھا ہے مساکیون کا بھلا ہو جائے گئی سے اس کی نگر افی رکھنیا گالیکن میں نے اپنے فنس سے کہا کہ اچھا آپ اپنے استاد کو بھی پی پڑھانا چا ہے جیں اھ

حضرت والانے جواس موقع پر بے ساختہ استاد کا لفظ فر مایا وہ بالکل مطابق واقع کے کے کونکہ حضرت والانس کے دھوکوں ہے خوب واقف ہیں اوراس کی تاویلوں کوخوب بھے ہیں۔ رات دن کام یہی ہے کہ طالبین کے مکارنس پران کو متنب فر ماتے رہتے ہیں۔ اور نہ صرف طالبین کے نفوس کی بلکہ اپنے نفس کی بھی ہر وقت دکھے بھال رکھتے ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا واقعات سے ناظرین کے م نے بخو بی اندازہ فر مالیا ہوگا اوراس کا غایت درجہ اہتمام کرتے ہیں کہ نفس کو اجر نے کا کوئی موقع ہی نہ دیا جائے اوراس کی ہر وقت نگرانی رکھتے ہیں کہ اس ہیں کہ نفس کو اجر نے کا کوئی موقع ہی نہ دیا جائے اوراس کی ہر وقت نگرانی رکھتے ہیں کہ اس کے اندرشا کہ بھی کسی تغیر کا نہ پیدا ہونے پائے۔ چنانچے فر مایا کرتے ہیں کہ اگر بھی گھر میں ہے کہ بین گئی ہوئی ہوتی ہیں اور کوئی غیر محرم عزیز یا مہمان یا کام کاج کرنے والی عورت یا لاکی گھر میں گھر میں سے کھڑے کھڑے کہ بین لیتا ہوں اوراگر کوئی ضروری بات کہنی سنی ہوتی ہوتی ہوتی و بلیز ہی میں سے کھڑے کھڑے کہ بین لیتا ہوں اندر نہیں جاتا۔ بید میں اس کے اوروں کوسنار ہا ہوں کہ سب کواس معاملہ میں غایت درجہ احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ اول تو نامحرم لئے اوروں کوسنار ہا ہوں کہ سب کواس معاملہ میں غایت درجہ احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ اول تو نامحرم لئے کے اور کی سے بھی احتیاط ہی جائے کے کوئکہ اورات کی جس پر ہاتھ لئوں سے بھی احتیاط ہی جائے کے کس پر ہاتھ

پھیرنے کا سبب تو شفقت ہی ہوتا ہے لیکن سر پر ہاتھ رکھنے کے تھوڑی دیر بعدنفس کی آمیزش ہونے لگتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کوعمو ماً ایسے دقا کُقِ نفس کی طرف اعتناء بھی نہیں ہوتا اور وہ برابر شفقت ہی کے گمان میں رہتے ہیں اس کی احتیاط واجب ہے۔اھ

دائمی ترقی

اس سب تقریر کا حاصل میہ ہے کہ حضرت والا اب تک بھی ہروفت اپنے نفس کی نگرانی اور د مکھے بھال ہی رکھتے ہیں۔اور بیجہ دائمی مجاہدہ نفس دائمی ترتی فر مارہے ہیں۔اور بیدہ ہر تی ہے جو ہر وفت ہور ہی ہےاور جس کاکسی کوعام طور سے پیتہ بھی نہیں چلتااور یہی وہ اعمال باطبنہ ہیں جن کے بارہ میں حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ وہ سالک کو کہیں ہے کہیں پہنچا دیتے ہیں اور دوسروں کو اس كاعلم بهي نهيس موتا\_اليشيخض كوقلندر كهتير بير\_اس كوعبادات نافله كااتناا هتما منهيس موتاجتنا این قلب کی نگہداشت کا اور اعمال قلبیہ کا۔ مثلاً جب کوئی واقعہ پیش آیا تو فوراً اس کے قلب نے اس واقعہ کے متعلق حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ صبر وشکر' تفویض اعبدیت وغیرہ کا کیا۔ یس وہ ایک مستقل باطنی عمل ہوگیا اور اس درجہ کا ہوا کہ وہ اس کی بدولت کہیں کا کہیں پہنچ گیا اور چونکہ حوادث به کثرت پیش آتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہر وقت اپنے قلب کی نگہداشت میں رہتا ہے اس لئے وہ ہر وفت باطنی ترقی کرتار ہتاہے اور اس شخص سے بڑھ جاتا ہے جس کوعبا دات نافلہ کا تو اہتمام بہت ہے لیکن قلب کی نگہداشت کا اہتمام ہیں۔ بمصداق ارشاد حضرت مولا ناروی ؓ ۔ حيرعابد ہر شے يک روزه راه سیرعارف ہردہے تاتخت شاہ اھ نسبتِ باطنی کے بقاء کیلئے حالات کی انگرانی ضروری ہے جامع اوراق عرض کرتا ہے کہ قطع نظرتر تی کےخود حاصل کردہ دولت باطنی کی بقاء کے

لیے بھی اس کی ضرورت ہے کہا ہے قلب کی ہروقت نگہداشت رکھے جبیبا کہ حضرت والا کا معمول ہے جس کی تائید حضرت شیخ اکبرقدس سرہ العزیز کے ارشاد ہے بھی ہوتی ہے چنانچیہ وه اينے رساله" الامرائحكم المربوط فيما يلزم اهل طريق الله من الشروط" ميں شيوخ كوجھى اینے حالات کی ہمیشہ گرانی رکھنے کی سخت تا کیدفر ماتے ہیں چنانچیاس مضمون کے سلسلہ میں ك يشخ يربهي واجب ہے كەاپنے لئے كوئى وقت خلوت مع اللّٰد كار كھے تحرير فر ماتے ہيں۔

فمتى لم ينفقد الشيخ حاله في كل يوم بالا مرالذي حصل له به هذا تمكين كان مخدوعاً بحيث ان نستوقه العادة و يجره الطبع و يريد الخلوة ساعة فتفقد الانس و يجد الوحشة وكذالك في توكله وادخاره في كل حال اكتسبته النفس ممالم تفطر عليه لا نه سريع اللهاب و قدرائنا شيوخاً سقطو انسال الله لنا ولهم العافية. قال الله تعالىٰ ان الانسان خلق هلوعاً اذامه الشرجزوعا .واذا مسه الخير منوعا. فقدجمع في هذه الآية كل رذيلة في النفس و ابان فيها ان الفضائل ملتسبة لهاليست في جبلها فالتحفظ واجب.

جس کا ترجمہ ہے۔

پس جبکہ شخ ہرروزا ہے حالات کی نگرانی اس طریق سے نہ کرے جس سے اس کو پیمکین (لیعنی دوام اطاعت اور کثرت ذکر کی عادت) حاصل ہوئی تو (عجب نہیں) کہ وہ دھو کہ میں پڑ جائے اور آ ہتہ آ ہتہ طبیعت اور عادت قدیمہ اس کواپنی طرف تھینچ لے اور پھروہ خلوت میں بھی رہنا جاہے تو اُنس حاصل نہ ہو بلکہ خلوت سے وحشت ہونے گلے یہی حال ہے ان تمام حالات وکیفیات کا جونفس کی طبیعت و جبلت کے موافق نہیں کہان حال سے کے حصول پراعتماد نه كرناجا يے كيونكه وہ بہت سريع الزوال ہوتے ہيں اور ہم نے بہت سے مشائح كود يكھا ہےكه وہ اپنے درجہ ہے گر گئے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو عافیت عطا فرمائے (امین) حق تعالیٰ نے فرماياً إن الانسان خلق هلوعا اذامه الشر جزوعا و اذامسه الخير منوعا ـاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفس کے تمام رذائل کو جمع فر مادیا ہے اور بیان فر مادیا ہے کہ جتنے فضائل نفس کوحاصل ہیں و واس کے جبلی اور طبعی نہیں اس لئے ان کا شحفظ واجب ہے۔اھ

# حضرت شيخ ابومدين كاارشاد

ای طرح طبقات کبری سے حضرت شخ ابوردین مغربی کا جوحضرت شخ اکبر کے مشاکخ میں سے بیل حضرت والا کا سنایا ہوا ایک ارشادیاد آیا جواس مقام کے مناسب ہے کیونکہ اس سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہاں کو بھی حضرت والا کے انتخاب طبقات کبری سے بلفظ آن کیا جا تا ہے۔ عن الشیخ ابی مدین المغربی کان یقول کل فقیر لا یعوف خن الشیخ ابی مدین المغربی کان یقول کل فقیر لا یعوف زیادة و نقصه فی کل نفس فلیسس بفقیوا. اھ

جس کا ترجمہ پہے۔

که جودرویش اپنی (باطنی ) زیادتی اور کمی کو ہردم نیمحسوں کر تارہے دہ درویش نہیں۔اھ غیبی دستگیر کی

الحمد للله حفرت والاکی تو به کیفیت مستمرہ اور حالت دائمہ ہے جو ہمیشہ قولاً وفعلاً و حالاً ظاہر ہموتی رہتی ہے چنانچہ علاوہ واقعات مذکورہ بالا کے اس مقام پر بھی بے تکلف دو تین واقعات اور یاد آ گئے جومخضراً عرض کئے جاتے ہیں۔

ایک باراحفر نے اپنی کوئی باطنی پریشانی عرض کی تو اس کے متعلق حضرت والا نے حسب معمول نہایت موڑعنوان سے فوراً میری پوری تسلی فر مادی پھرنہایت حسرت کے لہجہ میں فر مایا کہ آپ تو مجھ سے اپنا حال کہہ کراپنی تسلی کر لیتے ہیں۔ اگر جھے کوکوئی پریشانی لاحق ہو تو میں اپنی تسلی کس سے کروں پھر فر مایا کہ ایسے موقعوں پر الحمد للہ اللہ تعالیٰ خود ہی میری و میری فر مادیتے ہیں۔ اھ

# رات دن نفس برآ رے چلانا

ای طرح ایک بارکسی شخ کے بارہ میں بیان کرا ہے مریدین سے دو دو گفتہ ذکر خیر کراتے میں لیکن وہ لوگ خلاف شرع وضع قطع وغیرہ امور میں بالکل آزاد ہیں تو فر مایا کہ گھنٹہ دو گھنٹہ بلکہ چار گھنٹہ بھی محنت کرلینا کیا مشکل ہے میرے یہاں تو وہ آوے جس کورات دن اینے نفس پر آرے چلانے ہوں۔اھ

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت والا کی خود بھی یہی حالت ہے کہ ہروفت اپنے نفس کی گرانی رکھتے ہیں اور اپنے منتسبین کو بھی اس کی تا کید فرماتے رہتے ہیں جیسا کہ مشاہد ہے۔ ایک مریض حسن کو مدایت

چنانچه ایک صاحب علم کوجودن پری میں مبتلا سے استناب کی اس عنوان سے ممانعت فرمائی کہ چاہے جان نکل جائے کیکن نظر نہ ڈالی جائے۔ انہوں نے لکھاتھا کہ مجھ میں اس قدر کسن پسندی ہے کہ معمولی اشیاء کو بھی نہایت قریخ اور خوش تربیبی کے ساتھ رکھتا ہوں ای طرح کشن صورت کی طرف بھی بے حد کشش ہوتی ہے اور حظ حاصل ہوتا ہے اس پر زبان عربی یہ فضیح و بلغ جواب ارقام فرمایا کہ بعضه حیر فاشکروا علیها و بعضه شر فانصبرو ا عنها ای بلغ جواب ارقام فرمایا کہ بعضه حیر فاشکروا علیها و بعضه شر فانصبرو ا عنها ای غضو البصر حیث امر الشارع بالغض ولو بتکلف شدید یحتمل ذھوق الروح فان الله تعالیٰ غیور و تشتد غیرته علی النظر الی مانھیٰ الله ان ینظر الیه فالحفر الحفران یسخط المحبوب الاکر اور کھے کہشدت کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ الحفران یسخط المحبوب الاکر اور کے کھے کہشدت کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔

نیزیہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اس طریق میں تو عمر بھرلوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں اور گویا جنم روک لگ جاتا ہے۔اھ

# باطنى مجامدات اوران كاثمره

غرض حضرت والا کے یہاں ظاہری ریاضات ومجاہدات تو بالکل نہیں ہیں لیکن باطنی مجاہدات تو بالکل نہیں ہیں لیکن باطنی مجاہدات میں ضرور مشغول رہنا ہڑتا ہے مگر وہ بعد چند ہے نہایت لذت بخش ہونے لگتے ہیں۔ بقول احقرب

یں بردی عشق میں ہیں بہاریں مگر ہاں گھریں خارزاروں سے پہلواڑیاں ہیں جو گویا ترجمہ ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حفت الجنة بالمکارہ غرض حسب ارشاد حضرت والا بیہ باطنی مجاہدات اس کے مصداق ہو جاتے ہیں (ع) چند روزے جہدکن باقی بخند۔ چنانچے ایک بارکالی کے سفر میں ایک معزز انگریزی خوال اور بہت بڑے افسر پولیس جواحقر کے ہم سبق تھے اتفاق سے حضرت والا کے ہم سفر ہو گئے۔احقر بھی

موجودتھاانہوں نے احقر کا حوالہ دے کرعرض کیا کہان کی حالت دیکھ کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے ہمت نہیں پڑتی۔حضرت والا نے فوراً فرمایا کہ اس کو نہ دیکھئے۔ گھڑی کو کنے والا تو صرف ایک مرتبہ گھڑی کوکوک دیتا ہے پھر جو کچھاس میں تغیرات ہوتے ہیں وہ تو ہے تکلف اورخود بخو دہی ہوتے رہتے ہیں کہ پہلے ایک بجا پھر دو پھر تین وغیرہ اھ۔ حضرت والاكامطلب بيتها كهاس وقت تؤدشواري نظرآ ربى بيكين جب قلب مين تعلق مع اللّٰہ پیدا ہوجائے گا تو پھرکوئی دشواری نہ رہے گی۔قلب میں خوداینی اصلاح کا نقاضا پیدا ہوگا اوران وفت این حالت میں تغیرات ضرور بیرکنے کوخود ہی نہایت خوشی کے ساتھ جی جا ہے گا۔ یہ جو قبل از وفت دشواری نظر آ رہی ہے۔وہ محض خیالی ہےاس کا پچھا ندیشہ نہ کیا جائے بقول احقر ہے بس چلا چل قطع را وعشق اگر منظور ہے ۔ یہ نیدد مکھا ہے ہم سفرنز دیک ہے یا دور ہے ﷺ اشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی کے دنوں غم سہدلیا پھر عمر بھر مسرور رہے بلکہ پھرتوابیا ہوجا تا ہے کہ اگر بھی فکر باطنی اور نگرانی نفس میں کمی محسوں ہونے لگتی ہے توسالک اس غم کے نہ ہونے کے غم میں گھلنے لگتا ہے بمصد اق ارشاد حضرت عارف روی ہے بردل سألك بزارال عم يؤد كرزباغ دل خلالے كم يؤد (سالک کے دل پر ہزاروں غم ہوتے ہیں مگر دل کی خوشی میں کمی کم ہی واقع ہوتی ہے ) غرض یہ باطنی مجاہدات جو حضرت والا کے یہاں کے سلوک میں ہیں بعد چندے دار دمدار زندگی اور غذائے روح ہو جاتے ہیں جن کے بغیرسا لک کوچین ہی نہیں پڑتا اور جن کے فقدان کووہ اپنی موت سمجھتا ہے اور فی الواقع حقیقت الامر بھی یہی ہے کیونکہ یہ یہی مجابدات باطنية واسباب وعلامات حيات قلب اورمو جب ترقيات باطبنه دائمه بين عُم كيا قلب كي حيات گئي دل گيا ساري كائنات گئي اگر زکاوش مژگان اودلم خول شد خوشم که برمنم اسباب گریدافزول شد (اگراس کے ابروک کی حرکت ہے میرا دل خوش ہوگیا ہے تو میں خوش ہوں کیونکہ میرے لئے رونے کے اسباب میں اضافہ ہو گیاہے )

#### تصوف کے حصول کا آسان کردینا

مقصود بالبیان یہ ہے کہ درحقیقت حضرت والا کے یہاں کے سلوک میں جوسرتا سرقرآن حدیث ہی ہے ماخوذ ہے جیسا کہ حضرت والا کے رسائل مسائل السلوک اور التشر ف اورالنکشف ہے ظاہر ہے۔ بھوائے ارشاد نبویؓ اللہ بین یسسر کوئی دشواری نہیں اور ناظرین کرام نے بھی مضامین باب ہذا کے مطالعہ سے بیاجھی طرح معلوم فرمالیا ہوگا کہ حضرت والانے طریق کو بحد اللہ تعالیٰ بہت ہی مہل فرما دیا ہے اور گویا شاہی سڑک بنا دیا ہے جس پر ہرخاص و عام نہایت سہولت کے ساتھ اور بے کھٹلے چل سکتا ہے کیا عالم کیا عامی کیا فارغ کیامشغول کیا تندرست کیا بھار کیا توی کیاضعیف کیا امیر کیاغریب۔ چنانچہاس کے متعلق ایک حقیقت شناس نے خوب ہی کہا کہ حضرت والا کا سلوک تو شاہی سلوک ہے۔ واقعی بهی بات ہے کیونکہ حضرت والا ندر یاضات کراتے ہیں۔ ندمجاہدات ندتر ک تعلقات کراتے ہیں نہ ترک لذات ومباحات ۔ بلکہ بیتا کیدفر ماتے ہیں کہ خوب راحت وآ رام سے رہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہوا ورطبیعت میں نشاط رہے جومعین عبا دات ہو۔البتہ معصیت کے پاس نہ پھٹکوا درنفس کی ہروفت نگرانی رکھوا در ہمت ہے کا م لواور بفتدر تخل وفرصت کچھذ کروشغل بھی کرتے رہو۔پس انشاءاللہ تعالیٰ مقصد کاحصول یقینی ہے نہ کم کھانے کی ضرورت نہ کم سونے کی ضرورت بید دونوں مجاہدے آج کل متروک ہیں کیونکہ طبائع میں پہلے ہی سےضعف غالب ہے۔البنتہ کم بولنااور کم ملنا جلنا ضروری ہے کیکن نہاتنا کم کہ جس سے قلب میں انقباض پیدا ہوجائے اھے۔ لیجئے پیشا ہی سلوک نہیں تو کیا ہے۔ چنانچیخودحضرت والافر مایا کرتے ہیں کہ درویشی کے لئے کمبل اور گدڑی کی ضرورت نہیں بلکہا گرالٹد تعالیٰ دے تو دوشالہ اور شاہی میں بھی درویثی حاصل ہوسکتی ہے بشرطیکہ طریقہ سے حاصل کی جائے۔اھ

طریق آسان ہے مگر ہم خودات مشکل بناتے ہیں سجان انڈ حضرت والانے طریق کواس قدرآ سان فرمادیا ہے کہ کوئی دشواری ہی نہیں

بی گویا بقول احقر۔

ا تناکیا ہے آپ نے آساں طریق کو کہد سکتے ہیں راہ کو منزل بنا دیا البتدا گر بےاصول چل کراس طریق کوخود ہی دشوار کرلیا جائے تو بیطریق کانقص نہیں بلکہ چلنے والوں کا بے ڈھنگاین ہے۔ بقول احقر

جوآ سان مجھوتو ہے عشق آساں جود شوار کرلوتو دشواریاں ہیں

اس پرخود حضرت والا کا ایک تازہ ملفوظ عرض کیاجا تا ہے۔ فرمایا کدراستہ تو بالکل صاف اور ہموار ہے لیکن لوگ خود ہی اس کوا ہے سوء استعال اور او ہام سے دُشوار کر لیتے ہیں۔ اور خود این ہاتھوں پر بیٹانیوں میں پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء بھی غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں چنا نچہ ایک مولوی صاحب جو بڑے عالم فاصل اور فہیم مخص ہیں وہ بھی اس پر بیٹانی میں مبتلا چنا نچہ ایک مولوی صاحب جو بڑے عالم فاصل اور فہیم مخص ہیں وہ بھی اس پر بیٹانی میں مبتلا سے کہ اب تک تبجد کے وقت بلا الارم والی جگانے والی گھڑی کے آ تکھ ہی نہیں تھا تھا کہ افسوس ابھی تک ان خارجی چیزوں کی احتیاج باقی ہے اب تک قلب میں اتنا بھی تقاضا پیدا مہیں ہوا کہ الارم کی حاجت نہ رہے اور خود بخو د تبجد کے وقت آ تکھ کھل جایا کرے۔ اھ

میں نے ان کی تعلیٰ کی کہ آخر کس کس خارجی چیز کی احتیاج ہے بچو گے کیونکہ ایک الارم ہی کیاسینکٹروں خارجی چیز وں کی احتیاج ہے اور بیسب خارجی چیز یں ہیں ان سب سے اور سینکٹروں ضروریات زندگی کی احتیاج ہے اور بیسب خارجی چیزیں ہیں ان سب سے بچو جب اتنی ساری خارجی چیز وں کی احتیاج سے ہیں گئے سکتے تو ایک الارم کی احتیاج بھی سہی کس فکر میں پڑے جب خود اللہ میاں ہی نے ہمیں اپنی نعمتوں کامختاج بنایا ہے تو پھر ہم ان نعمتوں سے کیوں استعناء کی تمنا کریں۔

کر طمع خواہدزمن سلطان دیں خاک برفرق تناعت بعدازیں (اگر دین کا مالک جھے ہے ہی جاہتا ہے تواس کے بعد میری قناعت کے سریر خاک ہو)
اگر دین کا مالک جھے ہے بہی جاہتا ہے تواس کے بعد میری قناعت کے سریر خاک ہو)
اگر بغیرالارم کے آئکھ نہیں تھلتی تواس کا افسوس ہی کیا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے الارم گھڑی دے ہی رکھی ہے اس سے کام لینا جا ہے مقصود تو جاگ اٹھنا ہے جا ہے الارم سے ہوجا ہے بلا الارم کے جب مقصود حاصل ہے تو بھراس کا کیاغم کہ بلاالارم کے آئکھ کیوں نہیں تھاتی ۔اھ

الثدنعالي كاخاص كرم

حضرت والانے اس واقعہ کوفل فر ما کرفر مایا کہ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ اس نے سیحے سیح ایس خوجے سی ایس زبن میں ڈال دی ہیں جن کی وجہ ہے لوگ ظلمت سے نکل کرنور میں تو بہتی گئے ہیں اور راستہ بالکل صاف نظر آنے لگا ہے جیسے بجلی والے بجلی جلا دیں تو ظلمت دفع ہو کر راستہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ اس کے بعد اللہ میاں نے آئکھیں دی ہیں پاؤں دیئے ہیں ان سے کام لیا جائے تو بے کھنے راستہ قطع کر کے جہاں جانا ہے وہاں بسہولت پہنچ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی پاؤں بنی نہ اٹھائے یا الٹے سید ھے قدم رکھتا ہوا اور کھوکریں کھاتا ہوا چلے یا آئکھیں بند کر کے چلی والوں کا کیا قصور۔ اللہ تعالی نے جوقر آن شریف کی تعریف میں فرمایا ہے ھذا بصائر تو گویا آئکھیں ہیں اور بدئی راستہ اور رحمتہ منزل ۔ اھ

ایک بارنہایت توت اوروثوق کے ساتھ فرمایا کہ جائے بچھے مل کی توفیق نہ ہولیکن اللہ تعالیٰ کالا کھ لاکھ شکر ہے کہ طریق میں تو کوئی کسی قتم کا ذرہ برابر بھی شک وشبہ ہیں رہا۔اھ غرض بعون اللہ تعالیٰ حضرت والانے طریق کو بالکل ہی واضح اور آسان فرمادیا ہے اگر کوئی اصول سے چلے توانشاءاللہ تعالیٰ منزل مقصود تک نہایت آسان کے ساتھ دسائی ہو سکتی ہے۔

### بعض خاص خاص اصول مهمه استنفاضه از حضرت والا

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سہولت استحضار کے لیے چند بہت ہی خاص خاص اصول جن کا پیش نظر رکھنا انشاء اللہ تعالی حضرت والاسے فیفل حاصل کرنے میں بہت معین ہوگامخضراً بطور خلاصہ باب ہذا ہدیئہ ناظرین کر دیئے جا کیس اور تفصیل بقدرضرورت مضامین باب ہذا ہدیئہ ناظرین کردیئے جا کیس اور تفصیل بقدرضرورت مضامین باب ہذا ہے۔ انہیں بیاصول بھی مستبط ہیں۔

### ا: سب سے پہلے کتب اصلاح کا مطالعہ

سب سے پہلے طالب کوحضرت والا کا رسالہ قصد السبیل ایک باریا وہ بار بغور ملاحظہ کرنا جا ہے۔اس سے اجمالاً طریق کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور مقصود معلوم ہو جائے گا درا گرخود بھے میں نہ آئے تو کسی دوسر نے ہیم آدی سے بھے لیا جائے۔ اورا گر حفزت والا سے رجوع کرنے کے بل حفزت والا کی دیگر تصانیف بھی دیکھ کی جا کیں بالخصوص تعلیم اللہ بن اصلاح الرسوم ' بہشتی زیور اور مطبوعہ مواعظ جتنے بھی میسر آسکیس تو طریق کی بفتر ر حاجت تفصیل بھی معلوم ہو جائے اور اپنی اصلاح کے متعلق حضرت والا سے خط و کتابت کرنے میں بہت سہولت ہوجائے۔ ورندا کشر طالبین بوجہ نا واقفیت مبادی طریق بے اصول کرنے میں بہت سہولت ہوجائے۔ ورندا کشر طالبین بوجہ نا واقفیت مبادی طریق بے اصول با تیں لکھتے ہیں جن پر حضرت والا کو بار بار استفسارات کرنے پڑتے ہیں اور مخصیل مقصود میں تا خبر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض کو حضرت والا نے آخر میں بیت خریفر ما دیا کہ اول میں تا خبر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض کو حضرت والا نے آخر میں بیت خریفر ما دیا کہ اول میں سے حروف کے دور کھوائی کے بعد کھو جو لکھنا ہو۔

# ۲: اصل مقصود پرنظرر تھیں

ابتداء بیعت کی درخواست نہ کریں نہ بیعت کوخروری مجھیں کیونکہ اصل مقصود تعلیم طریق حاصل کرنا ہے لہذا پہلے اس کی خود درخواست کریں جب باہم پوری مناسبت ہوجائے اس وقت بیعت کی درخواست کا بھی مضا کقت نہیں ۔ لیکن اگر حضرت والا میفر مادیں کہ ابھی مناسبت پیدا نہیں ہوئی تو بے چوں و چرال مان لیل کیونکہ قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید۔ اور ہر گربیعت پراصرار نہ کریں ہوئی تو بے چوں و چرال مان لیل کیونکہ قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید۔ اور ہر گربیعت پراصرار نہ کریں ہلکہ تحصیل مناسبت کی سعی میں پہلے سے زیادہ توجہ کے ساتھ مشغول ہوجا تیں کیونکہ یہ معلوم ہوہی چکا ہے کہ جب تک حضرت والا کوطلب صادق کا پورااطمینان نہیں ہوجا تا اور باہم پوری مناسبت کا حساس نہیں ہوجا تا حضرت والا بیعت نہیں فرماتے اور اس وقت لطف بھی بیعت کا ہے اور اس کے احداس نہیں ہوجا تا حضرت والا بیعت نہیں فرماتے اور اس وقت لطف بھی بیعت کا ہے اور اس

کہ اتنا شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ بار ہا فر مایا کہ میں جو پچھطریق کی حقیقت سمجھے ہوئے ہوں بس جی چاہتا ہے کہ ساری و نیا کو سمجھا دوں اور جب لوگ نہیں سمجھتے تو سخت البحصن ہوتی ہے کہ س طرح ان کے دل میں دل ڈالدوں اور یہ بھی لوگوں سے میر سے البھنے کی ایک وجہ ہے۔اھ واقعی و کیھنے والے ہمیشہ د کیھتے ہیں کہ جب کوئی سمجھ مخاطب آ جا تا ہے تو حضرت والا نہایت جوش وخروش کے ساتھ حقائق و معارف کی گر ماگرم تقریریں دیر دیر تک اپنی مجلس شریف میں فرماتے رہتے ہیں اور افادات کے دریا بہاد سے ہیں۔

### سو: فیض حاصل کرنے کا بہترین طریقہ

حضرت والا سے استفاضہ کی بہترین صورت بیہ کہ پہلے اجازت لے کر پھے وصہ تک خاموثی کے ساتھ حضرت والا کی مجلس شریف میں بیٹے رہیں اور ارشادات کو نہایت توجہ سے سنتے رہیں اور واقعات کو بغور دیکھتے رہیں تا کہ طریق سے اور حضرت والا سے مناسبت پیدا ہو جائے اور اصلاح کرانے کا طریقہ معلوم ہوجائے پھراپے مشتقر پر بہنچ کرایک ایک عیب لکھتے رہیں اور ان کا طریقہ معلوم ہوجائے پھراپے مشتقر پر بہنچ کرایک ایک عیب لکھتے رہیں اور ان میں دور ان میں بعد چند بے خواہ ذکر وشغل جمی رسوخ نہ ہوجائے دوسراعیب نہیں کریں اور اس دور ان میں بعد چند بخواہ ذکر وشغل بھی بوچھ لیں لیکن بدول سلما اصلاح نفس کے شروع کئے صرف ذکر وشغل کے متعلق کوئی درخواست نہ کریں کیونکہ حضرت والامحض ذکر وشغل کی تعلیم کو حصول مقصود کے لیے ہرگز کافی نہیں جمھتے ۔ اور ذکر وشغل کی درخواست کے ساتھ یہ بھی برابر اطلاع کرتے رہیں کہ اصلاح کے متعلق بھی خطو و کتابت جاری درخواست کے یونکہ بدوں اطلاع استے طالبین کے حالات کا یا در کھنا بہت مشکل ہے۔

٣: اصلاح كے اصول بركار بندر ہيں

اپنے نفس کی ہروفت تگرانی محمیں اور عیوب نفس کی اصلاح کے لیے حضرت والا کے زریں اصول بعنی استحضار و ہمت سے برابر کام لیتے رہیں اور گوشروع میں قدرے تعب ہو لیکن تکرار مخالفت نفس سے پھرانشاءاللہ مہولت ہونے لگے گی۔

چنانچیحضرت والا فر ما یا کرتے ہیں کہ تکرارعمل ہی ہے عمل میں سہولت بھی ہونے لگتی ہے کیکن سہولت کے منتظر ندر ہیں عمل بہر حال کرتے رہیں جاہے عمر بھر بھی سہولت نہ ہو۔اھ نیز حضرت والا کا ہمت کے متعلق بیار شاد بھی پیش نظر رکھیں کہ وہ ہمت ہی نہیں جس کے بعد کا میابی نہ ہو وہ تو ہمت کی محض نیت ہے کیونکہ اختیاری کوتا ہیوں ہے بیچنے کے لیے اگر پوری ہمت سے کا م لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کا میابی نہ ہو۔اھ

حضرت والا اکثریہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ کم ہمتی ہے کوئی کوتا ہی ہی ہوجائے تو فوراً توبہ کرکے بھر ہمت سے کام لینے لگیں اور مایوں نہ ہوں نہ اس غم میں پڑیں کہ کوتا ہی کیوں ہوگئی۔ کوتا ہی کا تدارک بھی عمل ہی ہے ہوجائے گا۔ اس موقع پر حضرت والا کے مکتوب تسہیل الطریق کے مضمون کا اعادہ بہت کارآ مد ہوگا کیونکہ اس میں طریق کا مکمل دستورالعمل مذکور ہے وہ مضمون یہ ہے کہ غیراختیاری کی فکر میں نہ پڑیں۔ اختیاری میں ہمت سے کام لیں۔ اگر کوتا ہی ہوجائے ماضی کا استعفار سے تدارک کر کے مستقبل میں پھرتجد ید ہمت سے کام لینے کوتا ہی ہوجائے ماضی کا استعفار سے تدارک کر کے مستقبل میں پھرتجد ید ہمت سے کام لینے گئیں اور استعمال ہمت کے ساتھ دعا کو بھی التزام رکھیں اور بہت لجاجت کے ساتھ ۔ اھ

۵: ذکر کی مقدار مناسب رکھیں

جب ذکر وشغل کی اجازت حاصل کر لی جائے تو ذکر کی مقدار بقدر تخل وفرصت مقرر کریں جو نداتن کم ہو کہ پچھ مشقت ہی نہ ہو نہ اتنی زیادہ ہو کر نبہہ نہ سکے حتی الامکان اپنے معمولات ناغہ نہ ہونے دیں ناغہ سے بڑی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ چلتے پھرتے اور فارغ اوقات میں بھی کوئی ذکراینا معمول رکھیں۔

حضرت والانے ایک باراحقر سے فر مایا کہ اپنااصل کام ذکر کو مجھیں جب ضرورت ہو بول لیس اور پھرمشغول ہوجا ئیں جیسے درزی کپڑ اسپتار ہتا ہے اور ضرورت میں بول بھی لیتا ہے لیکن اس کی اصل توجہ کپڑ اسینے ہی کی طرف رہتی ہے۔

قلت کلام کی ایک بیتہ بیر بھی حضرت والا نے احقر کو بتائی تھی کہ ابتداء بکلام نہ کریں الا بضر ورت اگر دوسرا کوئی بات بوجھے تو بقد رضرورت جواب دے کر پھر ذکر میں مشغول ہو جائیں۔اسی طرح بلاضرورت کسی کے پاس نہ جائیں۔اھ۔حضرت والا بی بھی فر مایا کرتے ہیں کہ بلاضرورت لوگوں سے میل جول نہ بڑھا ئیں اگر ذکر وخلوت سے جی اکتا جائے تو بیل بچوں میں یاہم مشرب احباب میں پچھ در ول بہلا لیس۔ جب نشاط پیدا ہو جائے پھر بال بچوں میں یاہم مشرب احباب میں پچھ در ول بہلا لیس۔ جب نشاط پیدا ہو جائے پھر اپنے کام میں لگ جائیں۔اھ۔ حضرت والا مباحات کے انہماک اور بالکلیہ ترک دونوں کو بااعتبارتا کے کے مفر بتلاتے ہیں۔

اورا۔دواذکارنماز و تلاوت وغیرہ جونیک عمل کرے اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہواوراس کی رضا حاصل ہو۔خالی الذہن ہو کر محض بطور عادت کے نہ کرے اور جو کیفیت حضور حق کی اس عمل سے پیدا ہواس کو بعد فراغ بھی محفوظ رکھنے کا برابر خیال رکھے۔دھن اور دھیان کی اس طریق میں شخت ضرورت ہے۔۔
خیال رکھے۔دھن اور دھیان کی اس طریق میں شخت ضرورت ہے۔۔
اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخر و مے فارغ مباش۔اھ

ے: قلب کوتشولیش سے بچا کیں

جمیع مشوشات قلب سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔جس میں صحت کی حفاظت بھی داخل ہے کیونکہ جمعیت قلب اس طریق میں مدار نفع ہے۔

۸: خودرائی وخود بنی سے پرہیز

حضرت والااس طریق میں خو درائی اورخود بنی کوسب سے بڑا مانع سمجھتے ہیں اوراس شعرکوا کثر فر مایا کرتے ہیں۔

فکرخود ورائے خود درعالم رندی نیست کفراست دریں ندہب خود بنی وخود رائی کفرہ)

(یندی بیں اپنی فکر اور اپنی رائے نہیں ہوتی اس ندہب بیں خود بینی اورخود رائی کفرہ)

اور فرما یا کرتے ہیں کہ کوئی اپنی رائے اور تجویز کوفنا کر کے تو دیکھے پھر اللہ تعالیٰ وہ دولتیں عطافر ماتے ہیں جواس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسٹیں۔اسی بیں اتباع شخ بھی داخل ہے جس کی شخت ضرورت ہے۔ اپنی رائے سے پچھنہ کرے اور علاوہ ادب طریق کے داخل ہے جس کی شخت ضرورت ہے۔ اپنی رائے سے پچھنہ کرے اور علاوہ ادب طریق کے شخ کے اتباع میں ہرفتم کی سہولت اور راحت اور بے فکری بھی تو ہے لہذا بہت جلد جلد اپنی مطالب کی اطلاع اور شخ کی تجویز ات کی اتباع کا سلسلہ جاری رکھے۔اور شخ جس امر کے متعلق جو تجویز کر ہے اس کو بے چون و چرا مان لے اور اس کے مطابق کا مل اعتاد کے ساتھ معلی میں مشغول رہے خواہ کتنا ہی فنس کونا گوار ہو حضرت حافظ تقرماتے ہیں۔
مثول رہے خواہ کتنا ہی فنس کونا گوار ہو حضرت حافظ تقرماتے ہیں۔
سعی ناکروہ دریں راہ بجائے نرس مثول کا میابی جاہتا ہے تو استاد ہر

اشرف السوانح-جلام ك30

بس اصل چیز کام پیس مشغول رہنا ہے تمرات جوائی کے مناسب استعداد ہوں گے وہ خودہی مرتب ہوتے رہیں گے۔ حضرت والاائی کے متعلق حضرت حافظ کے بیا شعارا کثر فرمایا کرتے ہیں۔ تو بندگی چوگدایاں بشرط مڑ دمکن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند (تو مزدوری کی شرط پر غلامی نہ کر کیونکہ آ قاخودہ بی غلاموں کی پرورش کی خوب جانتا ہے) درطر یقت ہر چہ پیش سالک آ بید خیراوست برصراط متقیم ایدل کے گراہ نیست فنا کے متعلق حضرت والا بی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ فنائی طریق کا اول قدم ہے جیسا کہ ایک معنی کر آخرقد م بھی ہے۔ اگر کسی کو بیعاصل نہیں تو سمجھ او کہ اس کو ایس طریق کا اول قدم ہے جیسا کہ ایک احتی کر آخرقد م بھی ہے۔ اگر کسی کو بیعاصل نہیں تو سمجھ او کہ اس کو طبح آگر کسی کو بیعا کہ ایک احتیام ہے۔ اگر اس اہتمام کی کامل موافقت کی جائے اور گونش کو طبحاً کتنا بی نا گوار ہو گیکن عقلا اہتمام ہو جائی موافقت کی جائے اور گونش کو طبحاً کتنا بی نا گوار ہو گیکن عقلا گوارا کرلیا جائے تو فنا کی دولت جو بڑے بڑے سخت مجاہدات سے سالہ اسال ہیں بھی بمشکل اس ہوتی ہے۔ حضرت والا کے طریق اصلاح سے بفضلہ تعالی بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔ عاصل ہو تی تا کہ دولت جو بڑے بڑے سے نفضلہ تعالی بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔ عاصل ہوتی ہے۔ حضرت والا کے طریق اصلاح سے بفضلہ تعالی بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت والا کے طریق اصلاح سے بفضلہ تعالی بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔

حضرت والا کے بہال حقوق العباد کی نگہداشت کی سخت تاکید ہے۔ بالحضوص وہ حقوق جن میں کوتا ہی کرنے سے کسی کواذیت ہو۔لہذا اس کا بہت ہی خصوصیت کے ساتھ اہتمام رکھیں کہا ہے کہ تعلق سے کسی کوکسی قتم کی ایذانہ پہنچ۔
• ا: اصلاح عِمبوب کا طریق عمل

اس اخیر نمبر میں اس طریق عمل کا ذکر کیا جاتا ہے جو ہر طالب اصلاح کواپنے عیوب کی اصلاح کرانے کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ وہ حسب ارشاد حضرت والا یہ ہے کہ ایک کاغذیر اپنی سب برائیال لکھ لیس اور جو جو یاد آئی رہیں اس میں لکھتے رہیں اور ان کا علاج بھی استحضار اور استعال اختیار وہمت ہے گرتے رہیں اور علاج سے جو بالکل ذائل ہوجاویں ان کا نام کا ب ویں اور جورہ جائیں پوری یا ادھوری ان کولکھا رہنے دیں پھر جب حضرت والا کی خدمت میں اپنی اصلاح کے متعلق خط لکھنے بیٹھیں تو ان برائیوں میں سے جوابے نزدیک سب سے زیادہ اپنی اصلاح کے متعلق خط لکھنے بیٹھیں تو ان برائیوں میں سے جوابے نزدیک سب سے زیادہ انہم ہو پہلے اس کولکھیں اور اگر تعین میں تثویش ہوتو قرعہ ڈال لیں جس عیب کا نام نکل آ وے اہم ہو پہلے اس کولکھیں اور اگر تعین میں تثویش ہوتو قرعہ ڈال لیں جس عیب کا نام نکل آ وے

وہی لکھ دیں اور اگراس کا کچھ علاج کیا ہواس کی بھی اطلاع کر دیں۔ ایک عیب سے زیادہ ایک بار میں نہ کھیں اور اس عیب کی چند مثالیں بھی لکھیں اور جب تک اس عیب کے علاج میں رسوخ بار میں نہ ہوجائے برابراس کے متعلق خطوط بھیجے رہیں اور جب رسوخ ہوجائے اور حضرت والا بھی اس رسوخ کی تصدیق فرماویں اور دوسرا عیب پیش کرنے کی اجازت عطا فرماویں اس وقت دوسرا عیب پیش کرنے کی اجازت عطا فرماویں اس وقت دوسرا عیب بیش کرنے کی احلاح کرائیں۔

### حصول مقصود كيلئة ايك آسان دعا

اب ان نمبروں کو ایک دعاء ما تور پرختم کرتا ہوں جو حسن اتفاق سے مناجات مقبول پڑھتے وقت نظر ہے گزری تو اس وقت ہے ساختہ یہ ذبن میں آیا کہ اس میں تو حضرت والا کے سلوک مسنون کا گویا خلاصہ اور حقیقی تصوف کے سارے مقامات عالیہ کے حصول کی دعاء موجود ہے۔ جس سے حضرت والا کی تعلیمات واحوال کے مطابق کتاب وسنت ہونے کی بھی تصدیق ہوتی ہوتی ہے۔ اگر طالبین اس دعاء کو سہولت استحضار نیز حصول برکت وتو فیق عمل کے لیے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے لیے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے لیے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے لیے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے لیے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے لیے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے لیے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے لیے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے لیے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے ایے بھی بھی پڑھ لیا برکت وتو فیق عمل کے ایک بھی برٹھ لیا ہوں اور حصول مقصود میں بہت اعانت ہو وہ وہ دعاء ما تو رہیہ ہے۔ برس بی وہ انت ہو وہ وہ دعاء ما تو رہیہ ہے۔

اللهم انى اسئلک توفيق اهل الهدى و اعمال اهل اليقين و مناصحة الله بين ما نگنا مول تجھ سے توفيق اہل ہدايت كى كى اور عمل اہل يقين كے سے اور اخلاص اهل التوبة و عزم اهل الصبر و جد اهل الخشية وه طلب اهل الرغبة و عوفان اہل توبكا سااور جمت اہل صبركى كى اور كوشش اہل خوف كى كى اور طلب اہل شوق كى سى اور معرفت اهل العلم حتى القاك اہل علم كى كى يہال تك كه ملول ميں تجھ سے سى اور معرفت اهل العلم حتى القاك اہل علم كى كى يہال تك كه ملول ميں تجھ سے سى اور معرفت اهل العلم حتى القاك اہل علم كى كى يہال تك كه ملول ميں تجھ سے۔

# حضرت والا کے طریق سلوک کی حقیقت

بس اب احقرباب ہذاار شادوا فاضہ باطنی کو حضرت والا کے ایک ایسے ارشاد پرختم کرتا ہے جس میں حضرت والا نے خود اپنے سلوک کی حقیقت نہایت واضح اور لطیف عنوان سے بیان فر مائی ہے اور جس کو شاید میں کسی موقع پر نقل بھی کر چکا ہوں۔

سی سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ یہاں تو ملانا بن ہے ہم نہیں جانے کہ درولیثی کیا چیز ہے۔ طالب علم میں صاحب علم بھی نہیں بس قرآن وحدیث پڑمل کرنا بتاتے ہیں پھراسی میں جو پچھسی کومانا ہوتا ہے مل جاتا ہے اور ایباملتا ہے کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا حطو
علمے قلب بیشو من امثالناء لینی جوہم جیسوں میں ہے نہ کی آ نکھنے دیکھانہ کسی کان نے
سنانہ کی کے قلب میں اس کا خطرہ تک گزرامگر ظاہر میں پچھنیں نہ ہوتی ہے نہ حال قال ہے نہ
وجد و کیف ہے نہ کشف و کرامت ہے۔ پھیکا پھا کا طرز ہے جیسے سمندر کی مچھلی کہ خوداس کے اندر
ممک ہوتا ہے۔ اوپر سے نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر کا نمک پنے کے
بعد کھلتا ہے لیس بہال بھی اوپر کا نمک نہیں ہے مگر اندر ہے جو پکنے کے بعد کھلتا ہے۔ اوپر
جامع اوراتی عرض کرتا ہے کہ سجان اللہ حقیقی اور مسنون تصوف تو یہی ہے جو
حضرت والا کے بہال ہے لیکن اس کے شمرات مذکورہ کا ظہور جھی ہوتا ہے جب طریق
کے موافق رجوع کیا جائے اور با قاعدہ کم کیا جائے کیونکہ اس طریق میں حسب ارشا د
حضرت والا کام ہی سے کا میا بی ہوتی ہے۔

کارکن کار بگذر از گفتار اندریں راہ کار با ید کار (کام کرکام ہاتوں کوچھوڑ،اس راہ میں تو کام چاہیے کام)

قدم باید اندر طریقت نه دم که اصلے ندارد دم بے قدم (طریقت میں مل چاہیے نه دعویٰ ، کیونکہ مل کے بغیر دعویٰ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے حضرت والا نے ملفوظ بالا میں سمندر کی مجھلی کی تمثیل میں یہ قیدلگائی ہے کہ پہنے کے بعداس کا نمک کھلنا ہے لہذا پکانا شرط ہے۔ اوراس میں طالبین عموماً کوتا ہی کرتے ہیں یا تو کا منہیں کرتے یا بے ڈھٹے بن سے کام کرتے ہیں۔ اگر حضرت والا کے ارشاد فرمودہ اصول کے مطابق کام کریں تو وہ خود شمرات و برکات ارشاد فرمودہ کا کھلی ہے تھوں مشاہدہ کرلیں۔ جیسا کہ بفضلہ تعالی صدیا نے کرلیا ہے اور جس کو محروی ہوتی ہے اپ ہی مشاہدہ کرلیں۔ جیسا کہ بفضلہ تعالی صدیا نے کرلیا ہے اور جس کو محروی ہوتی ہے اپ ہی مشاہدہ کرلیں۔ جیسا کہ بفضلہ تعالی صدیا نے کرلیا ہے اور جس کو محروی ہوتی ہے اپ ہی

ہر چہہست از قامت ناساز ہےا ندام ماست ورنہ تشریف توبر بالائے کس کوتاہ نشست اصل تقریر حسب ارشاد حضرت عارف شیراز گا میے کہ ہے مصل تقریر حسب ارشاد حضرت عارف شیراز گا میے کہ ہے۔

سعی نا کرده دریں راہ بجائے نہری مرد اگر می طلبی طاعت استاد پیر (تواس راہ میں کوشش کے بغیر کی مقام تک نہ پنچ گا،اگرتو کامیابی جاہتا ہے تواستاد کی اطاعت پر ) اور حضرت والانے جواب ارشاد بالا میں بیفر مایا کہ ایساملتا ہے کہ ہم جیسوں میں سے نہ کسی آئھ نے دیکھانہ کسی کان نے سنا' نہ کسی کے قلب میں اس کا خطرہ تک گذرااس کا سبب ایک حقیقت شناس اہل علم کے قول کا حوالہ دے کر حضرت والا بیفر مایا کرتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب ؓ کے سلسلہ میں جواس قدر جلد وصول الی اللہ ہوجا تا ہے حالانکہ نہ یہاں پچھ زیادہ وہ بیات ہیں نہ جاہدات تواس کی وجہ بیہ ہے کہ اس سلسلہ میں وصول بطریق جذب ہوتا نے بیل نہ جواب کے خبو بیت عنداللہ ہے اور محبوبیت کے لیے جذب لازم ہے۔ ادھ بوجہ تشبیہ بانحوب کے خبوبیت عنداللہ ہے اور محبوبیت کے لیے جذب لازم ہے۔ ادھ

ربنا اتمم لنا نورناو اغفرلنا انک علے کل شئ قدیر۔

لا کھشکر کے بابتمام ہوا

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محض اس کے فضل وکرم اور حضرت صاحب سوائے کی تو جہات و دعوات کی برکت سے اشرف السوائے کا بیا ہم ترین باب ارشاد وا فاضہ باطنی بھی ختم ہواجس کے لکھنے کے لیے احقر کو بعجہ عدم المیت قلم اٹھانے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ روز ہجران وشب فرقت یار آخر شد زدم ایں فال دگذشت اخر وکار آخر شد (محبوب کی جدائی و دوری کے دن رات ختم ہوگئے، میں نے بیفال نکالی،عیدگذری اور کا متمام ہوگیا) صبح امید کہ بم معتلف پردہ نی بیس نے بیفال نکالی،عیدگذری اور کا متمام ہوگیا) مصبح امید کہ بم معتلف پردہ نی بیسوئے جائے کہ کہ باہر آئے تاکہ اندھری رات ختم ہوگ شکر ایز دکہ با قبال کلہ گوشہ گل نخوت یا دی و شوکت خار آخر شد (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھول کی تلی کے بلند ہونے ہے جنگل کی خوت اور کا نئے کی جوانی ختم ہوئی) آئ شہبائے دراز وغم دل ہمہ درسایئہ گیسوئے نگار آخر شد (وہ کہی راتوں کی پریشانی اور دل کاغم ، سب چیزیں مجبوب کی زلفوں کے سامیسی آئر ختم ہوگئی) ساقیا عمر دراز وقد ، حت پرے باد

(ابساقی! کمی عمرادرشراب سے بھراہوجام ہونا جا ہے تا کہ تیری کوشش نے م وستی ختم ہو) گرچەآ شفتگى كارمن از زلف تويُو د حل ایں عقدہ ہم از روئے نگار آشد (اگرچەمىرے معاملە كى پريشانى تىرى زلف كى دىجەسے تھى، نيالجھن بھى محبوب كے سين چېرە سے مل ہوئى) درشارا رچہ نیا ورد کھے حافظ را شكر كان محنت بيحد وشار آخر شد (اگرچہ حافظ کوکوئی شار میں نہیں لاتا ،شکرہے کہ وہ بے شارو بے انتہا محنت ختم ہوئی ) جہاں تک ہوسکااس نااہل و نا کارہ نے اپنی بساط کے موافق اس امر کی بے حد کوشش کی کہاس باب ميں حضرت والا كامجموعي طريق ارشاد وافاضه پوري طرح قلمبند ہوجائے اور بعون اللہ تعالیٰ و بحمہ ہ حضرت والا کے ارشاد فرمودہ صدم اسمائل ضرور بیاور تحقیقات نادرہ معرض تحریبیں بھی آ گئے ع زبان لا كه چلائي مگر بيان نه موا

لیکن جب میں حضرت والا کے طریق ارشادا فاضہ کی اصل جلالت شان کواپنے ذہن میں متحضر کرتا ہوں تو واللہ اپنی پیقل اس کے ظاہر کرنے کے لیے بالکل ہی نا کافی نظر آتی ہاوررہ رہ کریہ حسرت ہوتی ہے کہ افسوس کچھ بھی نہیں لکھا گیا کیونکہ بقول غالب ہے ہزاروں خواہشیں الیمی کہ ہرخواہش بیدم نکلے ہے۔ بہت نکلے میرے ار مال کیکن پھر بھی کم نکلے

اور بقول احقريه

عيال نه ہونا تھا بيرحال دل عياں نہ ہوا زبان لا کھ چلائی گر بیاں نہ ہوا کیکن اگراحقر اس معیار کے مطابق جواحقر کے ذہن میں ہے حضرت والا کی شان ارشادوافاضہ کو بیان کرنے پر قادر بھی ہوجا تا تب بھی جواصل شان ہےوہ پھر بھی مخفی کی مخفی ہی رہتی۔ کیونکہ حضرت والا کی کما حقہ معرفت اس نااہل کوتو کیا ہوتی کسی کوبھی نہیں ہوئی نہ میرے نز دیک ہوسکتی ہے کیونکہ اس پاپہ کے حضرات کہیں صدیوں میں ایک دوہوتے ہیں للہذا بقول ایک حقیقت شناس کے اس کی تمنا ہی فضول ہے کہ حضرت والا کا کوئی ایسا فیض یافتہ ہوجس میں حضرت دالا کی ساری صفات موجود ہوں۔ایسا جامع صفات تو کوئی نہ ہوگا بس یہی ہوگا کہ سمى ميں حضرت والا كى كوئى صفت ہوگى كسى ميں كوئى \_اھ\_واقعى بالكل سيج كہا\_

حضرت والاكى كماهقه معرفت كسى كونهيس ہوئى

حضرت والا کی کماحقہ معرفت کسی کو نہ ہونے پرخود حضرت والا ہی کا ایک تحریرارشادیا و

آیا۔حضرت والا کے خواہرزادہ اور مجاز خاص جناب مولانا مولوی ظفر احمہ صاحب مدت فیضهم نے بر بنا خصوصیت تعلق اپنے ایک عریضہ میں نہایت اشتیاق کے ساتھ اور کسی حدیث شریف کا حوالہ دے کر حضرت والا ہے یہ پوچھا کہاہے خدام یعنی منتسبین میں سب سے زیادہ محبوب آپ کوکون ہے اور پیجی وعدہ کیا کہا گراس راز کو پوشیدہ رکھنے کے لئے حکم ہوگا تو عمر بھرکسی پرخلا ہرنہ کروں گا۔اس پرحضرت والانے بے تکلف تنحر برفر مایا کہ میں بھی بتلانے میں پس دپیش نہ کرتاا گر کوئی اس کا مصداق ہوتا برخور دارمن سے بات ہیہے کہ اب تک و زدرون من تجست امرار من ہر کے از طن خود شد یارمن (ہرکوئی اینے خیال میں میرادوست ہاورحالت ہے کہ کی نے میرے اندر کے اسرارنہ پائے) پوری مناسبت کسی کونہیں ہوئی اور اجنبیت کا مدار وہی ہے ممکن ہے اس کا منشاء میری ہی کمی ہوچونکہ حضرت والا کو بوجہ کسی کی اد فی بھی دل فٹکنی گوارانہیں اس لئے اسے اس جواب کی اشاعت کی ممانعت فر ما دی لیکن جناب مولا ناظفرِ احمد صاحب نے مکر ربذ ربعہ عریضہ عرض کیا کہ بیہ جواب تربیت السالک میں نقل ہو جانا سالکین کے لیے زیادہ نافع معلوم ہوتا ہے شاید کسی اللہ کے بندہ کوحضرت سے پوری مناسبت پیدا کرنے کا شوق پیدا ہوجائے۔اھ اور پھی لکھا کہ میری جوحالت اس جواب کود مکھ کر ہوئی واللہ میں کیا عرض کروں سیج فرمایا۔۔ ہر کے از ظن خود شد یارمن و زدر ون من نجست اسرار من (ہرکوئی اینے خیال میں میرادوست ہے اور حالت سیے کہ کی نے میرے اندر کے اسرار نہ یائے) والله مجھے حضرت والا کے اسرار معلوم ہوجانے کی بہت طلب ہے اور یہی اس سوال کا منشاء ہے۔اگراس نالائق کےصبط دخمل سے زیادہ اسرار نہ ہوں تو خدا کرے مجھ کومعلوم ہوجا کیں۔اھ

اس کا حضرت والا نے یہ جواب تحریر فرمایا۔ عزیر م بہتر ہے نقل کرادیا جائے۔ مجھ کوصرف یہ خیال مانع ہوا تھا کہ احباب کی دل شکنی نہ ہو۔ باقی جب اس سے اہم مصلحت نقل میں ہے موافقت کرتا ہوں۔ برخور دارمن میرے اسرار ہی کیا ہوتے مولانا کا قول تو میں نے تبر کا نقل کر دیا ہے۔ مراد میری بیہ ہے کہ میرے مذاق سے پوری مناسبت کسی نے بیدائبیں کی سوعزیر من بیدبات میرے کرنے کی ٹبیں خود اہل محبت کا فعل ہے۔شتبع' استحضار اور انتباع اس کا طریق ہے واللہ الموفق۔ اور اس مناسبت کے بعد خود بخو دمجھ کوا ظہارا سرار کا جوش ہوگا اگر پچھا سرار ہوں گے یائے پیدا ہوجا کیں۔اھ غرض جب کسی کوحضرت والا کے اسرار کا کما حقیقم ہی نہ ہوسکا تو کوئی لا کھ بیان کرے حضرت والا کی اصل شان بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ سے عقل وہم سے بالا مقام حضرتِ والا کوئی جانے تو کیاجائے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے۔ .

ہم سلیم والوں کے لئے نشانِ منزل

للندا باوجودا حقر کی کوشش بلیغ اوراس باب کے اتنے طویل ہوجانے کے بھی حضرت والا کی اصل شان ارشاد وا فاضه ظاہر نہ ہونی تھی نہ ہوئی۔غرض احقریر تو حضرت حافظ علیہ الرحمه كايشعر حرف محرف صادق آرباہے ...

گداخت جال کهشود کار دل تمام ونشد بسوختیم دریں آرزوئے خام ونشد ( جان اس لئے بگھلائی کہ دل کا مقصد پورا ہواور وہ نہ ہوا ،ہم نے اپنے آپ کواس آ رز ومیں خودکوجلا دیااوروہ پوری نہ ہوئی )

اورحفنرت والايراحقر كابيشعرب

وه راز ہول جوعیاں ہو کے بھی عیاں نہ ہوا ۔ وہ نکتہ ہوں جو بیان ہو کے بھی بیاں نہ ہوا

اور دونول کی مجموعی حالت پر حضرت سعدی علیه الرحمته کاپیشعر۔

نه حسنش غایتے داردنه سعدی رایخن بایاں بمیر د تشنه مستسقی و در یا ہمچناں باقی

(نەاس كے حسن كى انتهاء ہے نەسعىرى كى بات كى كوئى حد ہے،استىقا كى بيمارى والا پیاسامرجا تاہےاور دریاای طرح باتی رہتاہے)

تاہم یہ مجموعہ انشاء اللہ تعالی ناظرین کرام کے سامنے حصرت والا کے طریق ارشاد و افاضه کا اجمالی خا کہ تو ضرور ہی پیش کر دے گا جس سے صاحبان فہم سلیم اور حضرات اہل ذوق انشاءالله تعالیٰ حضرت والا کی اصل شان ارشا دوا فاضه کا بھی فی الجمله انداز ہ لگاسکیں گے۔

# جسےمنزل تمجھ رکھا تھاوہ اِک خوابِ منزل تھا

حضرت دالا کااس زمانه میں قطب ارشاداور مرکز رشد و ہدایت ہونااللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی ظاہر فرما دیا ہے کہ اس زمانہ میں چونکہ کوئی اس نمایاں شان کامحقق شیخ نظر نہیں آتا ہر طالب صادق کی نظر حصرت والا ہی کی طرف جاتی ہے چنانچہ اکثر طالبین کے خطوط اسی مضمون کے آتے ہیں کہ سوائے حضور کے اور کو کی محقق شیخ ہی نظر نہیں آتا اس لئے اور کسی پر طبیعت ہی نہیں جمتی۔

غرض حقیقت بیہ کے حضرت والانے بعون اللہ تعالیٰ تمام ضروری حقائق طریق کو روز روشن کی طرح واضح فر ما کرخلق پر ججت تمام فر ما دی ہے اور مدت سے خواص وعوام نے جو غلط نہی سے تصوف کا غلط مخیل اپنے ذہنوں میں جمار کھا تھا اور غیر مقاصد کو مقاصد تمجھ رکھا تھا اس کو دور کر کے اصلی اور حقیقی تصوف کو روز روشن کی طرح جلوہ گرفر ما دیا ہے۔ فیجنو اللّٰه تعالیٰ خیر البحواء و متعنا اللّٰہ به بطول البقاء

خدا مجذوب کور کھے سلامت اس نے چونکایا جے منزل مجھ رکھا تھاوہ اک خواب منزل تھا اور اس مقطع کو کہتے وفت احقر کا روئے شخن فی الواقع حضرت والا ہی کی طرف تھا اور مجذوب سب سے مراد حضرت والا ہی شخصے۔اللہ تعالی حضرت والا کو بایں فیوض و بر کات روز افزوں مدت مدید تک امت مرحومہ پر بعافیت تمام سابہ گستر رکھے اور سب کو فیضیاب ہونے کی تو فیق بخشے آمین ثم آمین۔

#### مسرت برمسرت

الحمد للدثم الحمد للدكه السباب كختم موتے ہى اشرف السوائح حصداول جوز برطبع ہے اس كے پائچ جز وجواب تك طبع موجكے يں آج ہى بطور نمونہ حاصل موئے اس حسن اقتر ان سے مسرت برمسرت موئى اور بحد للد مجذوب دیوانہ یعنی احقر افقر جامع اوراق ہذااس شعر کا بورا بورا مصداق موگیاہے

تی بینوبوئے گل وزیکھ رف پیغام یارآ مد من آل دیواندام کز ہر دوسوئے من بہارآ مد (یکسوبوئے گل وزیکھ رف پیغام یارآ مد (ایک طرف ہے بھول کی خوشبوا ور دوسری جانب سے محبوب کا پیغام آیا ہے، میں وہ دیواند ہوں کہ جس کے دونوں جانب سے بہارآئی ہے) دیواند ہوں کہ جس کے دونوں جانب سے بہارآئی ہے) مہر ریئر ول

اب اس ارشاد وافاضہ باطنی کے سب سے آخر میں بیاحقر افقر حضرت صاحب ارشادات وافاضات دامت برکاحہم کی جناب فیض مآب میں عارف شیرازی رحمۃ اللّٰہ علیہ

کے بیدعائیا شعار پیش کر کے \_

الا اے طوط گویائے اسرار مبادا خالیت شکر زمنقار (سنامے، داز بتانے والے طوط ایری چونج شکرے خالی نہو)

مسرت سبز ودلت خوش باد جاوید که خوش نقشهٔ نمودی از خطِ یار

(تیراس سبزرہا ورتیرا بخت ہمیشہ رہے کہ تو محبوب کے خطاکا اچھا نقشہ ظاہر کیا ہے)

یمناً وتبرگأ حضرت عارف روی گی مثنوی شریف کے خاتمہ مصنفہ صاحبز ادہ عارف ممدوح محمد حضرت مولانا انحقق بہاءالذین کے ان اشعار پر حضرت والا کے کلام فیض

التیام کے بالکل شایان شان ہیں اس باب کوفی الحال بند کئے دیتا ہے۔

شکر کاین نامہ بہ عنوانے رسید

(شکر ہے کہ بیخط کی پہتے پہتے گیا، رقم کم نہوئی اور بھائیوں تک پہنچ گیا)

زد بانِ آسان کو بلند کرنے والا ہے، جواس پرسے گذر کرآئے وہ عروج پر پہنچ جاتا ہے)

(بیکلام آسان کو بلند کرنے والا ہے، جواس پرسے گذر کرآئے وہ عروج پر پہنچ جاتا ہے)

نے بہام چرخ کا ل اخصر بود بل بہام کر فلک برتر بود

(آسان کی چوٹی پر نہیں جو کہ سبز ہے بلکہ وہ بلندی جو کہ آسان سے بھی بلند ہے)

الحمد لللہ الذی بنعمته تتم الصالحات

كتبه احقر الزمن عزيز الحسن عفا عنه الله ذو المنن وحفظه عن جميع الفتن ماظهر منها وما بطن لاحدى و عشرين من ذى القعدة (١٣٥٣م) يوم السبت حال اقامته بالخانقاه الامدادية الاشرفية بتهانه بهون.

يندر موال باب

#### ''خلفائے مجازین''

حسب معمول مشائخ حضرت والا اپنے بعض خاص خاص مستر شدین کو بعد تحقق
اوصاف ضروریہ جن کا ذکر آ گے نمبر ۳ میں آتا ہے اپنی طرف سے مجاز بیعت و تلقین
طریق بھی فرما دیتے ہیں تا کہ سلسلہ فیض جاری رہے۔ حضرت والا کے موجودہ
خلفائے مجازین کے اسائے گرامی فہرست خلفائے مجازین میں جوسوائح ہذا کے
خلفائے مجازین کے اسائے گرامی فہرست خلفائے مجازین میں جوسوائح ہذا کے
(حصہ سوئم کے آخر میں منسلک ہے مذکور ہیں وہاں وہاں ملاحظ فرمائے جا کیں۔)
حضرت والا نے بحثیت ایک مجد داور حکیم الامت ہونے کے اس امر میں بھی مثل
دیگر امور دیدیہ کے حسب ضرورت زمانہ بعض خاص اصلاحیں فرمائی ہیں ۔اھ

## ا: خلفاء کے نام پینه کابا قاعدہ اندراج رکھنا

جن صاحبول کو اپنا خلیفہ مجاز بنایا جاتا ہے ان کا پورا نام اور پیتہ وقتاً فو قتاً اپنے پاس بطور یادواشت کے حریفر ماتے رہے ہیں بھران کو تنہیں ات وصیت کے تنمات میں جو وقتاً فو قتاً شائع موتے رہتے ہیں۔ شائع فرما دیا جاتا ہے تا کہ کوئی غیر مجاز اپنے کو اجازت یافتہ نقر اردے سکے اور لوگوں کو دھو کا نہ دیا جاسکے۔ چنا نچ بعض نے دھو کا دیا تو لوگوں نے ان کے بارہ میں حضرت والا سے دریافت کیا۔ چونکہ حضرت والا کے پاس سب کے نام موجود تھے ہی۔ حضرت والا نے جزماً تحریراً فرما دیا کہ وہ محض جھوٹا ہے۔ ورنہ اس مدعی اجازت کی تکذیب کی کوئی صورت ہی نہیں۔ حضرت والا اس اشاعت اسائے مجازین کی بھی مصلحت بیان فرمایا کرتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں اور فرمایا کو جزات ہوتی تھی نہا ہے اسے مور میں جھوٹ ہوئے کی کئی کو جرات ہوتی تھی اس لئے اس وقت اتنی احتیاط کی ضرورت نہی ۔ اب ضرورت ہے کہ طالبین کو مقد بی واقعات سے بھی ہوتی ہے۔ نیز اس اشاعت میں یہ بھی مصلحت ہے کہ طالبین کو حضرات اہل اجازت کا علم ہوجائے اور وہ ان سے نفع حاصل کرسکیں۔

#### ۳: مجازین کی فہرست کی اشاعت

خلفائے مجازین میں سے جن بعض کے حالات نہیں معلوم ہوتے یا مشتبہ حالات سننے میں آتے ہیں حضرت والا احتیاطاً ان کے نام فہرست سے خارج فرما دیتے ہیں لیکن ان کو اہانت سے بچانے کے لیے ان کے نام نہیں شائع فرماتے بلکہ اخراج کی صرف بیصورت اختیار فرمائی جاتی ہوتی ہے اس میں ان کے نام نہیں دکھلائے فرمائی جاتی ہوتی ہے اس میں ان کے نام نہیں دکھلائے جاتے ہیں جن کی اجازت باقی رکھی جاتی ہے۔

یو اختیاراً خارج فرمانے کی صورت کاطریق ممل ہوا۔ اور جن مجازین کی و فات ہوجاتی ہے۔ ان کو اضطراراً خارج فرمانا پڑتا ہے ایسے اضطراری اخراج کے متعلق یہ صورت اختیار فرمانی جاتی ہے۔ ان کے جاتی ہوجاتی ہے کہ جن جن کی و فات کاعلم ہوتار ہتا ہے ان کے نام یا دداشت میں تحریر فرماتے رہتے ہیں اور و فتا فتمات تنبیہات وصیت میں ان مرحومین کے اسماء گرامی شائع فرماتے رہتے ہیں اور ان کی تعداد کو نیز ایسوں کی تعداد کو بھی جن کو بلاا ظہار نام جیسا کہ او پر لکھا گیا اختیاراً بیں اور ج فرما دیتے ہیں کہ اب تک کل خارج فرما دیا ہو مجازین کی مجموعی تعداد میں سے منہا فرما کریے حریفرما دیتے ہیں کہ اب تک کل تعداد اتن تھی جس میں سے اتنی تعداد میں سے منہا فرما کریے حریفرما دیتے ہیں کہ اب تک کل تعداد اتن تھی جس میں سے اتنی تعداد میں کے بعداب اسے باقی رہے ۔ اھ

پھر نے مجازین کا نمبر شاراتی بقیہ تعداد کے بعد سے شروع فرماتے ہیں تا کہ مجازین موجودین کی باقی تعداد ہمیشہ بسہولت معلوم ہوتی رہے۔اباختیاراُ خارج فرمانے کی صورت کا ایک نمونہ شمیمہ ثالثہ تمیہ سابعہ تنہیں ایست اسسال کے حضمون اول نے قل کیا جاتا ہے تحریفر ماتے ہیں کہ بعض کے حالات ہی نہیں معلوم ہوتے جس پراحقر نے تمیہ سابعہ کی اطلاع نمبر المیں تنبیہ بھی کی ہے اور بعض کے حالات مشتبہ سنے میں آتے ہیں اس لئے احتیاطاً استخاب نمبر المیں تنبیہ بھی کی ہے اور بعض کے حالات مشتبہ سنے میں آتے ہیں اس لئے احتیاطاً استخاب کے بعد مجازین کی ایک مستقل فہرست تجویز کرتا ہوں ان کے سوا اوروں کو فی الحال مجازئہ سمجھا جائے البتہ اگر کسی کا حال قابل اطمینان ثابت ہوگا اس کا نام از سرنو درج کیا جائے گا۔اھ

جائے اہدہ کری کا کا ان کا اس اعلان میں خارج شدہ اصحاب کے نام نہیں ظاہر فرمائے دکھے حضرت والا نے اس اعلان میں خارج شدہ اصحاب کے نام نہیں ظاہر فرمائے تاکہ ان کی دشکنی اور اہانت فہ ہو بلکہ صرف ان اصحاب کے نام تخریفر ما دیئے جو باتی رکھے گئے مزید برآ ل بیرعایت فرمائی کہ مجاز نہ مجھنے کے متعلقہ بیت نبیہ بھی بڑھا دی کہ بقیہ اور وں کو مجاز نہ مجھنا ان کی صلاحیت کی نفی ہے یعنی ان کے قابل مجاز نہ مجھنا ان کی صلاحیت کی نفی ہے یعنی ان کے قابل

اجازت ہونے کی مجھ کو تحقیق نہیں۔اھ

البتہ حضرت والانے اس کلیہ مذکورہ کے خلاف ایک نہایت توی مقتضی کے سبب ایک صاحب کو بذریعہ خطرت والانے اور فنج بیعت کی اطلاع دے کراس خطر کی نقل ہتمہ تنبیہات وصیت میں بھی شائع فرمادی۔ اس کے ساتھ ہی بخیال غایت شحفظ حدود بیا طلاع عام بھی پڑھادی کہ مقصود اس سے صرف ان لوگوں کو اطلاع دینا ہے جو محض میری بیعت واجازت کی بناء پران سے رجوع کرتے اور جن کے رجوع کی یہ بنانہ ہووہ میرے مخاطب نہیں ہر مخص کوا ہے دین کا اختیار ہے۔ اور خن کے رجوع کی یہ بنانہ ہووہ میر شحف اپنی حد پر ہے ۔ کسی بات میں نہ افراط ہے نہ فرض حضرت والا کے یہاں ہر شے اپنی حد پر ہے ۔ کسی بات میں نہ افراط ہے نہ فرض حضرت والا کے یہاں ہر شے اپنی حد پر ہے ۔ کسی بات میں نہ افراط ہے نہ فرض حضرت والا کے یہاں ہر شے اپنی حد پر ہے ۔ کسی بات میں نہ افراط ہے نہ فرض حضرت والا کے یہاں ہر شے اپنی حد پر ہے ۔ کسی بات میں نہ افراط ہے نہ فرض حضرت والا کے یہاں ہر شے اپنی حد پر ہے ۔ کسی بات میں نہ افراط ہے نہ فرض حضرت والا کے یہاں ہر شے اپنی حد پر ہے ۔ کسی بات میں نہ افراط ہے نہ تفریط ۔ اور یہی صفت اعتدال نہایت دشوارا ورکمیا ہے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ (بیسعادت بازوکی طاقت سے نہیں ملتی جب تک عطا کرنے والا خداعطانہ کرے)

m: مجازین کے بارے میں لوگوں کوا فراط وتفریط سے بچانا

حضرت والا نے اپنے خلفائے مجازین کی فہرست کے متعلق لوگوں کو افراط و تفریط سے بچانے کے لیے تمتہ سابعہ تبنیبہات وصیت کے شمیمہ عاشرہ کے مضمون اول میں جوالنور بابتہ ماہ ذی الحجادہ العجادہ العرب علی اس فہرست کے اندر کسی کو داخل کرنے یا اس سے خارج کرنے کی حقیت اور بناء کو ظاہر فر مادیا ہے تا کہ نہ تو داخل شدہ اصحاب کے متعلق حسن ظن میں غلور ہے نہ خارج شدہ اصحاب کی طرف سے سونے طن پیدا ہو۔ اول اس تحقیق کو بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔ پھر بفتر رضرورت اس کی شرح بھی کردی جائے گی ۔ تاکہ بجھنے میں قدر سے ہولت ہو جائے کیونکہ وہ باوجود مقصود پر من کل الوجوہ حاوی ہونے گی ۔ تاکہ بجھنے میں قدر سے ہولت ہو جائے کیونکہ وہ باوجود مقصود پر من کل الوجوہ حاوی ہونے کے نہایت مختصر ہے گویا حضرت والا نے کوزہ کے اندر دریا بھر دیا ہے اور اگر وہ باوجود شرح کے بہر سے بالمشافہ بھی ہجھ میں نہ آئے تو بھر اس کو کسی عالم تبحر سے بالمشافہ بھولیا جائے ۔ وہ تحقیق ہیہ ہے۔ اندر دریا خطن و غلو در شسن ظن

اس فہرست اجازت ہے کسی کواختیاراً خارج کرنے کی بناء پرانقطاع خبر کے سبب انتفاء علم اہلیت ہے نہ کہ انتفاء واہلیت اور کسی کو داخل کرنے کی بناء ظن غالب ان اوصاف کے درجہ ضروریہ کا وقوع لیعنی رسوخ تفویٰ وصلاح ومناسبت حالیہ طریق واہلیت اصلاح اورا وصاف مٰدکورہ کے درجہ کا ملہ کی تو قع ہے جیسے علوم درسیہ کی سند کی بناءاسی کی نظیر ہے۔ا ھ اب اس عبارت کی شرح عرض کرتا ہوں۔اس عبارت کے تین جزو ہیں۔

#### جزواول بيعبارت

'' اس فہرست اجازت ہے کسی کواختیاراً خارج کرنے کی بناءانقطاع خبر کے سبب انتفاعكم امليت ہےنہ كہم انتفاءامليت \_اھ\_ ً

اس جزومیں حضرت والا پیفر ماتے ہیں کہ میں جوفہرست مجازین میں سے بعض کواختیاراً خارج کردیتاہوں (جس کی تفصیل مع اضطراراً خارج کرنے کی تفصیل کے ابھی نمبر ۲ میں گزر چکی ہے)اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ ایک معتد بہ مدت تک ان کے تعلق کوئی خبر نہیں ملتی یا مشتیخ برملتی ہے (جوخبر نہ ملنے ہی کے حکم میں ہے کیونکہ اجازت کے معاملہ میں تو اسی خبر کا اعتبار ہے جو قابل اطمینان ہواور مشتبہ خبرتو گویا خبر ہی نہیں) اور حالات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یا مشتبہ حالات سنے کی وجہ سے ان کی حالت کے متعلق اطمینان باقی نہیں رہتا تو وجہ اخراج کی بیہوتی ہے کہ اب ان کے اہل ہونے کاعلم باقی نہیں رہایہ دہنہیں ہوتی کہان کے کا ہل ہونے کاعلم ہوگیا۔ اس جز ومیں حضرت والانے خارج شدہ اصحاب کے تتعلق سوغطن پیدا ہونے کا یوری

طرح انسدا دفر مادیا جس کوسرخی میں اس لفظ سے تعبیر دیا گیاہے'' انسدا دسو خطن''

جزودوم بيعبارت

اورکسی کوداخل کرنے کی بناء بطن غالب ان اوصاف کے درجہ ضرور یہ کا وقوع لیعنی رسوخ تقویل اصلاح ومناسبت حاليه طريق وابليت اصلاح اوراوصاف مذكور كے درجه كامله كي تو قع بـاھ اس جزو میں حضرت والا ان اوصاف کو ظاہر فر ماتے ہیں جن کی بناء پر اجازت دی جاتی ہے اور وہ چندا وصاف ہیں۔

وصف اول بیہے کہ وہ متقی ہواور وصف دوم بیہے کہ وہ خوداینی اصلاح کئے ہوئے ہو۔ اوروصف سوم بیہ ہے کہاس کوطریق سے مناسبت پیدا ہو چکی ہولیکن مخص علمی مناسبت نہیں بلکہ حالی \_اوروصف چہارم ہیہ ہے کہاس میں دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی اہلیت پیدا ہوگئی ہو اور وصف پنجم پیہے کہ اوصاف مذکور میں اس کو بفذر ضرورت رسوخ بھی حاصل ہو گیا ہوا ور وصف ششم یہ ہے کہ اس سے بیتو قع بھی ہو کہ گونی الحال اس کواوصاف مذکورہ میں رسوخ کا

صرف درجه ضرور بیر حاصل ہے لیکن وہ آئندہ ترقی کر کے اس رسوخ کا درجہ کا ملہ بھی حاصل کر لے گا۔ تو بیسب چھاوصاف ہوئے لیکن حضرت والانے بظن غالب کی قید برا ھا کر بیہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ ان سب اوصاف کے حقق کا صرف ظن غالب ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا نہ ہوسکتا ہے۔ اس جز ومیں حضرت والانے اجازت یافتگان کے متعلق حسن ظن میں غلو کرنے کا بھی پوری طرح انداد فرما دیا جس کو سرخی میں اس لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ "انداد فرما دیا جس کو سرخی میں اس لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ "انداد فرما دیا جوان اجازت یافتگان میں سے سی کوفی الحال درجہ کمال حاصل نہ ہونے یا عیاذ آباللہ کسی کی حالت آئندہ تغیر ہوجانے پراجازت دینے والے کی طرف سے پیدا ہوسکتے تھے۔ حالت آئندہ تغیر ہوجانے پراجازت دینے والے کی طرف سے پیدا ہوسکتے تھے۔

جزوسوم بيعبارت

''جیسے علوم درسیہ کی سند کی بناءاسی کی نظیر ہے''۔اھ

اس جزومیں حضرت والانے ایک نظیر بیان فرما کر جزودوم کی توضیح فرمائی ہے اوروہ ایسی واضح نظیر ہے کہ علمائے ظاہر کے نز دیک بھی مسلم اور بلائکیران کی معمول ہیہ ہے۔

چنانچ فرمائے ہیں کہ اس اجازت کی نظیر بالکل ایس ہے جیسے علوم درسیہ میں جوسند فراغ
دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی اس وقت اس کو ان علوم میں کمال کا درجہ حاصل
ہوگیا ہے۔ بلکہ محض اس ظن غالب پر سند دے دیجاتی ہے کہ اس کو ان علوم سے ایسی مناسبت
پیدا ہوگئی ہے کہ اگر وہ ہرا ہر درس ومطالعہ میں مشغول رہاتو تو ی امیدہ کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا
درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔ پھراگر وہ اپنی غفلت اور ناقد ردانی سے خود ہی اپنی اس مناسبت اور

استعداد کوضائع کرے تواس کاالزام سند دینے والوں پر ہرگزنہیں بلکہ خوداس پر ہے۔

اسی طرح جوئسی کواجازت دی جاتی ہے اس کا پیمطلب نہیں ہوتا کہ فی الحال ہی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہوگیا ہے بلکہ محض اس ظن غالب پراجازت دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف کا درجہ ضرور حاصل ہوگیا ہے اوراگر وہ برابران کی پھیل کی فکر اور کوشش میں رہا تو تو ی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔ بس اب احقر بعون اللہ تعالی حضرت والا کے ضمون منقول بالا کی شرح سے فارغ ہوا۔ ناظرین کرام نے اس سے بخو بی اندازہ فر مالیا ہوگا کہ حضرت والا

نے کتنے کثیراور کیسے بےنظیر مضامین عالیہ کہ کتنی مختصرا ورمطلب خیز عبارت میں جس کوا یک گنجینہ معانی کہنازیبا ہےا دافر مادیا ہے۔ سبحان اللہ کیا فصاحت وبلاغت ہےا ورکیا لطافت و وجازت ۔ کیاحقیقت نگاری ہےا ورکیاانشا پر دازی۔

### هم: مجازين تلقين بواسطه صحبت

حضرت والا کی خصوصیات میں ہے ایک بیام بھی ہے کہ حال ہی میں حضرت والانے علاوہ مجازین بیعت وتلقین کے بعض اصحاب کومجازین تلقین بواسط صحبت بھی بنایا ہے ایسے مجازین كے متعلق حضرت والا كا جومضمون تنبيهات وصيت كے تمه سابعه كے ضميمه حاديہ عشر مطبوعه النور بابته ماه رائع الثاني ١٣٥٣ ميس شائع مواب اس كاضروري جزويها نقل كياجا تا ب\_وموبذا (الحاق ومضمون اول متعلق مجازین) تقریباً دو ماہ ہوئے کہ ایک روز قلب پر بے ساختہ وار دہوا کہ بعض ایسےاحباب کو (جوتلقین کی کافی صلاحیت رکھتے ہیں گواجتماع شرائط بیعت میں بعض خاص حالات کا انتظار ہے ) تلقین بلا بیعت کی اجازت دے دوں چنانچیہ ذیل کے اصحاب کواس کی اجازت دی گئی اور ایسے حضرات کا لقب مجاز صحبت تجویز کیا گیا بمعنی مجاز بالصحبة یعنی جن کوصرف بواسط صحبت کے نفع پہنچانے کی اجازت دی گئی اور تمائز کے لیے جماعت سابقہ کا لقب مجاز بیعت جمعنی مجاز بالبیعت قرار دیا گیا۔اگران مجازین صحبت میں حالات منتظرہ رونما ہوگئے (جن کی تعیین اور فیصلہ میں صرف میں متفر د ہوں خود اہل معاملہ کواس کا منتظرر ہنا منافی اخلاص ہے ) اس حالت میں ان کومجازین بیعت میں داخل کر کے شائع کر دیا جائے گا۔اب مجازین صحبت کی فہرست متنقلاً نقل کرتا ہوں آئندہ بھی دونوں کا سلسلہ متمائز رہے گا۔اھ۔(اس کے بعد فہرست مجازین صحبت ہے۔۱۲)

سجان اللہ اس میں بھی کیسی کیسی وقیق مصلحتوں کی روایت ہے مجازین کی مصلحتوں کی سجی اور ان سے نفع اٹھانے والوں کی مصلحتوں کی بھی کہ مثلاً جب ان مجازین میں تعلیم و تلقین کی کافی صلاحیت بیدا ہوگئ ہے توان سے لوگوں کو کیوں نہ فائدہ اٹھانے دیا جائے اور حالات خاصہ کے انتظار میں لوگوں کوان کے استے فیض سے بھی کیوں محروم رکھا جائے جتنا وہ اپنی حالت موجودہ میں پہنچانے کے اہل ہیں ۔لیکن ساتھ ہی مجازین کو بھی اپنی اصلاح اور

یحیل کی طرف سے بے فکر نہیں کیا گیا ہاکہ ان کواس امر کی اطلاع فرمادی کہ ابھی ان کے اندر بعض حالات خاصہ بیدا ہونے کا انتظار ہے تا کہ وہ حض اس اجازت ہی پراپنے کو مستغنی عن العمیل نہ بچھے لیں بلکہ پہلے ہے بھی زیادہ اپنی بھیل کی فکر اور کوشش میں مشغول ہوجا میں چنا نچے احقر نے ایسے متعدد اصحاب اجازت کو اپنی بھیل اور اصلاح کے متعلق پہلے ہے کہیں زیادہ سرگرم اور فکر مند پایا۔ نیز حضرت والا نے خود فر مایا کہ المحمد للہ میرا بید خیال کہ اس متم کی اجازت دے وینا خود اجازت یا فتاکان کے لیے بھی بہت تاقع ہوگا بالکل سیح نکلا کیونکہ ان اجازت دے وینا خود اجازت یا فتاکان کے لیے بھی بہت تاقع ہوگا بالکل سیح نکلا کیونکہ ان میں سے شاید ہی کو گو ایسا ہوجس پر اس اطلاع کے ملتے ہی گر بیطاری نہ ہوگیا ہوا ور اپنی ناکار گی چیش نظر ہوکر خود اپنی فکر اصلاح نہ دامنگیر ہوگئی ہوجیسا کہ ان کے اطلاع یا بی کے بعد کے خطوط سے معلوم ہو۔ احد اس پر حضرت والاکا ایک ملفوظ یاد آیا۔ ایک بار فر مایا کہ بعض درجہ اصلاح کا موقوف ہی اس پر ہوتا ہے کہ اجازت دے دی جائے۔ احد

حضرت والا نے اپ مضمون شعلق مجازین صحبت میں جواد پرنقل کیا گیا ایک پہلیف رعایت بھی فرمائی ہے کہ حالات خاصہ منتظرہ کی تعیین کوادران کے رونما ہوجانے کے فیصلہ کوخود ایج بی تک محد دداور تنہا اپ بی متعلق ادرائی بی را کھا ہے۔ اس میں اہل معاملہ کا کوئی دخل نہیں رکھا۔ اس میں یہ مصلحت ہے کہ ان کوائی ہرشم کی اصلاح کی فکر رہے۔ ورنہ عین کی صورت میں وہ بس ان حالات خاصہ بی کے حصول کی کوشش کر لیتے دیگر توجہ طلب امور کی طرف سے ان کوائی گونہ بے پروائی می ہوجاتی ۔ نیز جب اپنے نزدیک وہ حالات ردنما ہو جاتے تو ان کوائی گونہ بے بروائی می ہوجاتی ۔ نیز جب اپنے نزدیک وہ حالات ردنما ہو بالکل منافی تھا۔ اس سب سے حضرت والا کا یہ قصود ہے کہ لوگوں کوان سے نفع بھی پہنچنا شروع بالکل منافی تھا۔ اس سب سے حضرت والا کا یہ قصود ہے کہ لوگوں کوان سے نفع بھی پہنچنا شروع بوجائے اور خودان کو بھی اپنی کی کا بلا تعیین علم ہو کرا پی ہو شم کی اصلاح اور تحییل کی فکر دامنگیر ہو جائے اور نبھہ وجوہ اپنی اس تحیل واصلاح کی کوشش میں مشغول رہیں اوراس کوشش میں ان کی نبیت بھی درست رہے کہ اس سے مقصود تھیل حالت ہونہ کہ تحصیل اجازت

معنرت والانے اس فتم کے مجازین صحبت میں ہے بعض کو بعد میں مجاز بیعت بھی بنا دیا کیونکہ ان کے لیے جن بعض حالات خاصہ کا حضرت والا کوانتظارتھا وہ بعد کورونما ہو گئے اوراس طرح مجموعہ شرائط اجازت بیعت کا اجتماع ہوگیا۔

انشرف السوانح- علا ك31

#### ۵:اجازت مرحمت فرمانے کا طریقتہ

جن اصحاب کو حضرت والا مجاز بناتے ہیں ان کواس امری اطلاع ان کے کسی خط میں تحریفر ما دیتے ہیں اور یہ بھی تحریفر ما دیتے ہیں کہ اس کی اطلاع اپنے خاص خاص احباب سے بھی کردی جائے اس سے یہ تقصود ہوتا ہے کہ اوروں کو بھی اطلاع ہوجائے تا کہ لوگ نفع المحاسب اکثر اس عنوان سے اجازت عطافر ماتے ہیں '' کہ بیساختہ یہ قلب میں آیا کہ آ ہے کو بیعت وتلقین کی اجازت دے دی جائے لہذا تو کا علی اللہ آپ کواجازت دیتا ہوں۔ آپ کو بیعت وتلقین کی اجازت دے دی جائے لہذا تو کا علی اللہ آپ کواجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نفع کوعام اور تام فر مائے اگر کوئی رجوع کرے توا نکارنہ کریں۔' اص

## ٢: اطمینان وشرح صدر کے بعداجازت فرمانا

حضرت والا کیفما اتفق طور پر کسی کومجاز نہیں بناتے بلکہ جب کسی کے متعلق قرائن حالیہ سے بید خیال پیدا ہوتا ہے تو پھراس کے حالات کا خاص طور سے بغور شتیع فرمانے لگتے ہیں بلکہ اس شتیع حالات کے لیے باس رکھ بلکہ اس شتیع حالات کے لیے بعض کا نام بھی پہلے سے بطور یا و داشت کے لکھ کراپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور جب اس کی اہلیت کے متعلق اپنا ظاہری اطمینان بھی اور باطنی شرح صدر بھی ہو جا تا ہے اس وقت اجازت عطافر مادیتے ہیں۔

# اجازت کیلئے تر کیبیں کرنے والوں کی ناکامی

بعضوں نے ترکیبیں کرکر کے اجازت حاصل کرنی چاہی لیکن وہ کامیاب نہ ہوسکے چنانچا ایک صاحب نے لکھا کہ اس نواح میں بید ستور ہے کہ مرنے کے وقت تو بہ کراتے ہیں اس کے لئے لوگ مجھ سے اصرار کرتے ہیں اگرا جازت ہوتو تو بہ کرادیا کروں۔حضرت والانے تحریر فرمایا کہ صرف زبان سے قوبہ کرادیا کروہاتھ میں ہاتھ نہ لیا جائے تو بہوئی کیونکہ عوام تو ہاتھ میں پھر زبانی فرمایا کہ اس سے ان کی جوغرض تھی وہ حاصل نہ ہوئی کیونکہ عوام تو ہاتھ میں ہاتھ لینے ہی کو بیعت ہم تھے ہیں اگر کوئی زبانی تو بہ کراوے تو اس کو بیعت ہی نہیں بھے ہے۔ میں نے اس لئے ممانعت کردی کہ پھروہ پیر سمجھے جانے لگتے اور اس خاص موقع کے علاوہ وہ وہ وفت کے ملاوہ وہ وہ قام طور سے بھی مرید کرنے لگتے ۔ اھ

اسی طرح احقر کوایک ثقہ راوی ہے معلوم ہوا کہ بعضوں نے حضرت والاکی خدمت میں تربیت السالک ہے دوسرے طالبین کے ایسے حالات نقل کر کے بھیج جن یران کومجاز بنایا گیا تھا اور ان حالات کو از راہ فریب اپنے حالات ظاہر کر کے اس کے متوقع تھے کہ جواب میں ان کے پاس بھی اجازت نامہ آئے گالیکن حسب ارشاد حضرت والا اگر کوئی ایسا شخص جو دراصل شراب نہ ہے ہوئے ہو جھوم جھوم کر جھوٹ موٹ اپنا نشہ ظاہر کرنے لگے تو جوشرا بی ہوگا وہ اس کو دیکھتے ہی تاڑ لے گا کہ یہ بن رہا ہے اس کونشہ نہیں ہے جھوٹا ہے مکار جو کی نید ہوئی ہیں اور کھیوے میں تو کیفیت ہی کچھا در ہوتی ہے جو بغیر شراب ہے پیدا ہوئی نہیں ہے کیونکہ نشر اب بے پیدا ہوئی نہیں سے جھوٹا ہے مکار سے کی نے دو ہوئی ہے جو بغیر شراب بے پیدا ہوئی نہیں سے کھوٹ میں کا میاب نہ ہوسکے۔

### ایک طالب کے خط کا جواب

اس طرح تربیت السالک میں ایک طالب کا جوعرصہ ہے مقیم خانقاہ تھے ایک خط ہے جس میں انہوں نے الکشف سے حضرت والا کی مختلف عبارتیں مع حوالہ صفحات نقل کی ہیں جن کا صاصل یہ ہے کہ بل مجیل ہیر سے بلا ضرورت شدیدہ علیحدگی نہ چا ہے۔ البتہ جب اس کو بلا واسط فیض ہونے گے اور مرید کو مقام ممکیین حاصل ہوجائے جو بمز لددانت نکلنے کے ہے اس وقت ترک صحبت کا مضا کہ نہیں ۔ گرییا سفحض کے لئے ہے جس کو تعلیم کی حاجت نہری ہوصرف تقویت نسبت میں مشغول ہوور نہ بدول قرب جسمانی کا منہیں چلتا الئے۔ ان عبارتوں کو نقل کر کے انہوں نے عرض کیا کہ احقر کو مکان سے آئے آئی پانچ سال ہوئے۔ مکان سے والدصا حب اور دا داصا حب نے بہت نقاضا لکھ کر بہت ہتفکر ہوں کہ میں کیا کروں حضور والاکوئی مشورہ دیں۔ اصحب عبارتیں و کھے کر بہت منظر ہوں کہ میں کیا کروں حضور والاکوئی مشورہ دیں۔ اصد سے میارتیں و کھے کہ برخر مایا کہ میرے رسالہ کی عبارتیں نقل کرنا ناشی عن امراض النفس ہے کہ شاید میں جواب میں کہ دوں کہ اب حاجت قرب جسمانی کی نہیں۔ انسان کو کہ کے دشاید میں جواب میں کہ دوں کہ اب حاجت قرب جسمانی کی نہیں۔ اور اس کوایک گونہ کمال کی شہادت قرار دی جائے کیا بیاصول میرے پیش نظر نہیں اپنی حالت کیا جائے کیا بیاصول میرے پیش نظر نہیں اپنی حالت کی کھا۔ و ہذا من ادق مکائد النفس۔ اور اس کوایک گونہ کمال کی شہادت قرار دی جائے کیا بیاصول میرے پیش نظر نہیں اپنی حالت کیا تھائی کا فی تھا۔ و ہذا من ادق مکائد النفس۔ اس

سبحان الله حصرت والانے نفس کا کیسار قبق کیدمعلوم فر مالیا۔ ایسے ہی حصرات کوتو جواسیس القلوب کہاجا تاہے۔

ا يب ابل علم كوجواب

اسی طرح ایک اہل علم نے ایک طویل خط میں بمقابلہ بدعتی پیروں کے اس کی ضرورت ظاہر کی کہاہے ہزرگول سے خود بیعت کی اجازت لے لی جائے اور زیادہ ہمت کے کام نہ ہو تکیس تو کم از کم لوگول کو بدعات سے روکتے رہیں بدعتی پیرول کے مقابلہ میں کامیابی ہوجائے اور حضرت والانے ان کو یہ جواب ارقام فرمایا کہ آپ کانفس بڑا عقمند ہے اور میں گو تھامندول کو پہچانتا ہول۔العاقل تکفیہ الاشارة اھے۔

غرض حضرت والابهت و مکیم بھال کرا درسوج سمجھ کرمجاز بناتے ہیں۔

2: اجازت كى اصل تعليم اوراتياع ہے

حضرت والانے بہاں اجازت بیعت و تلقین کے لئے اس کی بھی حاجت نہیں کہ وہ خود
پہلے بیعت ہو چکا ہو چنا نچہ کی موقع پرایک صاحب کا یہ واقعہ عرض بھی کیا جاچکا ہے کہ ان کو
حضرت والانے جیبا کہ اکثر معمول ہے ابتداء میں بیعت نہیں فرمایالیکن وہ خانقاہ میں مقیم ہہ کہ
حضرت والاے برابرتعلیم طریق حاصل کرتے رہے پھر جب پھے عرصہ کے بعدوہ واپس جانے
گئے تو چونکہ وہ حضرت والا کے نزد یک مجاز بنا دیئے جانے کے قابل ہوگئے تھے۔ حضرت والا
نے ان کو بیعت لینے کی اجازت عطافر مائی اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ ابھی تو حضرت والا
نے خود بھی کو بیعت نہیں فرمایا۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ گو بیعت کی ضرورت تو اب بھی
نہیں کیونکہ حقیقت اور غایت بیعت کی حاصل ہے لیکن اگر جی چاہتا ہے تو خیر کوئی مضا کھ بھی
نہیں بلکہ ام بد برکت ہے چنانچہ حضرت والا نے ان کو مجاز بیعت تو پہلے بنایا اور بیعت بعد کوئیا۔
مضرت والا اس واقعہ کو علی فرما کر یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ میں تو عملاً یہ دکھا دینا چاہتا
مول کہ نع بیعت پر موقوف نہیں بلکہ تعلیم اور اس کے ابتا ع پر موقوف ہے اصل چیز بھی ہے۔ اھ

امراجازت میں حضرت والا کی بیجھی ایک خاص خصوصیت ہے کہ جو غیراہل علم قابل

اجازت ہوتے ہیں ان کوصرف عوام کے لیے اجازت عطافر مائی جاتی ہے کیونکہ ان سے اہل علم کوتسلی ہونا مستبعد ہے۔ اور اس امر کو ظاہر کرنے کے لیے فہرست اجازت یافتگان میں ایسے مجازین کے نام کے آ گے لفظ للعوام اضافہ فر ما ویا جاتا ہے۔ البتہ جن بعض غیر اہل علم سے بعیدان کی خوش فہمی کے بیتو قع ہوتی ہے کہ وہ اہل علم کی بھی تسلی کر سکیس گے اور ان سے اہل علم کو بھی رجوع کرتے ہوئے استز کاف نہ ہوگا ان کو اجازت عامہ ہی عطافر ما دی جاتی ہا ور فہرست میں بھی ان کے نام کے آ گے لفظ 'للعوام' نہیں بڑھایا جاتا۔

٩: مجازين كيليئر بيت ميس مهارت كانتظام

حضرت والااہیے یہاں کےایسے طالبین کوجن ہے ابتداءً مناسبت ہونے کی تو قع نہیں ہوتی یا جو بیعت بلاتعلیم کی شرا نظ کو پورا کر کے صرف بیعت ہونا چاہتے ہیں بکثر ت اپنے خلفاء مجازین کے سپر دفر ماتے رہتے ہیں جس میں علاوہ دیگر مصالح کے بیجی بڑی مصلحت ہے کہ مجازین کوبھی امرتز بیت میں ملکہ تامہ حاصل ہوجا تا ہے چنانچے بفضلہ تعالیٰ ان میں سے متعدد اصحاب ایسے ہیں جن ہے مسلمانوں کو بروافیض پہنچ رہا ہے۔ یہاں تک کدان کی تعلیم وتربیت کی برکت ہے متعدد طالبین بعد تکمیل انہی کی طرف ہے صاحب اجازت بھی ہوگئے ہیں۔ جب کسی طالب کی کوئی البھی ہوئی حالت ہوتی ہے تو حضرت والا کے مجازین حضرت والا سے بھی مشورہ لیتے رہتے ہیں اورخودحضرت والا کوبھی اینے سپر دکردہ طالبین کے اصلاحی خطوط کومع اینے مجازین کے جوابات کے ملاحظ فرمانے کا اتفاق ہوتار ہتا ہے اور بعض کو با قاعدہ تعلیمات یراظہارمسرت بھی فرماتے رہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے بیاوگ بہت ہے مشائخ وقت سے زیادہ نفع رساں ہیں اسی طرح بعض کی بے بروائی اور تاخیر جواب وغیرہ کا حال معلوم ہوا تو طالبین کواپنی طرف ہےان کے سپر دفر مانا حچھوڑ دیا اوراس کی بار ہا خاص اور علمی تا کیدفر مائی کہ بہت توجداور شفقت کے ساتھ طالبین کی تربیت کرنی جا ہے اور کم توجہی کی شکایت بھی فرمائی۔ غرض حضرت والا کے اس دستورالعمل ہے مجازین کو اسی طرح فائدہ پہنچ رہاہے جس طرح کسی طبیب کے شاگر د کواپنے استاد کے مطب میں بیٹھ کرتجر بہ حاصل کرنے یا اس کی

تگرانی میںمطب کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے نیز اس سے حضرت والا کواپنااطمینان بھی کرنا ہے کہ آئندہ سلسلہ چل سکے چنانچہ بار ہااس پراظہار مسرت فرمایا کہ الحمد مللہ اب اینے چند احباب ایسے ہو گئے ہیں جو بفضلہ تعالیٰ طریق کواچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور امید ہے کہا نشاء الله تعالیٰ ان کے ذریعہ ہے آئندہ بھی اشاعت طریق کا سلسلہ جاری رہے گا۔

نیز کیسا کہ کسی موقع پر بہ تفصیل عرض کیا جاچکاہے حضرت والا پیجھی فرمایا کرتے ہیں کہ میں جا ہتا ہوں کہ میرے سپر دوین کے جتنے کام میں وہ سب میرے بعد بھی بدستور چلتے رہیں اور کسی کو میرے نہ ہونے کا اس بناء پرافسوں نہ ہو کہ فلال دین کا کام اب کون کرے گا۔اس مصلحت سے بھی میں اپنی مختلف دینی خدمات کو وقتا فو قتاد وسروں کے سپر دکر کر کے ادھراُ دھر نتقل کر تار ہتا ہوں۔اھ

شخ کے ساتھ مجازین کے برتاؤ کے متعلق حضرت کی تحقیق

اب آخر میں حضرت والا کی ایک خاص تحقیق مجازین کے برتاؤ کے متعلق جوان کو اپنے شنخ کے ساتھ بعداجازت رکھنا چاہیے عرض کی جاتی ہے گوغالبًاوہ پہلے بھی کسی باب میں گذارش کی جا چکی ہے۔فرمایا کہ گو بعد پھیل کے شیخ کی تعلیم کی حاجت نہیں رہتی کیکن بقائے فیض کے لئے اس کے ساتھ اعتقاداور امتنان کا تعلق عمر بھرر کھنا ضروری ہے۔اھ

# حضرت والإكافنافي الشيخ مونا

چنانچەخودحضرت دالااب تک ہمیشدا ہے پیر دمرشد ہی کا دم بھرتے رہتے ہیں اور اپنے سارے حقائق ومعارف کواعلیٰ حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه ہی کی جو تیوں کا صدقہ بتایا کرتے ہیں۔واقعہ بیہ ہے کہ ایسافنا فی الشیخ بھی کوئی کم ہوگا جیسے حصرت والا ہیں جبھی تو حصرت · والاے بفضلہ تعالیٰ اس درجہ فیض جاری ہور ہاہے۔ بمصد اق ارشاد حضرت حافظّہ کیمیائیست عجب بندگی میر مغال خاک او کشتم و چندیں درجاتم دا دند (پیرمغال کی غلامی ایما کیمیا ہے کہ میں نے اس کی خاک کوئی اوراتنے سارے مرتبے حاصل کر لئے ) شیخ کے ہوتے ہوئے اس ہے استغناء نہیں ہوسکتا استحقیق کے متعلق ایک ضروری عرض بیہ کریٹنے کے ہوتے ہوئے اس سے استغناء بعد تکیل

بھی نہیں جا ہے کیونکہ گومجاز ہوجانے کے بعد شخ سے سلسلہ استفادہ جاری رکھنا درجہ ضرورت میں نہ رہے لیکن ترقیات کے لیے تو پھر بھی اس کی حاجت رہتی ہے بلکہ اکثر احوال میں بیاستفادہ درجہ ضرورت ہی میں رہتا ہے کیونکہ جسیا نمبر سومیں بہنفسیل معلوم ہو چکا ہے۔ بعداجازت بھی کماحقہ کمیل ضروری نہیں۔ لہٰذا شخ تی (زندہ) سے استغناء کسی حال میں نہیں جا ہے۔ چنانچے حضرت والا سے حضرت والا کے جملہ مجازین برابر مستر شدانہ ہی استفادہ کرتے رہتے ہیں جس سے ان کو بے انہا منافع حاصل ہوتے ہیں جس کے ان کو بے انہا منافع حاصل ہوتے ہیں بلکہ بعد تجربان کواس کی سخت ضرورت بھی ثابت ہوتی ہے جس کی ہے کشرت شہادات حاصل ہوتے ہیں بیں اور جنہوں نے اپنے کو مستقل سمجھ لیا ان کی حالت ہی متغیر ہوگئی۔

حضرت والاتو یہاں تک فر مایا کرتے ہیں کہا گرکسی کے سر پر کوئی بڑانہ رہے تو سلامتی ای میں ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں ہی کو بڑا سمجھنے گئے اور ان سے ملا جلارہے بلکہ امور دینیہ میں بودت ضرورت ان سے مشورہ بھی لیتارہے۔ چنانچے حضرت والا کا اسی پڑمل ہے۔

### حضرت والاكي خانقاه كانقشه

ناظرین کرام نے ان نمبروں کے ملاحظہ سے یہ بخو بی اندازہ فر مالیا ہوگا کہ امراجانت میں بھی حضرت والا کے اصول کیسے پاکیزہ اور معقول ہیں۔ حضرت والا کے مجازین میں بفضلہ تعالیٰ ہوئی ہوئی مقدس ہتیاں اور ہوئے ہوئے صاحبان احوال رفیعہ ومقامات عالیہ اور اللی علم وصلاح وتقو کی گذر کی ہیں اور موجود ہیں جن میں ہے بعض کی بصد ذوق وشوق شب وروز کی مشغولی ذکر وکر پر حضرت امیر خسر ورحمۃ اللہ علیہ کا پہشعر بالکل صادق آتا ہے ہے ہر شب منم فقادہ گروسرائے تو ہر روز آہ و نالہ کنم از برائے تو ہر رہرات میں تیرے گھر کے پاس پڑا ہوتا ہوں ، روز انہ تیرے گئے آہ وزاری کرتا ہوں) اور جس کے دیکھنے کا خود اس ناکارہ کو بھی بارہا اتفاق ہوا ہے۔ بالحضوص رمضان المبارک کے زمانہ میں جبکہ کشرت ذاکرین وشاغلین سے جن میں مجازین بھی بکشرت المبارک کے زمانہ میں جبکہ کشرت ذاکرین وشاغلین سے جن میں مجازین بھی بکشرت ہوتے ہیں حضرت والا کی خانقاہ واحقر کے ان اشعار کی مصدات ہوجاتی ہے ۔

(ساقی ایک ہے اور پینے والے ہزاروں ہیں ، جواس کی دومست آ تکھوں میں مصروف نظارہ ہیں)

ر میخانه بهار است و بهاراست که در وجد وطرب برمیکساراست (میخانه مین بهار است و بهاراست که بر پینے والا وجد وستی میں ہے) خوشا ایں بادہ نوشاں الہی زہر زب رندی زب شان الهی (میخبت المهی کی شراب لینے والے کتنے البحقے ہیں، یدرندی و بیشان الهی کیا خوب ہے) میرس از ذاکر ان بیم شبها که مشغول اند باو لها ولب با

(آ دهی رات کوذکر کرنیوالول کے بارے میں نہ یو چھ کہ دہ تو دلوں اور لیوں میں مشغول ہیں) چہ پرسی لطف درد صبح گاہی کہ اس لقمہ ساست از مرغ و ماہی

چہ پری لطف ورد سبح گاہی کہ ایں لقمہ بہاست از مرغ و ماہی (تم سبح کے وقت کے درد کا کیا پوچھتے ہو، پیلقمہ تو مرغی ومجھل سے بھی اچھا ہے)

پراز ذکر است گو حجره ننگ است چیخوش این نغمهٔ بعود چنگ است

( حجرہ اگرچہ چھوٹا ہے مگر ذکر سے بھرا ہوا ہے ، بغیر طبلہ وسارنگی کے یہ فغہ کتنا اچھا ہے )

ول اینجا میکند الله الله الله الله

(ال جگه دل الله الله كرتا بے كيونكه ہروقت الله الله سنتا ہے)

چہ صحت بخش ہست اینجا فضائے دایا بدشفائے (لینجا ہے دوایا بدشفائے (یہال کی فضا کتنی صحت بخش ہے، یہال دل کو بغیر دوا کے شفاملتی ہے)

ببل اے خواجہ جاہ اشرف ما بیادر خانقاہ اشرف ما

(اےسردارہارے اشرف کے مقام کود مکھ ہمارے اشرف کی خانقاہ میں آ)

بیاخود ترک کن کبر و منی را چه گویم جلوه بائے دیدنی را

(آ ،اور مکبر و بروائی کوچھوڑ ، مجھے یہاں کے قابل دیدجلوؤں کے بارے میں کیا بتاؤں )

زشرح فیض او قاصر زبان است که کشتیے به بحر بیگران است

(اس کے فیض کی شرح کرنے سے زبان قاصر ہے، کیونکہ بے کنارسمندر میں ہے)

بیاتادیده گرد د ایل شنیده شنیده کے بود مانند دیده

(آنا کہ سناہوا آنکھول ہے دیکھا جائے ، سناہوا دیکھے ہوئے کے برابر کب ہوسکتا ہے) نہ گویم غیر دق کا بی امر دین است نہ گویم غیر دق کا بی امر دین است (میں چے کے سوا کچھ ہیں کہتا کیونکہ بیدین کا معاملہ ہے، یقین کر کہ بیسب آنکھوں ہے دیکھا ہوا ہے)

کہ مجذوب این ہمہ نشنیدہ گوید قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید است و کی گراہتاہے)

(مجذوب بیسب کچھنی سنائی پڑئیں کہدرہاہے، کیونکہ قلندر جوبھی کہتاہے دیکھ کر کہتاہے اشعار بالا ہیں حضرت والا کی خانقاہ کا جونقشہ کھینچا گیاہے وہ بالکل راست اور بے کم وکاست ہے۔ نیز رمضان الہارک ہی کے زمانہ میں بید دیکھ کر کہ حضرت والا سے مبتدی متوسط اور شتہی بھی قتم کے طالبین اپنے اپنے ظرف کے مطابق مستفیض ہورہے ہیں۔ احقر نے بیشعربھی کہے ہتھے۔

بہار آ رہی ہے مزے آ رہے ہیں خم و جام و مینا بھرے جارہے ہیں محفل میں تیری سب کے ارمال نکل رہے ہیں سالک ابل سے ہیں محفل میں تیری سب کے ارمال نکل رہے ہیں سالک ابل سے ہیں محفوق ہے اشعار بھی کہے ہیں۔

رات دن ہےاک ہجوم طالبانِ درد دل خانقاہ اشر فی ہے یا دکانِ در دول خانقاہ اشر فی ہے لامکانِ درد دل ذرہ ذرہ ہے یہاں کا ایک جہان درددل

کٹیکن پیدردول اورسب در دوں کا در ماں ہے بقول احقر \_

وردول نے اور سب دردونکا در مال کردیا عشق کی مشکل نے ہرمشکل کوآ سان کردیا

اسی لئے جیسی راحت کی زندگی خانقاہ اشر فی میں گذرتی ہے و کسی شاید ہی کہیں اور

گذرتی ہوگی۔ بمصداق شعراحقرے

بیوه جگہ ہے میکدہ غم کا گذر جہاں نہیں گروش جام ہے یہاں گروش آساں نہیں

حضرت کے مجازین کی فیض رسانی

اس استطر ادی مضمون کے بعد میں پھراصل موضوع کی طرف عود کرتا ہوں۔حضرت

والا کے مجازین بفضلہ تعالیٰ قریب قریب ہر طبقہ میں اور ہندوستان کے ہر حصہ میں پائے جاتے ہیں بلکہ بعض خلفاء دیگرمما لک میں بھی ہیں۔

علاوہ ان بہت سے حضرات مجازین کے جووفات فرما چکے اس وفت بھی کہ حسن اتفاق سے حضرت والا کاس شریف بھی چوہتر (سمے) سال کا ہے چوہتر (سمے) ہی خلفاء موجود ہیں جن میں سے بعض بعون اللہ تعالی و ببر کت حضرت والا بہت سرگرمی کے ساتھ تعلیم و تربیت طالبین میں مشغول ہیں اور ان سے مسلمانوں کی بہت اصلاح ہور ہی ہے اور بندگان خدا کو بڑا فیض بہتے رہا ہے اور ان کو بفضلہ تعالی مقبولیت بھی حاصل ہے۔

# حضرت کے منتسبین کی شان

یوبا قاعدہ اجازت یافتہ حضرات ہیں لیکن جیسا کہ پہلے بھی کسی موقع پرعرض کیا جاچکا ہے۔ حضرت والا نے تو اپنے خاص طریق اصلاح بطرز احتساب شرعی کی مصالے بیان کرنے کے ضمن میں ایک باریبال تک فرمایا کہ الحمد للداس صورت میں جتنے میرے احباب ہیں وہ اکثر ایسے تو ہیں جن پراطمینان ہے ورندا گرمیں وسعت کرتا تو ہرسم کے لوگ بھر جاتے اور خلط محث ہوجا تا۔ اب تو الحمد للدفتم واہتمام دین کے لحاظ ہے میرے قریب قریب سب ہی احباب بفضلہ اس قابل ہیں کہ ان کو اجازت دے دی جائے لیکن چونکہ کچھ نہ کچھ وجاہت بھی اجازت کے لئے مصلحت ہے اس لئے ہیں وہیش ہے۔ حضرت والا نے اپنے بعض ناخوا ندہ یا برائے نام خوا ندہ گرمتی اور فہیم خدام کے متعلق بالعین بھی اپنا یہی خیال ظاہر فر مایا۔ احد برائے نام خوا ندہ گرمتی اور فہیم خدام کے متعلق بالعین بھی اپنا یہی خیال ظاہر فر مایا۔ احد واقعی حضرت والا کے اکثر منتسبین کی بفضلہ یہی شان ہے۔

#### ابك معمار كاواقعه

چنانچ عرصہ ہوافتح پور میں ایک معمار کے متعلق خوداحقرے وہاں کے ایک فہیم اہل علم و صلاح نے جوحضرت والاسے متعلق بھی نہیں ہیں کہا کہ جب سے بیمر بید ہوا ہے اس کواس امرکی بڑی احتیاط ہوگئی ہے کہ امانی میں بھی و لیمی ہی تیز دستی سے کام کرنا چا ہے جبیبا کہ ٹھیکہ میں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہی تھی ان صاحب نے کہا کہ مولانا کا بیاثر تو ہم نے میں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہی بھی ان صاحب نے کہا کہ مولانا کا بیاثر تو ہم نے

و یکھا کہ جس کومولا ناسے تعلق ہوجا تا ہے اس کوجا ئزنا جائز کی بہت فکر پیدا ہوجاتی ہے۔

ايك حجام كاواقعه

ای طرح الد آباد کے ایک صاحب نے وہاں کے ایک نائی کا احقر سے ذکر کیا جس نے حضرت والا سے مرید ہونے کے بعد اپنا پیشہ مخض اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس میں اکثر مسلمانوں کی ڈاڑھی مونڈنی پڑتی تھی۔اب وہ بجائے تجامت بنانے کے لوگوں کے یہاں تقریبات وغیرہ کے موقعوں پر دعوتوں کے کھانے بکایا کرتا ہے جس میں وہ پہلے سے بہت زیادہ کمالیتا ہے اور ہمیشہ دعوتوں کے عمدہ تم کے کھانے بھی اسکونصیب ہوا کرتے ہیں اور بوجا پنی ہوشیاری دینداری اور دیا نتداری کے بہت وقعت کی نگاہ سے دیکھا جا تا ہے۔

ايك طالب علم كاواقعه

ای طرح ایک مقام پرایک طالب علم نے اس وقت تک تو مسجد میں بیٹے ہوئے مسجد کے چراغ سے کتابوں کا مطالعہ کیا جس وقت تک مسجد میں چراغ جلانے کا معمول تھا اس کے بعد فوراً اس کوگل کر کے اپنا ذاتی چراغ جلا لیا۔ اس پر ایک و یکھنے والے عالم نے جو وہاں مدرس تھے اور اس کو بہجانے بھی نہیں تھے اور وں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے اس کو مولا نا تھا نوی سے تعلق ہے چنا نجے تھی تبیں کے بعد یہ بات سیجے نکلی۔

### ايك اورخادم كاواقعه

ای طرح حضرت والا کے ایک خادم کا قیام مدرسہ دیو بندیں ایک صاحب کے پاس ہوا تو جب لائٹین آئی تو اس کے متعلق انہوں نے بیٹھیں کی کہ آیا یہ مدرسہ کی تو نہیں ہے اس پر بھی ایک بہت معمرا ورا کا برکی زیارت کئے ہوئے اور صحبت پائے ہوئے ہوئے بزرگ نے پوچھا کہ کیاتم کومولا نا تھا نوی سے تعلق ہے۔

# ہرمنتسب اپنی جگہ جو ہر قابل ہے

غرض حضرت والا کے اکثر منتسبین بفضلہ تعالیٰ فہم دین وراہتمام تقویٰ کے لحاظ سے قابل اجازت ہیں جن کو دیکھے دیکھے کر دوسروں کی بھی اصلاح ہوتی ہے بلکہ حسب ارشاد

حضرت والا چونکہ بہت سے طالبین عائبانہ اصلاحی خط و کتابت جاری رکھتے ہیں اس لئے جب وہ آتے ہیں تو ان میں سے بعض تو پہلی ہی ملاقات میں اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو مجاز بنادیا جائے کیکن احتیاطاً تو قف فر مایا جاتا ہے۔

بہ مدین بہت و اقعات و حالات ہے حضرت والا کے فیض کا عام اور تام ہونا ظاہر و ہاہر ہے حسب ارشاد حضرت عارف رومیؓ۔

ار المرکز کردے از شکر نے جہال راپر کردے از شکر (اگر گئے کے کھیت کوجائے والی ندی خالی ہوتی تو گناجہان کوشکر فراہم نہ کرسکتا) اور حضرت والا کے اس فیض عام و تام پرییش عربھی بالکل صادق آتا ہے۔ عالم از زگس تو بے مئے و مینا سرشار چیشم بددُ در عجب ساغر بے مل زدہ کا ماراجہاں تیرے حسن کے سبب شراب و جام کے بغیر مدہوش ہے، مجھے نظر نہ لگے تو مفت میں عجیب جام ملاڈ الا ہے)

ای لئے احقر نے حضرت والا کی شان میں پیاشعار عرض کئے ہیں۔

چناں سوزِ نہاں او عیاں شد کزانفاسش جہاں آتش بجاں شد اس کے اندر کا درداس طرح ظاہر ہوا کہ اس کے سانسوں سارا جہاں بھڑک اٹھا ہے۔ ہزار انند از و شعلہ بدامن میں شعلہ کے بھرتے ہیں ایک چراغ سے سینکڑوں (اس سے ہزاروں لوگ دامن میں شعلہ لئے بھرتے ہیں ایک چراغ سے سینکڑوں شمعیں روشن ہوگئی ہیں)

ولش از عشق دائم زنده بادا بعالم فیض او پائنده بادا (اس کادل عشق کی وجہ ہے ہمیشہ زنده رہے اسارے جہان کواس کا فیض ہمیشہ کی ہیتا رہے) و ذلک فضل الله یو تیه من یشاء اللهم زد فزد الله تعالی اس فیض کو ہمیشہ ای طرح جاری رکھے۔

میکشوں کے سرپہ یارب بیر میخاندرے دور میں ساغررہے گردش میں بیاندرے المحمد للله علمہ المحمد للله علیہ المجام ہوا۔ وافاضۂ باطنی ہی کا تترہ ہے ختم ہوا۔

#### نرالا ميخانه

اب ان دونوں ابواب کے مجموعہ کواشرف السوائح کا حصہ دوم قرار دیا جاتا ہے اوراس کے آخر میں احقر اپنے چندمناسب مقام اشعار حضرت والا کی شان ارشاد وافاضہ کے متعلق ناظرین کرام کی تفری ک طبع کے لیے پیش کرتا ہے۔

كہاں روئے زميں پرتيرے متانے نہيں ساقى جھكا ڈالے ہيں لاكھوں آفريں صدآفريں ساقى نے گل رنگ سے سراب ہے روئے زمیں ساقی ہواعلم الیقین عین الیقین حق الیقین ساقی کہ جوے سب ہے بہتر ہے دہلتی ہے یہیں ساقی يهال جس كونهين تسكين كهين تسكين نهيس ساقي تو پھربس من وسلويٰ ہے مجھے نان جويں ساقى وم رخصت توخوش موجائے بیجان خریں ساقی بنا دے آج میخانہ کوہاں خلد بریں ساقی یہ ہے کہ اک عکس نور قلب کا نور جبیں ساقی أترآيا زمين برآج كياعرش برين ساقي مہیں کیوں جاؤں تیرے میکدے میں کیانہیں ساقی كەپىتى بى رگون بىن بىليان ئى جىرگىئىن ساقى تووه عالم ہےاب جیسے ہوخاتم میں نگیں ساقی کہیں ساغر کہیں میکش کہیں مینا کہیں ساقی گریاں جاک ہاشکوں سے ترے آسیں ساقی ترانداز مريجشي يها صدآ فرين ساقي میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی كرين ميكش نغم هركز جوبے خلوت نشين ساقي

جهال میں آج تجھ ساکوئی دریا دل نہیں ساقی ترے دندوں بیسارے کھل گئے اسرار ڈیں ساتی ٹلوں گا میں نہ ہرگز لا کھ ہوتوخشمگیں ساقی مٹا دیتا ہے تو دم میں غم دنیا و دیں ساقی اگر ملتی رہے تھوڑی سی درو تہ نشیں ساقی خدا را اک نگاهِ مست وقت واپییل ساقی يہاں آنے كو ہے إك زاہد محدنشيں ساقى سمجهتا ہوں میں رازحسن تیرااے حسیس ساقی ترى محفل ميں كيا انوار ہيں اے مہجبيں ساقي یہیں سے یاؤں گا ہر نعمت دنیا ودیں ساقی یہ س بھٹی کی دی تونے شراب آتشیں ساقی جوزيب حلقه رندال بتقوات مدجبين ساقي عجب ہے تیرے میخانہ کا اے پیرمغال عالم جوتر دامن ہے تیرایاک دامانوں سے بہتر ہے رہے ہشیار نی کرخم کے خم بھی تیرے متوالے زبردی لگا دی منہ سے بول آج ساقی نے پلائے گا بلا اندازہ جب خود کی کے نکلے گا میں وہ میخوار ہوں جس کے ہیں ختم المرسلین آقی
کہ مجھے سے بدتریں کو بہتریں سے بہتریں ساقی
مرامیخانہ اب لا ہوت ہے روح الامیں ساقی
دکھائے کوئی ایسا نکتہ رس اور دور ہیں ساقی
کہ رکھتا ہے لب خنداں دل اندوبگیس ساقی
رہے گا رنگ عالم میں یہی تا یوم دیں ساقی
ذراسنجھلے ہوئے لفظون میں جوتو نے کہیں ساقی
فدح کش لا اُبالی جام نازک ناز نیس ساقی

نہ چھیڑا ہے محتسب میں ہوئے وحدت کا متوالا تری ان بخششوں پر یا الہی جان و دل صدقے کہاں ہے جھے کو پہنچایا کہاں پیرمغال تو نے نظر میں جانچ لیتا ہے کہ س کا ظرف کتنا ہے ریائی گریہ ہم رندوں کو اے صوفی نہیں آتی سلامت تیرامیخانہ سلامت تیرے متانے وہی یا تیں تو مجذوب اپنی برد میں بھی سنا تا ہے الہی خیر ہو مجذوب میخانہ میں آیا ہے

#### دیگر(حیات مجذوب)

فہمید کید نفس کے قابل بنا دیا مجذوب نارسیدہ کو واصل بنا دیا نقش بتاں مٹایا دکھایا جمال حق عشق بتاں ہوا ہے مبدل بحب حق کیا ناخدا ہیں آپ بھی اس بح عشق کے فیض نظر سے نفس کی کایا پلیٹ ہوئی فیف نظر سے نفس کی کایا پلیٹ ہوئی مفلت میں دل پڑا تھا کہ ناگاہ آپ نے مردود بارگاہ ہوا دل بیاد حق مردود بارگاہ ہوا باریاب پھر اس روسیہ کو آپ نے جو نگ وجود تھا اس روسیہ کو آپ نے جو نگ وجود تھا اس کے وجود تھا اسے کو جو پڑا تھا ندلت کے قعر میں ایے کو جو پڑا تھا ندلت کے قعر میں میرے دل سیاہ کو انوار قلب سے میرے دل سیاہ کو انوار قلب سے میرے دل سیاہ کو انوار قلب سے

میں نے جس امر شہل کو مشکل بنا دیا بيزارِ كاروبار و مشاغل بنا ديا اس برم بے ثبات سے بدول بنا دیا اور دنیوی امور میں کابل بنا دیا مشکل کو سہل سہل کو مشکل بنا دیا مجھ جیسے ناتواں کو بھی حامل بنا دیا آماده بهر قطع منازل بنا دیا' قاتل کو میرے آپ نے کبل بنا دیا لبل کو گویا آپ نے قاتل بنا دیا خلوت کو میری آپ نے محفل بنا دیا کیا مجھ کو میرے مرشد کامل بنا دیا مردہ کو زندہ کہنے کے قابل بنا دیا رندوں کو جس نے صوفی کامل بنا یا نافنهم جاہلوں کو بھی عاقل بنا دیا قرآن اور حدیث کا عامل بنا دیا وابسته جہار سلاسل بنا دیا زاغوں کو نہمنوائے عنادل بنا دیا اور ظالموں کو آپ نے عادل بنا دیا کہہ سکتے ہیں کہ راہ کو منزل بنا دیا اونی امور کو بھی سائل بنا دیا دل سے تو منکروں کو بھی قائل بنا دیا ناآشنائے درد کو تبحل بنا دیا د یووں کو بھی فرشتہ عامل بنا دیا پھر سہل کر دیا مرے سرکار آپ نے چکا لگا کے یاد خدا کا حضور نے ولدادہ کر دیا مجھے خلوت کا آپ نے دینی امور میں تو کیا مجھ کو مستعد مشکل تھا دین مہل تھی دنیا اب آپ نے مت برها کے بار امانت کا آپ نے مجھ یاشکتہ کو بھی سہارے نے آپ کے كركركے وار نفس يہ تيخ نگاہ كے مغلوب نفس تفامگراب نفس کش ہوں میں انوار ذکر رہتے ہیں گھیرے ہوئے مجھے میں کیا کہوں کہ کیا تو تھااوراب حضور نے بخشی حیات قلب وہ عیسیٰ نفس ہیں آ پ ہاں کیوں نہ ہووہ ذات مقدس ہے آپ کی كركر كے سہل وہ وہ دقائق بياں كئے صحبت سے اپنی فلسفی و منطقی کو بھی آ زاد تھے جوملت و مذہب سے ان کو بھی ہم جیسے ہرزہ گوبھی تواب ذا کروں میں ہیں غاصب جوتھے وہ صاحب جود وسخاہوئے اتنا کیا ہے آپ نے آساں طریق کو وہ وہ نتائج اخذ کئے ہیں کہ آپ نے قائل زبال سے ہول کہنہ ہول کین آپ نے آئن کوسوز ول سے کیا موم آپ نے دیکھا نہ کوئی مصلح اخلاق آپ سا جب کج رووں نے پیر و باطل بنا دیا گم کردہ رہ کو رہبر منزل بنادیا اس اپنے علم نے مجھے جاہل بنا دیا صد شکر حق نے آپ کا سائل بنادیا

دنیا کو راہ راست دکھائی حضور نے کیا طرفہ ہے طریق ہدایت حضور کا کر دیجئے بس اب مجھے اپنے سے بے خبر مجذوب درسے جاتا ہے دامن بھرنے ہوئے

ويكر

یہاں ہورہا ہے وہاں ہورہا ہے
وہ نادال ہے جو بدگماں ہورہا ہے
کہ عاشق سرایا زبال ہو رہا ہے
جواں آج پیر مغال ہورہا ہے
بر مغال ہورہا ہے
بر منا ہورہا ہے
بر منا ہورہا ہے
سرایا مئے ارغوال ہو رہا ہے
سرایا مئے ارغوال ہو رہا ہے
نظر کردہ برق تیاں ہو رہا ہے
نظر کردہ برق تیاں ہو رہا ہے
عبث معترض برگماں ہو رہا ہے
عبث معترض برگماں ہو رہا ہے
کہ دل بھی میرا ہمزیاں ہو رہا ہے
مرا ہمزیاں اک جہاں ہورہا ہے

ترا ذکر دردِ زبال ہو رہا ہے فدا تجھ ہے ہر نکتہ دال ہو رہا ہے عیاں حال دل بے بیاں ہورہا ہے جہرہ جہلتی کہ تیورتو دیکھو دمکتا ہے چہرہ جہلتی ہیں آئکھیں انکتی ہیں ہرموئے تن سے شعاعیں فکلتی ہے ہر ہر بن موسے مستی فکلہوں ہے جاردی رگ و بے میں بجل فکلہوں سے جردی رگ و بے میں بجل میں میں جدوں میری باتیں ہیں سجی میں مجا ہوں میری باتیں ہیں سجی میں مجا ہوں میری باتیں ہیں سجی اگر ہے یہ جدوں میری باتیں ہیں سجی اگر ہے یہ جدوں میری باتیں ہیں سجی اگر ہے یہ جدوں میری بردتو پھر کیوں اگر ہے یہ جدوں کی بردتو پھر کیوں اگر ہے یہ جدوں کی بردتو پھر کیوں



الحمد للددوسري جلدختم هوئي.